



سسالها الله في الله ف



Ja-2012 - X = 18 1/10 / 10 2 10 2 10 6 - 20 13

## معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیا بتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- جَعِلْینُوالِنِجَ قَیْقُ لُمْ ہِنْ الْرَحْیٰ کے علی کے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - دعوتى مقاصد كيليخان كتب كو دُاؤن لودُ (Download) كرنے كى اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے

کیو نکہ پیشری، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات مشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر بورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

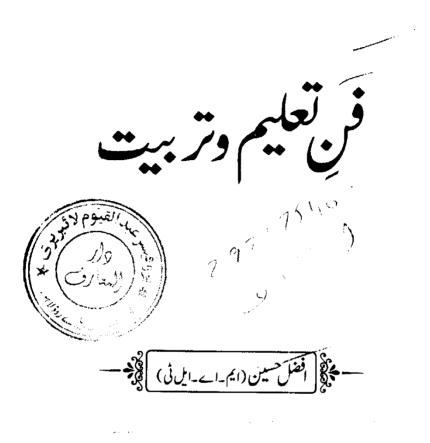

اِسلامَت بلی کنیسنز (یِایَةِ) مِمایلا ۱۰ کورٹ سٹریٹ لوئر مال ، لا ہور نون: 37248676-37320961



### ابتمام:

عبدالحفظ احر (نبتك (ارْبَعْر) إسلاكت بلي كيشنزين لميينذ

ميدافس منصوره ملمان ودوالا مورياكتان

فیکس.042-37214974 دیب سائٹ: www.islamicpak.com.pk ای کیل islamicpak@yahoo.com

# ﴿ فهرست مضامين ﴾

| 24 | عرض ناشر                            |
|----|-------------------------------------|
| 26 | <i>چین لفظ</i>                      |
| 28 | بابابه تعليم وتربيت                 |
| 31 | ناکا می کے اسباب                    |
| 33 | غفلت کے نتائج                       |
| 37 | باب۲- تعليم كامفهوم                 |
| 38 | ا۔ نظریۂ حیات کا اختلاف             |
| 38 | ۲_ آورشول کا ختلاف                  |
| 38 | ٣_ ماحول كااختلاف                   |
| 39 | س. حالات وضروريات مين اختلاف        |
| 39 | ۵۔ شخصیت کی پیجیدگ                  |
| 39 | ٧- تغليمي اسكيمول مين اختلاف        |
| 39 | ۷۔ طریق تعلیم کا اختلاف             |
| 40 | ٨۔ تعلیم کے معنی                    |
| 40 | 9_ تعليم كامحدوداوروسيع مفهوم       |
| 41 | باب۳۔ تعلیم وتربیت پراٹر اندازعوامل |
| 41 | ار محر                              |
| 42 | فراكفل                              |
|    |                                     |

|    | www.KitaboSunnat.com          |
|----|-------------------------------|
| 4) | فن تعليم وتربيت               |
| 43 | ۲- عدومه                      |
| 44 | مددمہ کے فرائض                |
| 45 | س <sub>ه</sub> قریمی ماحول    |
| 45 | ۳- معاشره                     |
| 46 | معاشرے کے فرائض               |
| 46 | ۵۔ حکومت یامملکت              |
| 47 | فرا <i>ئض</i><br>م            |
| 49 | بابهم: تعليم كامقصد           |
| 50 | تعليم كاصحح مقصدين            |
| 54 | باب۵- مختلف تغلیمی نظریات     |
| 54 | ا۔ اشترا کی نظر ہی کی تعلیم   |
| 55 | تعليم كامقعد                  |
| 55 | اشتراكى نظام تعليم كي خصوصيات |
| 57 | اس نظام کی خوبیاں اور خامیاں  |
| 57 | خوبياں                        |
| 58 | خامیاں                        |
| 59 | ۲- جهبوری نظریهٔ تعلیم        |
| 59 | افراد کی آزادی پریقین         |
| 60 | مساوات بريقين                 |
| 60 | اجتماعيت ادربهم وجوديت بريقين |
| 60 | تبديلي ميں يفين               |
|    |                               |

95

ا۔ اضطراری تو تیں

| D            | ( فن عليم وتربيت                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 96           | ۲_ جبکتیں                                                       |
| 97           | ۳۔ استعداد                                                      |
| 97           | اضطراري توتين اورتربيت                                          |
| 98           | ایبا کیوں ہوتا ہے؟                                              |
| 100          | قابل لحاظامور                                                   |
| 103          | باب۹- جبلتیں اور جذبات                                          |
| 104          | جبلتو ل کےخواص                                                  |
| 104          | ا۔ ہمہ گیرہیں                                                   |
| 104          | ۲۔ فطری ہیں اور پیدائش کے ساتھ ہی مل جاتی ہیں                   |
| 105          | ٣۔ محرک کے بغیرر دبعمل نہیں ہوتیں                               |
| 105          | <sup>4</sup> - عدم استعال سے کمزور ہوجاتی ہیں                   |
| 105          | ۵۔ تسکین کی صورت میں مسرت درنہ بے پینی ہوتی ہے                  |
| غيروتبدل 106 | ۲۔ جبکتیں بہت کیکدار ہوتی ہیں اور تعلیم وتربیت ہے ان میں کافی أ |
|              | ہوسکتا ہے۔                                                      |
| 106          | جبكتين اورجذبات                                                 |
| 108          | جذبات کے خواص                                                   |
| 110          | جبلتو لاورجذبات كي ابميت                                        |
| 112          | قابل لحاظامور                                                   |
| 115          | باب•ا۔ نشوونماکےمراحل                                           |
| 115          | مختلف مراحل                                                     |
| 116          | ا_ طفوليت                                                       |

| 8   | فن تعلیم وتربیت                           |
|-----|-------------------------------------------|
| 164 | کھیل سے فائدے                             |
| 167 | باب۱۱۔ بچوں کی تربیت                      |
| 168 | بنیادی خواهشات اوران کی تربیت             |
| 170 | خواهشات کی تربیت                          |
| 174 | باب۳۰۱ والدین اور تربیت                   |
| 174 | ذمه داری <u>ا</u> س                       |
| 175 | <b>ر</b> بی <b>ت</b>                      |
| 181 | باب،۱۲ مر بی اور تربیت کےاصول             |
| 182 | مر بی کارویی                              |
| 183 | ر بیت <i>کے طریقے</i>                     |
| 185 | باب۱۵۔ عادتیں اور طور طریقے               |
| 185 | عادتيس كياجين؟                            |
| 187 | عادتوں سے فائدے<br>-                      |
| 188 | تعلیم وتربیت میں عادات کی اہمیت           |
| 189 | پندیده عادات ڈلوانے کا طریقہ              |
| 190 | پېندىدە عادات واطوار<br>م                 |
| 192 | بچ کیوں مگڑتے ہیں؟<br>-بچ کیوں مگڑتے ہیں؟ |
| 195 | علاج                                      |
| 197 | تاپېند يده عادات واطوار                   |
| 197 | ٹرک کرانے کاطریقہ<br>تنا                  |
| 200 | باب ۱۷۔ تعلیمی اداروں کی کامیابی کی شرائط |
|     |                                           |

| 221  221  223  ببک ہے دلولوں کے ذمہ داروں ہے دابط  باب 19۔ معلم مضمون (سب جیکٹ ٹیچر) اوراس کے فرائض  رین مدارس کے اسا تذہ کے گوٹا گوں فرائض  رین مدارس کے اسا تذہ کے گوٹا گوں فرائض  باب 11۔ جسمانی تربیت  233  234  235  236  باب 11۔ خشانی نشو وفعا کے لیے ضروری پیزیں  متوازن غذا  متوازن متوا | 221  | طلبے کے مر پرستول سے رابطہ<br>ق                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| باب 19۔ معلم ورجہ (کلاس ٹیچر) اور اس کے فرائض 128  باب 19۔ معلم مضمون (سب جیکٹ ٹیچر) اور اس کے فرائض 228  رین مدارس کے اساتذہ کے گوتا گوں فرائض 233  باب 11۔ جسمانی تربیت 233  باب 234  باب 235  متوازن غذا 234  متوازن غذا 235  متوازن غذا 239  متوازن غذا 240  متوازن متوازن اور کھیل 242  منائی سر قرائی منائی 243  متوازن باس کی صفائی 243  متوازن منائی 243  متوروں نباس کی صفائی 243  متوروں نباس کی صفائی 243  متوروں نباس کی صفائی 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221  | ، ہمریے تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں سے رابطہ    |
| 228       باب ۲۰ معلم مضمون (سب جبکٹ ٹیچر) اوراس کے فرائض         231       ری مدارس کے اساتذہ کے گونا گوں فرائض         233       باب ۲۱۔ جسمانی تربیت         234       بسمانی نشو و فما کے لیے ضروری پیزیں         234       الے غذا         235       متوازن غذا         239       متوازن غذا         240       بسانی نی می بیزی         240       بسانی نی می بیزی         240       بسانی نی می بیزی         241       بسانی بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221  |                                                |
| 231 عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223  | باب ١٩- معلم درجه (كلاس تيجر) اوراس كے فرائض   |
| 233       باب الله جسمانی تربیت         233       برب ان نشو ونما کے لیے ضروری چیزیں         234       اعذا         235       اغذا         239       برسانی نفذا         240       برسانی نفذا         240       برسانی برسانی برسانی مفائی برسی مفائی برسی مفائی برسی برسی مفائی برسی برسی مفائی برسی برسی برسی مفائی برسی برسی برسی مفائی برسی برسی برسی برسی برسی برسی برسی برس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 228  | باب،٢٠ معلم مضمون (سب جبيك فيچر)اوراس كے فرائض |
| 233       رسانی نشو و نما کے لیے ضرور کی چیزیں         234       اغذا         1- غذا       متوازن غذا         239       متوازن غذا         240       اوموانی پیلی کے میں کے کی کے میں کے کیں کے کی کے میں کے کیں کے کی                                                                                                                                                                                     | 231  | دین مدادس کے اساتذہ کے گونا گوں فرائض          |
| ا غذا المنافذ | 233  | باباا۔ جسمانی تربیت                            |
| 235       اعتوازن غذا         239       ن بازن موا         240       ام الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233  | جسمانی <b>نشو دنما کے لیے ضروری چیزیں</b>      |
| 239 گناه مان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234  | ا۔ غذا                                         |
| 240       اوموا کے سے تازہ ہوا         240       اوموسانی کرنے کے فطری ذرائع         241       ہوا کیوسائی کرنے کے فطری ذرائع         242       علی روشی کی روشی کے سے کافی روشی اور نش اور کھیل         243       عرب میں اور نس ایک میں کے سے ایک میں کافی سے ایک میں کافی سے سے ایک میں کافی سے سے ایک میں کے سے لیے                                                                                                                                                                                      | 235  | متوازن غذا                                     |
| 240       ١٩٠٤ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 239  | ۲۔ صاف پانی                                    |
| جوا کوصاف کرنے کے فطری ذرائع     حوالی سوشن کو سوشن کے کے فطری ذرائع     حوالی سوشن یا درزش اور کھیل     حوز در ان باس کے صفائی سفرائی     حوالی سفرائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240  | ٣- عازه ووا                                    |
| 242       ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن ر ش ن                                         | 240  | ہوا کیوں گندی ہوجاتی ہے؟                       |
| 242.       عنت، مشقت یا درزش اور کھیل         243.       ۲ موز د ل نباس         244.       عوز د ل نباس         244.       عدم کی صفائی         245.       عدم کی صفائی         246.       عدم کی صفائی         247.       کی صفائی         248.       کی صفائی         249.       کی صفائی         249.       کی سور کی کی سور کی سور کی سور کی کی کرد کرد کی کار کرد کی کی کرد کرد کرد کی کرد کرد کی کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241  | ہوا کوصاف کرنے کے فطری ذرائع                   |
| 243 - موزوں نیاس<br>244 - مغانی ستمرائی<br>245 - مغانی ستمرائی<br>1- جسم کی صغائی<br>245 - لباس کی صغائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242  | س <sub>ا س</sub> انی روشن                      |
| 2-4 مغانی شخرائی 244<br>1- جسم کی صغائی 245<br>245 باس کی صغائی ۲-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 242. | ۵۔ محنت،مشقت یاورزش اور کھیل                   |
| ا۔ جسم کی صفائی 245<br>۲۔ لباس کی صفائی 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 243  | ۲۔ موزوں نیاس                                  |
| ۲- كياس كى صفائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 244  | ۷- صفائی ستھرائی                               |
| سور الكوم عن الدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245  | ا۔ جسم کی صفاقی                                |
| ۳- رہائشگاہ کی صفائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 245  | ۲۔ کباس کی صفائی                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 245  | ۳- رہائشگاہ کی صفائی                           |

ہم یہ سخت جدوجہد

257

|     | ( من عليم وربيت                      |
|-----|--------------------------------------|
| 258 | ۵۔ مدت کار کردگی                     |
| 258 | بچوں کے سکھنے کے مل پراٹر اندازعوامل |
| 258 | ا۔ ذہائت                             |
| 258 | ۲_ عر                                |
| 259 | ٣ _ تجربه                            |
| 259 | ۳۔ تحریک                             |
| 259 | ۵۔ خوشگوارنتیجہ                      |
| 259 | ۲- مزيدتقويت                         |
| 260 | کـ اعاده<br>                         |
| 260 | ۸۔ تعلق خاطر<br>۱                    |
| 261 | باب۲۳ نوجهاوردلچیی                   |
| 262 | توجه كشرا كط                         |
| 263 | خارجی شرطی <i>ں</i>                  |
| 264 | دافلی شرطیں<br>-                     |
| 266 | توجه کی قشمیں                        |
| 266 | ا۔ ارادی اورغیرارادی توجہ            |
| 267 | ۲- مرتکزاور منقسم توجه               |
| 268 | ۳- ڈانواڈ ول ادر پائیدارتوجہ<br>''   |
| 268 | توجهادر د کچ <u>پ</u> ی              |
| 272 | باب ۲۲۴ ما فظه (یا دداشت)            |
| 273 | عا <u>فظے کے ارکان</u><br>           |
|     | <del></del>                          |

| $\overline{B}$ | فن تعليم وتربيت                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 273            | ا_ تحفظ                                                       |
| 274            | ۲۔ تذکر                                                       |
| 276            | ٣_ شناخت اورتشخص                                              |
| 277            | یاد کرانے کے طریقے اور تدبیریں                                |
| 277            | ا۔ ہشاش بشاش اور تازہ دم ہونے پر یاد کرانا چاہیے              |
| 277            | ۲۔ اجزا کے بجائے کل کو یاد کرانا جا ہے                        |
| 278            | س۔ کل کومناسب اجزامیں تقسیم کر کے یاد کرانا جاہیے             |
| 278            | ٣۔ وقفوں سے یادکرانا چاہیے                                    |
| 278            | ۵۔ حفظ کے بعد کچود برخالی رکھنا جا ہے                         |
| 278            | ۲۔ مختلف چیزوں کو ہاہم مربوط کر کے یاد کرانا چاہیے            |
| 279            | ے۔ یاد کیے ہوئے مواد کا اعادہ ہوتے رہتا جاہیے                 |
| 279            | ٨ ياد كرانے سے پہلے ذہن كواس كے ليے بخو بي آبادہ كر ليما جاہے |
| 279            | حافظ کی قتمیں                                                 |
| 281            | قابل لحاظامور                                                 |
| 283            | باب۲۵۔ تدریس (پڑھائی کھائی)                                   |
| 283            | تدریس کیاہے؟                                                  |
| 284            | كامياب تدريس كي خصوصيات                                       |
| 286            | باب۲۶ طریقهٔ تعلیم _ (قرآن علیم کی روثنی میں)                 |
| 286            | ا۔ طلبہ کی طلب اور آ مادگی                                    |
| 287            | ۲۔ معلم نے علم پر مجروسہ                                      |
| 288            | ۳ ۔ اللہ بی کوعلم کامتیع ومصدر سجھنا                          |

| <u> 14</u> | ( فرنگیم وربیت                                       |
|------------|------------------------------------------------------|
| 289        | ۴۔ کچھ متانے سے پہلے بخوبی متوجہ کر لیما             |
| 292        | ۵۔ چیش ش                                             |
| 293        | التوضيح وتشريح                                       |
| 294        | ۷۔ موالات                                            |
| 295        | ۸۔ خلاصہ                                             |
| 295        | ۹_ اعاده تکرار                                       |
| 296        | ١٠ تفويض                                             |
| 297        | باب ٢٧- تدريس كے عام اصول                            |
| 297        | ا _ آمادگی کا اصول                                   |
| 298        | ۲۔ انتخاب کااصول                                     |
| 298        | ۳- زندگی سے مربوط کرنے کا اصول                       |
| 299        | ۴۔ خودکر کے سکھنے کا اصول<br>                        |
| 300        | ۵۔ تقتیم کا اصول                                     |
| 300        | ۲ _ اعادے کا اصول                                    |
| 301        | باب۲۸۔ تذریس کے گر                                   |
| 301        | ا۔ معلوم سے نامعلوم کی طرف چلیں                      |
| 302        | ۲۔ آسان سے مشکل کی طرف چلیں                          |
| 303        | س۔ سادہ سے پیچیدہ کی طرف چلیں<br>۔                   |
| 304        | ۳ - مٹھو <i>ں سے مجر</i> د کی طرف چلیں               |
| 305        | ۵۔ غیر معین اور غیر واضح تصورات کومعین اور واضح کریں |
| 305        | ۲                                                    |
|            |                                                      |

| <u>i5</u> | فن تعليم وتربيت                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 306       | ے۔ کمل ہے اجزا کی طرف چلیں                |
| 306       | ۸۔ فطرت کی پیروی کریں                     |
| 307       | 9۔ منطقی کے بجائے نفسیاتی ترتیب سے چلیں   |
| 308       | ١٠۔ مشتنات سے پہلے عام قاعدے سکھائے جائیں |
| 309       | باب۲۹۔ تدریس کے معاون سامان اور تداہیر    |
| 309       | ا۔ سوالُ وجواب                            |
| 310       | سوالات کی اہمیت وافا دیت                  |
| 301       | اغراض                                     |
| 311       | سوالات كييے موں؟                          |
| 314       | سوالات کرنے کا طریقہ                      |
| 315       | طلبہ کے جوابات                            |
| 317       | ٢- بيان                                   |
| 318       | ا۔ کسی مخص ، جگہ یا چیز کے بارے میں بیان  |
| 319       | ب۔ کہانیاں کہنا                           |
| 319       | انهيت وا فاديت                            |
| 320       | <b>قابل</b> لحاظ امور                     |
| 321       | كهانيال سنانے كاطريقه                     |
| 322       | ٣۔ تخته سیاه (بلیک بورڈ)                  |
| 323       | ابميت وافاديت                             |
| 323       | استعال                                    |
| 325       | ۴ . توضیحات وتشریحات                      |
|           |                                           |

| 16  | فن تعليم وتربيت                         |
|-----|-----------------------------------------|
| 325 | زبانی تو منیحات                         |
| 326 | قابل لحاظ امور                          |
| 326 | ۵_ تصاویر، ماژل، حپارٹ وغیرہ            |
| 327 | شمين                                    |
| 327 | ا۔ اصل اشیاء                            |
| 328 | ۲_ باۋل                                 |
| 328 | ۳۰_ تصاویر، پوسٹروغیرہ                  |
| 329 | ۳                                       |
| 329 | ۵۔ عمل، تجربه، مشاہدہ                   |
| 331 | ۲۔ تعلیمی سیر وسیاحت اور بکنک           |
| 333 | ۲_ ویکرامداوی سامان                     |
| 333 | ے۔ ہوم ورک                              |
| 339 | ۸۔ درس کتب                              |
| 339 | موز وں کتب کاانتخاب                     |
| 340 | دری کتب کا استعمال                      |
| 341 | ° _ لا ئبرىر <b>ي ا</b> ور دارا لمطالعه |
| 342 | امتخاب                                  |
| 345 | ١٠ امتحانات، جائز يداورز قيال           |
| 345 | المتحانات                               |
| 346 | المتحانات كي خاميان                     |
| 348 | امتحانات کوکارآ مدہنانے کی صورتیں       |

| <u>17</u> ) | فن تعلیم ورّبیت                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 350         | امتحانات کے متعلق دیگرضر دری باتیں         |
| 354         | نمائج                                      |
| 355         | تیجه فارم                                  |
| 358         | جائزے، جانج اور ترقی جارٹ                  |
| 358         | ا۔ جسمانی حالت کا جائزہ                    |
| 358         | ۲_ عملی ،اخلاقی اورمعاشر تی حالت کا جائز ہ |
| 359         | تغليمي حالت كا جائزه                       |
| 360         | باب ۱۳۰۰ انفرادی و جماعتی تعلیم            |
| 361         | جماعتی تعلیم کے فوائد                      |
| 362         | نقا <i>ئض</i>                              |
| 363         | نقصانات ہے بچنے کی تدابیر                  |
| 365         | باب۳۰ مضامین کا با ہمی ارتباط              |
| 367         | ارتباط کی قیمیں                            |
| 368         | ارتباط بالهمى كي صورتين                    |
| 369         | باب٣٠- تدريى طريقے                         |
| 370         | ۱- استقرائی طریقهٔ تدریس                   |
| 371         | اس طریقے کی خوبیاں                         |
| 372         | خامیاں                                     |
| 372         | ۲_ انتخرا بی طریقهٔ تدریس                  |
| 373         |                                            |
| 373         | خامیاں<br>خوبیاں                           |

| 18  | فن تعليم وتربيت                          |
|-----|------------------------------------------|
| 374 | موازنه                                   |
| 376 | ٣- تحقيقاتی طريقه ماطريقهٔ دريانت        |
| 377 | خوبيال                                   |
| 378 | ۴۔ کنڈ رگارٹن طریقۂ تعلیم                |
| 380 | مجوز ونصاب ادرطر يقيه تعليم وغيره        |
| 382 | خوبيال                                   |
| 382 | خامیا <u>ں</u><br>-                      |
| 383 | ۵_ مانشوری طریقهٔ تعلیم                  |
| 384 | بنیادی اصول                              |
| 385 | ماننشو ری اسکول<br>                      |
| 385 | تعليمي آلات وسامان                       |
| 386 | خوبيان                                   |
| 387 | نقا <i>ئص</i>                            |
| 387 | كنڈ رگارٹن اور ماننسو رى اسكيم كامقابليه |
| 387 | مماثلت                                   |
| 388 | <i>ڹ</i> ڹ                               |
| 389 | ٢ - منصوبي طريقه (پروجيكث ميتقد)         |
| 389 | منصوبی طریقے پڑعمل کیے ہوتا ہے؟          |
| 391 | خو بيال                                  |
| 392 | خوبیاں<br>خامیاں<br>ڈالٹن پلان           |
| 392 | و الثن بلان                              |

|     | www.KitaboSunnat.com                              |
|-----|---------------------------------------------------|
| 19  | ن تعلیم ورّبت                                     |
| 393 | بان کا تعارف<br>مالان کا تعارف                    |
| 394 | فوائد                                             |
| 395 | نقائص                                             |
| 397 | إب٣٣_ واردها(ببيك)اسكيم                           |
| 399 | مجوز ونصاب ونظام الاوقات                          |
| 399 | مجوزه نصاب سح بعض ابهم يبلو                       |
| 400 | نظام الا و قات                                    |
| 400 | بیک اسکیم میں تبدیلیاں<br>میسک اسکیم میں تبدیلیاں |
| 401 | خصوصیات ا                                         |
| 402 | تقيد                                              |
| 404 | بابههويه متفرق مسائل                              |
| 404 | ا۔ حاضری کامسکلہ                                  |
| 406 | حاضری کا پابند بنانے کی تدابیر                    |
| 407 | بھگوڑ ہے بیچ                                      |
| 408 | ۲_ پیسٹری بن                                      |
| 409 | اسباب                                             |
| 410 | علاج                                              |
| 412 | ٣ - تكان                                          |
| 412 | اسباب                                             |
| 413 | تکان کی قشمیں                                     |
| 413 | تكان كى علامتنيں                                  |

| 20)         | <u>ن تعلیم و تربیت</u>              |
|-------------|-------------------------------------|
| 413         | جسماني علامتين                      |
| 414         | ةِ بَى علامتيں                      |
| 414         | حلدته کا دینے والے حالات            |
| 415         | تكان كا علاج                        |
| 416         | نظام الاوقات مين تكان كالحاظ        |
| 418         | <sup>م</sup> _ نظام الاوقا <b>ت</b> |
| 418         | ضرورت دافا دیت                      |
| 419         | قابل لحاظ امور                      |
| 427         | ۵۔ رجٹراوردوسرے دیکارڈ              |
| 427         | ضرورت وانهميت                       |
| <b>42</b> 7 | قابل لحاظ امور                      |
| 428         | ا۔ رجنر داخل خارج                   |
| 429         | ۲۔ رجنز عاضری طلبہ                  |
| 429         | ۳۔ رجشرِ حاضری اسا تذہ              |
| 430         | ۴ _ قبض الوصول                      |
| 430         | ۵۔ رجٹرآ مدوصرف( کیش بک)            |
| 430         | ۲ ـ رجنر موجودات(اسٹاک رجبٹر)       |
| 431         | ے۔ معائنہ بک                        |
| 431         | ۸۔ رجٹر کتب خانہ                    |
| 431         | ٩۔ كتابالاحكام                      |
| 431         | •ا- رجشرمراسلات<br>                 |

| $\left(\underline{21}\right)$ | www.KitaboSunnat.com           | فن تعليم وتربيت                      |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 432                           |                                | ۲_ غیرنصالی مصروفیات                 |
| 432                           |                                | ۲۰ پر حقاب کردیات<br>مصروفیات ومشاغل |
| 434                           |                                | رر پیک رست ب<br>اہمیت دافادیت        |
| 435                           | ت میں گھر اور مدرسہ کا تعاون   | <del>-</del>                         |
| 436                           |                                | سر پرستوں کے اجتما                   |
| 438                           |                                | ر په<br>ان اجها بات کې انم           |
| 438                           |                                | ۸ ِ تعلیمی ہفتہ باسالان              |
| 439                           |                                | بروگرام                              |
| 440                           |                                | ت<br>قابل لخاظ امور                  |
| 441                           | نگ باؤس)                       | 9_ ا قامت گاہ( بورڈ ً                |
| 443                           | ,                              | تابل لحاظ امور                       |
| 447                           | وران کے پڑھانے کے <i>طریقے</i> | -                                    |
| <b>44</b> 7                   | •                              | ب ب<br>اسباق کی تیاری                |
| 447                           |                                | نیاری کی اہمیت<br>نیاری کی اہمیت     |
| 448                           | عاظ امور<br>ناظ امور           | يارى ميں قابل<br>ئيارى ميں قابل      |
| 449                           |                                | یہ<br>سبق کےاشارار                   |
| 451                           | ے لیے ناگز پرشرا نط            | سبق کی تیاری ۔                       |
| 451                           |                                | اساق کی تسمی <i>ر</i>                |
| 452                           |                                | ا۔ معلوماتی اسباق                    |
| 452                           | 7                              | ا۔ تمہید                             |
| 453                           | ش<br>بن ش                      | میں<br>ہ_ سبق کی پو                  |
|                               |                                |                                      |
|                               |                                |                                      |

|     | •                                       |
|-----|-----------------------------------------|
| 453 | r_                                      |
| 454 | ٦_ متیجه و تخر یخ و قعیم                |
| 454 | ۵۔ استعال یا مشق                        |
| 456 | ۲۔ محمنی یامہارتی اسباق پڑھانے کا طریقہ |
| 458 | س <sub>ات</sub> سنيدى ياتقر يظى اسباق   |
| 459 | ۳۔ ا۔ دی یا مشقی اسباق پڑھانے کا طریقہ  |
| 460 | با با ۳۰۔ مختلف مضامین کے تدریسی طریقے  |
| 460 | ار ا لماميات                            |
| 461 | ر یق تعلیم ہے متعلق ہدایات              |
| 464 | ۲۔ ، درکی زبان(اردو)                    |
| 464 | باناسکھانے کا طریقہ                     |
| 466 | پ ھناسکھانے کا طریقہ                    |
| 466 | للهمنا سكهماني كاطريقه                  |
| 467 | طريق تعليم انشاء                        |
| 468 | خبلوطنو کی                              |
| 468 | ۳۔ یاضی                                 |
| 469 | ته بل لحاظ امور                         |
| 471 | تنتي سكھا نا                            |
| 471 | په رول مفرد قاعد ہے                     |
| 472 | - بون كاتصور                            |
| 473 | ۲ اخرافیه                               |
|     |                                         |

| 474 | طريق تعليم                                    |
|-----|-----------------------------------------------|
| 475 | ۵۔ عام مائنس                                  |
| 475 | مقاصد                                         |
| 476 | طريق تعليم                                    |
| 478 | باب ٣٤- تعليم وتربيت اور مفكرين اسلام         |
| 479 | امام فزالی " .                                |
| 481 | ا «نف بن قیس کی حضرت امیر ِمعاوییٌ گر کونفیحت |
| 481 | مولا نااشرف على تھانو گ                       |
| 483 | علىمدا قبالٌ                                  |
| 484 | موایا نا سیدابوالاعلیٰ مودویّ                 |
| 486 | مطلوبه نظام تعليم كي خصوصات                   |

### بسم الله الرحمن الرحيم

## عرض ناشر

جناب افضل حسین صاحب تعلیمی طلقوں میں اب کسی تعارف کے بحیاج نہیں۔ اسلامی طرز پر بول کی تعلیم وتر بیت کے لیے آپ نے جوانتھک کوششیں کی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ درس گا: دل کے لیے نصابی کتب کے طور پر''ہماری کتاب'' کا سلسلہ جو ۲ حصوں پر مشتمل ہے، مرتب کے کے آپ تعلیمی طلقوں سے داد تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ ملک کی کوئی ایسی قابل ذکر اسلامی درس گاہ نہیں جہاں آپ کی مرتبہ کتب بطور نصاب داخل نہ ہوں۔

اب تک آپ نے جو کتب تالیف کی تھیں، وہ متعلمین ہے متعلق کھی تھیں۔ اب آپ نے معلق کا میں تھیں۔ اب آپ نے معلمین کی ہدایت ورہنمائی کے لیے ایک جامع اور معیاری کتاب '' فن تعلیم و تربیت'' تالیف فرس نی ہدایت ورہنمائی کے لیے ایک جامع اور معیاری کتاب ' فن تعلمین کے ساتھ معلمین کے سامنے فرس نی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر یہ واحد کتاب ہوا متاہ کے تج بات کا نچوڑ ہے۔ مولف پیش کی جا ساتھ ہو وف چونکہ خود ایک عرصہ ہے ایک بلند پاید درس گاہ سے عملا وابستہ ہیں اور اس کو نہایت کا میا بی سے چلار ہے ہیں، اس لیے اس کتاب میں صرف نظریاتی بحثیں ہی نہیں ہیں بلکہ عملی نقشہ اور طریق کا جی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ عملی نقشہ مرتب کرنے میں مؤلف نے آپ اس طویل کا جی تورا پورا استفادہ کیا ہے جو آپ کوا پنی معلّمانہ زندگی میں حاصل ہوا ہے۔

جوحفرات تعلیم و مذریس سے کسی حیثیت سے بھی دابستہ ہیں اور اسپنے طلباء میں اسلامی سے حکم داراور بلندعلمی استعداد پیدا کرنا چاہتے ہیں،ان کے لیے یہ کتاب ایک بہترین معاون ومشیہ ٹابت ہوگی۔ یہ کتاب ان والدین کے لیے بھی ایک نعمت غیرمتر قبہ ٹابت ہوگی جواپی اولا دکو

فن تعليم وتربيت

بهترين اسلامي سيرت وكردار كسانچه ين د حالنا جاسية بين -

اس گراں قدر تالیف کو ہم اپنے روائق معیار کتابت وطباعت پر پیش کررہے ہیں۔اسید ہے کہ ہماری دوسری مطبوعات کی طرح یہ کتاب ہمی تبول عام حاصل کرے گی۔

نیجنگ دُائر یکثر اسلامک پهلیکیشنز (پائدیث)لمثیڈ لاہور لا بور ۱۵\_ ذی الح ۱۳۳۲ه

# وخطانج الميان

# يبش لفظ

بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ایک اہم دین فریضہ ہے۔ اس کی ادائی کی پوری فکر ہونی چاہیے ورنہ خت گرفت کا اندیشہ ہے۔ اس ذرمداری میں والدین اور اساتذہ کے ساتھ اگر چہ پوری ملت، عاشہ واور مملکت بھی شریک ہیں لیکن براہِ راست ذرمداری والدین اور اساتذہ برعائد ہوتی ہے اس نے انہی کو اس ضمن میں سب سے زیادہ فکر مند بھی ہونا چاہیے۔خصوصاً آج کے حالات میں تو اس کے ان کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے درجار کے عالمت میں تو اس کے درجار کرعتی ہے۔ درجار کرعتی ہے۔ درجار کرعتی ہے۔

خدا کاشکر ہے صورت حال کی شکینی کا اب کسی حد تک احساس ہو جاا ہے اور مختلف اداروں اور جسان کی حد تک احساس ہو جاا ہے اور مختلف اداروں اور جسان کی انظرادی واجماعی کوششوں کے نتیجے میں لوگ اس طرف متوجہ ہور ہے ہیں، جو ادار کہ شخر رہے تھے، انہیں تقویت بہم پہنچائی جارہی ہے، جو اپنوں کی سر دمبری اور دوسروں کی تنگ نظری کا شکار : و چکے تھے، انہیں از سرنو زندہ کیا جارہا ہے. نئے نئے اداروں کا قیام عمل میں آرہا ہے، کا شکار : و چکے تھے، انہیں از سرنو زندہ کیا جارہا ہے۔ نئے کے گھآ ٹارنمایاں : و نے نگے ہیں۔ صبحی و شبینہ مکا تب کھو لے جارہے ہیں۔ غرض زندگی کے کچھآ ٹارنمایاں : و نے نگے ہیں۔ سبحی ضروریات کے لحاظ ہے آگر چہ جو پچھ ہورہا ہے وہ بہت ہی کم اور انتہائی تا کافی ہے۔

ست می ضروریات کے لحاظ ہے آگر چہ جو پچھ ہور ہاہے وہ بہت ہی آم اور انتہائی نا کافی ہے۔ کیکن جن محدود وسائل و ذرائع کے ساتھ اور جن جتریں اور دشوار یوں میں گھر کریے کا م انجام پار با شات ساغنیمت ہی کہا جاسکتا ہے۔

سی تعلیم وتربیت کے بندوبست میں یوں تو متعدد دشواریاں پیش آ رہی ہیں کیکن مندرجہ ذیل ان میں خاص ہیں۔

- 🖈 نے اداروں کے لیے موزوں اساتذہ نہیں ملتے۔
- 🖈 جن اساتذہ سے کا م لیا جار ہا ہے ان کی اکثریت فن تعلیم وتربیت سے نا واقف ہے۔
- ﴾ بچوں کی تعلیم وتر بیت میں والدین کا پورا تعاون حاصل نہیں ہوتا،ادارہ جو پچھ سکھا تا پڑھا تا ہے،گھرعمو مااس پریانی چھیردیتا ہے۔

انبی مشکلات کومل کرنے اور بچوں کی تعلیم وتربیت کوموثر بنانے میں مدددینے کے لیے یہ کتاب ترجیب کے اس میں بچوں کی نفسیات کے دھنگ، مدرے کے انتظام، تعاون کے حصول کی صورتوں وغیرہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئے ہے اور کوشش کی گئے ہے کہ:

- 🕁 زبان آسان اورسلیس ،انداز بیان عامنهم اورشگفته ہو۔
- کے اساتذہ، والدین اور تعلیم ہے دلچیس رکھنے والے تمام حضرات کے لیے بکہاں دلچیپ اور مفدیو
  - 🖈 تعلیم وتربیت ہے متعلق تمام اہم مباحث پرروشی پڑ جائے۔
    - المرسكديراسلامي نقط نظرے بحث مو۔
  - 🖈 🛛 حتی الا مکان اصطلاحی الفاظ اورعکمی انداز بیان ہے گریز کیا جائے۔
    - 🖈 جوبدایات بامشورے دیئے جائیں وہ قابل عمل ہوں۔
- 🖈 صحیح تعلیم وتربیت کا حساس انجرے اورانی ذیمہ داریوں کو کما حقهٔ انجام دینے کی فکر لاحق ہو۔
- ﴾ والدین اوراساتذہ کی کوششیں متبجہ خیز ہوں اور بچوں پران کی سہارے زیادہ یو جھنہ پڑنے پائے۔

ان کوششوں میں کہاں تک کامیا بی ہوئی ہے،اس کا فیصلہ ناظرین ہی کر سکتے ہیں۔اہل تم حضرات سے استدعاہے کہ وہ اپنے مفید مشوروں ہے ہمیں محروم ندر کھیں۔اللہ تعالیٰ اس حقیر ٹیڈ ش کوقبول فرمائے اور چیش نظر مقصد کے لیے مفید بنائے۔ آمین

ا**فضل** حسين ال**ضل** سين

بإبا:

## بسم التدالرحمن الرحيم

قُولًا اَنْفُسَكُمُ وَاَهْلِيُكُمُ نَارًا مَد (سِرَةُ ثِهُ:٢) ما نحل والدولده من نحل افضل من ادب حسن (تـذي)

تعليم وتربيت

'' بیج جنت کے پھول ہیں۔'' ''والدین کا بہتر بن عدلیہ اولا دکی تیجے تعلیم وتر بیت ہے۔''

شادی کے بعد ہر جوڑے کی بہی تمنا ہوتی ہے کہ جلداس کی گود ہری ہو۔ دیر ہوتی ہے تو -. جتن کرتا ہے،روتا،گڑ گڑ اتا ہے،وعا ئیس مانگتا ہے، منتیں مانتا ہےاور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔خد<sup>ا</sup> خدا کر نے خل آرز و بارآ ور ہوتا ہے، دل کی کل کھلتی ہے اور ما تکی مراد پوری ہوتی ہے۔اللہ اس کی گون بھرتا اور مسرت کا سامان کرتا ہے۔ اعز ہ خوثی کے شادیانے بجاتے اور احباب ہدیہ تیریک می<sup>ش</sup> كرتے ہيں۔ بچ بلاشباپ ساتھ بے شار سرتيں لاتا ہے، اس كے ساتھ كھر ميں بركت آتى ... اس کی پیاری پیاری صورت ادر کامنی می مورت سب کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتی ہے، والدین انے جگر کو شے کو پھولتا پھلتاد کھے کر باغ باغ ہو جاتے ہیں، غالبًا ان کے لیے اس سے بڑی کوئی مسرت نہیں ہوتی ، ماں دن کاسکھ اور رات کا چین قربان کر کے بھی خوش رہتی ہے۔صورت دیکتے ہی باپ کی ساری الجھنیں کا فور ہو جاتی ہیں۔والدین ہی پر کیا موقوف، بچوں کے معصوم چیرے ۱۰۔ ان کی بھولی بھالی با تمیں کس کا دل نہیں موہ لیتیں ۔ کون ہے جوانہیں ہنستا کھیلیاد کی کرخوش نہیں ہوتہ ۔ سنجیدہ سے سنجیدہ آ دمی بھی بچوں کی معصوم حرکتوں پر بے ساختہ مسکرا دیتا ہے، جنت کے ان پھولوں ے کھلنے سے ہرگھرییں رونق اور ہر چمن میں بہارآ بباتی ہے۔ جاروں طرف مسرت کی ہوائیں چلتی ،خوشبو پھیلاتی اور ہرایک کوگدگداتی ہیں۔ یود ہے لہلہاتے ، پرند چپجہاتے ،کلیاں مسکراتی ۱۰٫ پھول ہنتے ہیں ۔غرض ہرطرف فرحت وانبساط کی ایک لہردوڑ جاتی ہے۔

بچ کی پیدائش پر بیغیر معمولی مسرت بلاوجہ نہیں ہے۔

🖈 بنت کایه پھول، صانع حقیقی کی صناعی کا شاہ کا راورانمول تحفہ ہے۔

🖈 اس کی دجہ ہے گھر میں خیر د برکت آتی ہے۔

🖈 والدین کے مامین تعلقات استواراوررشتہ متحکم رکھنے کا وہ بہترین ذریعہ ہے۔

🖈 اس کے اندراللہ تعالی نے غیر معمولی کشش اور جاذبیت رکھی ہے۔

🖈 اس مے ل کر آنکھیں ٹھنڈی ،قلب مطمئن اوغم غلط ہوجا تا ہے۔

- ۵۰ اس کی وجہ ہے خاندان کالتلسل برقر اررہتا ہے۔
- رزوؤں اور تمناؤں کامرکز ہوتا ہے مستقبل میں اس سے طرح طرح کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں۔
  - ظاہر ہےالیا بیش بہاتھا اورایی نعمت غیرمترقبہ پاکرکون بدنھیب مسرورندہوگا۔
    - شر....مسرتوں کے ساتھ بچہ بے شار ذمہ داریاں بھی لاتا ہے۔
      - 🗀 خوش د لی سے اس کو پالٹا پوسنا۔ 🗅
        - 🖈 شفقت ومحبت كابرتاؤ كرنابه
      - 🗠 مدردی وداسوزی سے اسے سکھانا پڑھانا۔
        - 🧨 تدریج ہے بہندیدہ عادات ڈلوانا۔
          - 👉 مختلف مواقع کے آ داب بتانا۔
            - المرابع مهذب طورطريق سكهانار
      - γ عقا ئد کونکھارنا ،اعمال کوسدھار نااورا خلاق کوسنوار نا 🗸
        - 🖈 صحت وعافیت اورتر قی د کا مرانی کی فکر کرنا۔

یہ سب وہ اہم ذمہ داریاں ہیں جو بچے کے شمن میں دالدین پر عائد ہوتی ہیں۔ شاید ہی کوئی باپ ایساہو جے ان ذمہ داریوں کا احساس نہ ہوا در وہ ان سے عہدہ برآ ہونے کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ اپنی اولا دیر جان چیز کنا، یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، جان بوجھ کرکون غفلت اور کوتا ہی کے گا۔ باپ ہی تو وہ ستی ہے جواولا دکوا پے ہے بھی بڑھ چڑھ کردیکھنا چاہتی ہے، لیکن ایسے خوش نصیب کم ہی ہوتے ہیں جن کی بیتمنا پوری ہوتی ہے اور جواپی فرمہ داریوں ہے کما حقہ عہدہ برتم ہو جاتے ہیں کیونکہ تنہا خواہش ہی سے تو سارے کا منہیں بن جاتے ۔ تعلیم وتر بیت کے لیے ساتہ بھی چاہتے گاتو تع کیوں کر بیت کے لیے ساتہ بھی چاہیے اور غیر معمولی جدو جہد بھی اور جب ان میں کی ہوتو کسی ایکھے نتیجے کی تو تع کیوں کر بیت ہو ساتے۔

في تعليم وتربيت

### نا کامی کے اسیاب:

بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت میں آج عموماً کیوں تا کا می ہوتی ہے؟ اس کے مندرجہ ذیل وجوہ ہیں: ا۔ تعلیم و تربیت بہت ہی صبر آزما اور پیتہ مارمی کا کام ہے۔ بید کام جنتی توجہ، ولسوزی اور جدوجہد چاہتا ہے، اس کے لیے عملاً کم ہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں۔

- ۲۔ مام طور پر بچوں کی عمر اور صلاحیتوں سے کہیں زیادہ ان سے تو قعات وابسة کر لی جاتی ہیں اور جب ان سے بار بارکوتا ہیاں اور لغزشیں سرز دہوتی ہیں اور رفتارتر تی بھی خلاف: قع بہت ست دکھائی دیتی ہے تو اصلاح حال کی طرف سے بددل ہوکر لوگ عموماً نہ صرف پنی کوشٹوں میں کمی کر دیتے ہیں بلکہ اپنے رویا اور برتاؤسے خود بچوں کو بھی بایوی اور بددل کا شکار بنادیتے ہیں اور ان میں خود اعتادی باتی نہیں رہ جاتی ۔
- س۔ پورامعاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ بزوں کے غلط نمونے اور ہمجولیوں کی بری صحبت کے غیر محنوں ا اثرات بچے برابر قبول کرتے رہتے ہیں۔ چنانچدا چھے بھلے والدین کے بچوں میں بھی غیر شعوری اور غیرارادی طور پر طرح طرح کی خرابیاں جڑ کیڑلیتی ہیں۔
- ہم۔ جس بچے کا بھی جائزہ لیجئے۔ یہی معلوم ہو گا کہ چندا گرسنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو متعددا ہے بگاڑنے کے دریے رہتے ہیں۔
- ۵۔ ضروریات زندگی اب ناگزیم ضروریات تک محدود نہیں رہیں بلکدان کی فہرست بہت، بل ہو گئی ہے، اقتصادی نظام اور معاشی ڈھانچہ بھی روز بروز پر بھے ہوتا جا رہا ہے۔ پٹانچہ ضروریات کی بھیل کے لیے دوڑ دھوپ سے فرصت نہیں ملتی، بچوں کی تعلیم وتربیت کی طرف توحہ دے کی تو فیت کہاں سے نصیب ہو۔

- ے۔ والدین کے باہمی تعلقات کی ناخوشگواری، جدائی،موت، عدم موجود گی یا گھر سے دوری وغیرہ بھی بچول کی سیح تعلیم وتربیت میں بہت زیادہ مزاحم ہوتی ہیں۔
- اطل نظام نے زندگی کی قدریں بدل دی ہیں۔ مادہ پرسی ذہنوں پراس قدر غالب آئی ہے
   کہ بچوں کی و نیا سنوار نے اوران کامتعقبل'' شاندار'' بنانے کے لیے اجھے بھلے لوگ اپنے مگر گوشوں کے ایمان واخلاق کو اپنے ہاتھوں شیطان کی جھینٹ چڑ ھادیے میں کوئی باک نہیں محسوں کرتے۔
- 9۔ کتنے لوگ اپنی معاشی پریشانیوں، علالتوں یا دیگر حقیقی معذور یوں و مجبور یوں کے باعث
  اینے بچوں کی تعلیم و تربیت خود کر نہیں پاتے اور کسی حلقے ہے انہیں اس ضمن میں کوئی امداد
  میں نہیں مل پاتی، کیونکھ منعتی انقلاب نے خاندانی نظام درہم برہم کر دیا ہے۔ سابی بندھن
  میسی ڈھیلے پڑ چکے ہیں۔ چنانچہ والدین کی معذوری، کوتا ہی اور غفلت کی سورت میں
  خاندان کے دوسر سے افراداس بار کو برداشت کرنے کے لیے نہ تو خود آبادہ ہوتے ہیں، نہ
  عان انہیں مجبور کر باتا ہے اور نہ خود سان ان بچوں کا کوئی معقول انتظام کرتا ہے۔
- ۱۰۔ بچوں کومصروف رکھنے اوران کے فرصت کے اوقات کو کار آمد بنانے کے لیے دلچسپ تعمیری یا موزوں کھیلوں وغیرہ کا کوئی معقول انتظام نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ بچوں کی صلاحیتیں غلطار خ اختیار کرلیتی ہیں، وہ آوارہ گردی کا شکار ہو جاتے اور طرح طرح کی نازیباحرکات کرنے لگتے ہیں۔
- اا۔ ساج میں بڑھتی ہوئی فحاثی، بے حیائی، اخلاتی بے قیدی، نظروں کو خیرہ کرنے والے پرفریب مناظر دمظا ہر، فخش لٹر پچر، عریاں تصاویر، گھناؤ نے پوسٹرز کی فرادانی، مخرب اخلاق فلموں، افسانوں اور ناولوں کی کثرت وغیرہ عمو مااصلاحی کوششوں پرپانی چھیردیتی ہے۔
- ۱۲۔ بچوں کی شخصیت پرگھر، مدرسہ، ماحول،معاشرہ اورمملکت ہرا کیک کا کچھے نہ پچھے اثر پڑتا ہے۔ مناسب اور معیاری تعلیم وتربیت کے لیے ان سب میں تعاون اور ہم آ ہنگی ضروری ہے

لیکن یہاں یہ چیزمفقو د ہے۔ہم آ ہنگی تو الگ رہی ان میں سے تقریباً ہرایک کی کوششوں کا رخ الگ الگ سمتوں میں ہے،گھر کے لوگ فکر کرتے ہیں تو اچھے مدر ہے ہیں ملتے ، مدر۔ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے تو اور دں کا تعاون حاصل نہیں کر پاتا۔ چنانچہ بیشتر بیجائ تناؤ اور کشکش کا شکار ہوجاتے ہیں۔

## غفلت کے نتائج:

تعلیم وتربیت کی طرف سے خفلت نہ صرف افرادادر کنبوں بلکہ ملک ولمت سب کے حق میں انتہائی خطر ناک ادرمضر ثابت ہوتی ہے کیونکہ:

ہے نا کارہ اور تکھے رہ جاتے ہیں ،ان کی پیدائشی قو تیں اور صلاحیتیں یا تو تشخر جاتی ہیں یا ناط رخ اختیار کر لیتی ہیں ۔

🖈 🛚 طرح طرح کی برائیوں اور بداعمالیوں میں مبتلا ہوکر بیچے دین دنیا دونوں تباہ کر لیتے ہیں۔

ہے ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اور بڑھا ہے کی لکڑی بنیا تو الگ رہا، الٹا غاربن کر کھکتے اور والدین پر بوچھ بن کرر ہتے ہیں۔

🖈 باپ داداک گاڑھی کمائی نہایت بےوردی سے اڑادیتے ہیں۔

🖈 خاندان کے چٹم و چراغ ہونے کے بجائے اس کانام ڈبوتے ہیں۔

🖈 ا پخراب اسوے ہے دین دملت کوبدنا م کرتے ہیں۔

اللہ جرائم بیشہ ہوکر سب کے لیے دروسر بنتے ہیں اور ملک ومعاشر کے وطرح طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ پہنچاتے ہیں۔

🖈 ملت صالح افراد ،معاشره بےلوث خادموں اورمملکت الجھےشہریوں سےمحروم رہ جاتی ۔۔

🕁 ان کے لیے حکومتوں کو جیلوں،عدالتوں،تھانوں اور ہپتالوں وغیرہ پر کافی رو پہیڑر 🖔 کرنا

-45%

کے ملکی معاش اور اجتماعی اخلاق کے لیے وہ گھن ثابت ہوتے ہیں۔ غرض جنت کے وہ بھول جو خوش ہوت کے وہ بھول جو خوشبو پھیلا نے کے لیے کھلے تھے اور ابتداء میں ہرا یک کی فرحت وا نبساط کا سامان تھے۔

خفلتوں اور کوتا ہیوں کے نتیج میں غلاظت کا ڈھیر بن جاتے اور اپنے تا قابل پر داشت تعفن سے سب کا ناک میں دم کر دیتے ہیں اور اس طرح کوتا ہی اور لا پر وائی کا قدرت ہر ایک سے انتقام لیتی ہے۔

اس کے برعکس بچوں کی تعلیم وتربیت پراگر مناسب توجہ دی جائے تو:

ان کی صلاحیتیں ابھرتی ،سیرتیں سنورتی ہیں اور دین ودنیا ہیں انہیں فلاح وکا مرانی نصیب ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

اس مقصد کی تکمیل میں مدولتی ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے انہیں زمین پر بھیجا ہے۔

🖈 🛾 وہ اپنی انفرادی، خاندانی اوراجتماعی ذمہ داریوں کوسنجا لنے کے اہل ہوجاتے ہیں۔

🖈 وہ اللہ کے صالح بندے ،معاشرے کے بےلوث خادم اور ملک کے وفادارشہری بنتے ہیں۔

ان کا وجودخوداین اور ملک ولمت سب کے لیے باعث رحمت ادرموجب خیر وبرکت ہوتا ہوتا ۔ ۔

ان کی ترقی میں ان کی صلاحیتوں سے مدد ملتی ہے۔

کی معیشت اور تو می آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور حکومت کے مصارف اور ور دسری میں کی آتی ہے۔

غرض صحیح تعلیم وتربیت پرصرف کی ہوئی قوت محنت اور دولت ہرا کیک کے حق میں نفع بخش ٹابت ہوتی ہے۔

گرافسوس یہ ہے کہ ہماری غفلتوں اور ارباب سیاست کی کوتاہ اندیشیوں سے ساری دنیا پر ایک ایبا نظام تعلیم و تربیت مسلط ہو گیا ہے جو اپنے گونا گوں مضامین ومشاغل، دری وامدادی کتب، بیرون نصاب مصروفیات اور کلچرل پروگراموں وغیرہ کے ذریعے یا تو کہ خدابری ،احساس ذمہ داری اور اخلاقی قدروں کی پاسداری سکھانے کے بجائے خدات کے بازی ، آخرت کی باز برس سے بے خوفی اور اعلی انسانی قدروں کی بے قدری سکھا تا ہے بیا شرک و تو ہم پری ، تعصب و تنگ نظری ، ملکی و قومی عصبیت ،خود غرضی وخود نمائی ،عیا ثی و تن آسانی میں جتلا کرتا ہے ، اور جو

ہ مادی ترقی اور معاشی خوش حالی کوتو آخری مقصود تھبرا تا ہے کیکن سیرت کوسنوار نے اوراخلا ق کوسد ھارینے کی طرف کوئی توجنہیں دیتا۔

ظاہر ہے کہ اس نظام میں جب تک تبدیلیاں نہ کی جا کیں گی، اس کے تحت پروان چڑھے۔
والی نسلوں ہے بحیثیت مجموع کسی خیر کی تو قع عبث ہے، البتہ شرک اندیشے ہمیشہ گگے دہیں گے۔
رہے دینی ادار ہے جوضح تعلیم و تربیت کے علمبر داراور جبالت کی تاریکیوں میں روشنی کے مینارر ہے ہیں ادر جن ہے ہدایت و رہنمائی کے سوتے پھولجے اور خاتی خداکوفیض پہنچا تھا وہ بھی مینارر ہے ہیں ادر جن ہے ہدایت و رہنمائی کے سوتے پھولجے اور خاتی خداکوفیض پہنچا تھا وہ بھی اب اپنی بے حسی، ملت کی عدم تو جبی پرایوں کی رقابت، باطل ہے مرعوبیت، وینی غیرت و حمیت کے نقدان، ایثار و بے لوثی کی کی، اساتذہ کی علمی و ملی کو تاہیوں اور فن تعلیم و تربیت ہے تا واقفیت، علم میں دینی و دنیاوی کی عملاً تفریق اور اسپنے بھی رہے بین اور از کارر فتہ نعماب و نظام وغیرہ کے باعث تضمر رہے ہیں اور دن بدن ان کی افادیت کھٹی اور ان کا حلقہ اثر سکڑتا جارہا ہے۔

اس صورت حال کا تقاضا ہے ہے کہ تمام افراد اور جماعتیں اصلاح حال کی طرف توجہ دیں اور انفرادی واجتماعی حیثیت ہے جو کچھ کر سکتے ہیں اس سے ہرگز در لیغ ندکریں۔ غیر معمولی جدوجہدا ور یامر دی واستقلال سے حالات کا مقابلہ کیا اور اس کا رخ موڑ اجاسکتا ہے۔

صورت حال بلاشہ نہایت روح فرسااور حوصل شکن ہے۔ ملک بظاہر کسی صالح انقلاب کے لیے آماد ونظر نہیں آتا۔ اکثریت یا تو مادہ پرتی اور مغرب زدگی کا شکار ہے یا احیائی فرہنیت کا۔ وہ یہ قر تکھیں بند کر کے مغرب کے چھچے بھاگ رہی ہے یا' پراچین سبھیتا'' کولوٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگارہی ہے۔ وہ خود بھی اس سلاب کی نذر ہونے پرتلی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی اس ش

بہ لے جانا چاہتی ہے۔ ادھرامت مسلمہ کا حال ہے ہے کہ اس میں نظم واتحاد نہیں ، وہ جزوی وفروگی انتہا فات میں البھی ہوئی ہے۔ اس کے وسائل و ذرائع محدود ، ہمت و جرائت مفقو دادر حوصلے انتہائی پست ہیں۔ ایس صورت میں کسی ہمہ گیرا نقلاب کی دعوت دینا مجذوب کی برسمجھا جائے گا لئین جس سیلاب میں ہم گھر گئے ہیں اس کے ساتھ بہنے میں ملت کا وجود نمک کی طرح تحلیل اور ملک کا اخلاق بالکلیہ تباہ ہوا جاتا ہے۔ پھر اس کے سوا چارہ کیا ہے کہ ملک و ملت اور آئندہ نسلوں کو تب ی ہانے کہ ملک و مرت نے کی پوری تب ی بیا دروں کی طرح اٹھ کھڑ ہے ہوں اور سیلا ب کارخ موڑنے کی پوری جدو جہد کریں۔ اسی میں ہماری ہرطرح جیت ہے۔

......☆☆☆......

#### إب:

# تعليم كامفهوم

بچوں کی تعلیم ایک ایبا موضوع ہے جس سے کم وبیش ہرایک کو دلچیں ہوتی ہے۔ کسی مجلس میں اس مسئلہ کو چھیٹر کر دیکھ لیجئے مرد، عورت، امیر، غریب، شہری، دیباتی، مسلم، غیرمسلم غرض: فرقے وطبقے کے لوگ متوجہ ہوجا کیں گے ادر موقعہ ملاتو ہرایک اپنی بساط کے مطابق پچھ نہ پچھ تھے۔ مجھی کردےگا۔

يموى دلچين كيوفطري بھي ہے كيونك،

اللہ کے نفنل ہے سب بال بیچے والے ہوتے ہیں اور سب کو اپنے بچوں کے متعقبل کی فکر بھی ہوتی ہے۔

﴿ ہرایک اپنی اولاد کو اپنے سے بڑھ چڑھ کردیکھنا جاہتا ہے اور اس کے لیے تعلیم وتربیت تا سہاراڈھونڈ تا ہے۔

ہے۔ ہرایک کی بعض آرز و کمیں اور تمنا کیں ایسی ہوتی ہیں جواس کے اپنے ہاتھوں پوری ہوتی نظر نہیں آتیں، وہ اپنی اولاد کے ذریعے ان کی تحمیل جاہتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ٠٠ مناسب تدابیر معلوم کرنے کاخواہش مند ہوتا ہے۔

ہے۔ اپنے آ درشوں کے مطابق اپنی اولا دکو پروان چڑھتانہیں ویکھیا تو ہرایک کڑھتا ہے اور بے اطمینانی کا ظہار کرتا ہے۔

ائن مستقبل کی تیاری کے لیے قدرت نے بحیین کی جوطویل مدت عطافر مائی ہے، ہرایک اے کارآ مد بنانا علیا تا ہے۔ کارآ مد بنانا علیا تا ہے۔

لیکن اس مسلہ پرلوگوں کے تیمروں کا تجزیہ سیجیجے ، جینے منداتی با تیں ہوں گی۔ایسامحس ہوگا کہ ہرایک کے ذہن میں تعلیم کا ایک الگ مفہوم ہےاورا یک جدا گانہ تصور ..... بمشکل چندانی اد ا ہے ملیں گے جو کی ایک مفہوم ما ایک تصور پر متفق ہوں، یہاں تک کہ ماہرین تعلیم کے مابین بھی اسٹمن میں شدیداختلا فات یائے جاتے ہیں۔

اس انتشارفکری کے بھی دراصل متعدد وجوہ ہیں:

### ا فظرية حيات كانتلاف:

زندگی ہے متعلق لوگوں کے نظریات مختلف ہیں۔ پچھلوگ دنیوی زندگی اوراس کی لذتوں ہی ابسب پچھ بیس تو پچھلوگ زندگی بعد موت کے قائل ہیں اور آخرت کی کامیا بی کومنزل مقصود قو اردیتے ہیں۔ کی کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف دولت سمیٹنا اور بینک بیلنس بڑھانا ہے تو کسی کے نزدیک قوت دافتہ ارحاصل کر تا اور دوسروں پر رعب جمانا ہے۔ بعض لوگ دنیوی جھمیلوں سے کے نزدیک قوت دافتہ ارحاصل کر تا اور دوسروں پر رعب جمانا ہے۔ بعض لوگ دنیوی جھمیلوں سے انگر تھے ہیں تو بعض دنیا کے ہنگاموں سے گزرتے ہوئے خداکی انگر تصلک را ہبانہ زندگی ہیں یقین رکھتے ہیں و نظریۂ حیات کا یہی اختلاف تعلیم و تربیت کے متعلق خورات میں بھی اختلاف کا موجب ہوتا ہے۔

#### ٢\_ آدرشول كااختلاف:

مختلف لوگوں کے سامنے مختلف آ درش ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے بیچ کوڈ اکٹر بنانا چاہتا ہے کوئی اپنے بیچ کوڈ اکٹر بنانا چاہتا ہے کوئی البیٹر ، کوئی لیڈر ، کس کے سامنے زراعت یا تجارت ہوتی ہے کسی کے سمنے صحافت یا سیاست ، کوئی عالم دین بنانے کا خواہاں ہوتا ہے تو کوئی ملازم ہر کار ، غرض جتنے افراد ہیں استے آ درش ۔ آ درشوں کے اس اختلاف کے نتیج میں تصورات میں بھی اختلاف پیدا بیتا ہے۔ ۔ بنا ہے۔

### ٣\_ ماحول كااختلاف:

ہرمقام کا فطری دساجی ماحول جدا ہوتا ہے، اپنے ماحول میں فٹ ہونے کے لیے افراد میں پئے تصوص اوصاف اور صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں، جوتعلیم وتربیت ہی کے ذریعے پروان چڑھائی جا سکتی ہیں، ماحول اور اس کے نقاضوں کا یہی اختلاف تعلیم کے بارے میں تصورات میں اختلاف کامو جب ہوتا ہے۔

### ۳\_ حالات وضروريات مين اختلاف:

ہرا کی کے اپنے بخصوص حالات ہوتے ہیں اور ہرا کیک کی جدا جدا ضروریات تعلیم میں ان کی رعایت نہیں کی جاتی تو اسے بے اطمینانی ہوتی ہے۔

## ۵۔ شخصیت کی بیجیدگی:

انسان کی شخصیت بڑی بیچیدہ ہے۔اس کے متعدد پہلو ہیں مثلاً ذہنی، جسمانی جملی اورا طلق بی وغیرہ، کسی کے نزدیک ایک پہلواہم ہوتا ہے کسی کے نزدیک دوسرا، ہرایک تعلیم وتربیت نے ذریعے اپندیدہ پبلو کی نشو دنما اورترتی کو اہمیت ویتا ہے اوراس میں کمی پاتا ہے تو بے اطمینانی کا ظہار کرتا ہے۔

## ٢- تعليمي اسكيمون مين اختلاف:

ماہرین تعلیم نے غور وفکر اور تج بے ستعدد تعلیمی اسکیمیں نکالی ہیں۔ کسی کوایک اسکیم ند ہے کسی کو دوسری۔

## طریق تعلیم کااختلاف:

مختلف لوگوں نے اپنے اپنے تج بات کے مطابق تعلیم دتر بیت کے مختلف طریقوں کو مفید ادر کامیاب پایا ہے، چنانچہ آج متعدد طریقے رائج ہیں۔ ہرایک اپنے پسندیدہ طریقے ہی کو سی اور معقول مجھتا ہے۔

. لیکن ظاہر ہے تعلیم کا ہر منہوم اور ہر تصور توضیح نہیں ہوسکتا ، کوئی ایک ہی معقول اور منا ب ہوگا۔

' بعليم وتربيت

### تعایم سے معنی:

(علم ہے باب تفعیل میں) تعلیم کے لغوی معنی کسی کو کچھ بتانا، پڑھانا یا سکھانا۔ بعض لوگ غلط نبی میں اس کو قد ریس کا ہم معنی سجھتے ہیں۔ یعنی طلبہ کو بعض مضامین یا کتب کا درس دے دینا انہیں لکھنا پڑھنا اور حساب وغیرہ سکھا دینا۔ حالانکہ سے بہت جامع لفظ ہے۔ اس کے مفہوم میں تقدرین کے ساتھ ساتھ تدریب (فنون میں مہارت پیدا کرنا) تادیب (ادب سکھانا) اور تربیت (شہیت کے مناقب پہلوؤں کی ہم آ ہنگ نشو ونما کرنا) بھی شامل ہے۔

### تع<sup>ا</sup>يم كامحدوداوروسيع مفهوم:

اس طرح تعلیم کے وسیع مفہوم میں وہ تمام معلومات وتج بات شامل شار ہوتے ہیں جو گود ۔۔ کورتک ہر فر د باضابطہ یا بے ضابطہ خود حاصل کرتا ہے یاا سے حاصل کرائے جاتے ہیں۔

------☆☆☆--------

إبس:

# تعليم وتربيت براثرا ندازعوامل

تعلیم کے اس وسیج مفہوم سے سہ بات بخو بی واضح ہو جاتی ہے کہ بچوں کی تعلیم وتربیت پر متعدد عوامل (Agencles) اگر انداز ہوتے ہیں۔ان میں سے خاص خاص سے ہیں:

ا گھر - ۲ مدرسه سر ماحول - ۲ معاشره - ۵ مملکت باحکومت-

ا۔ گھر

تعلیم وزبیت کا اولین اوراہم ترین ادارہ گھرہے۔ پیدائش سے لے کر چاریا کچ سال کی نمر تک بچے کی ساری جات پھرت گھر کی جہار دیواری تک محدود رہتی ہے۔ گھر کے افراد اور گھ لیو ماحول کا جواثر بچی قبول کرتا ہے دہ بہت ہی دوررس اور انتہائی اہم ہوتا ہے۔ یہبیں وہ اٹھنا بیٹھنا ، بیلنا پھرنا، کھانا بینا، بات چیت کرنا غرض سب کچھ سکھتا ہے، یہیں اسے وہ حقیقی محبت وشفقت ، ہمدر ، ی وتعاون اورآ سائش و ناز برداری نصیب ہوتی ہے جواس کی تربیت و پرورش کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ماں، باپ، بہن بھائی، دادا دادی اور دوسر، اعزہ وا قارب مختلف حیثیتوں سے اس کے معلم کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان کے عادات واطوار، حرکات وسکنات کی تقلید کرے بچہ این کو مخلف اوصاف ہے متصف کرتا ہے، بچوں کے سادہ ذہن ود ماغ پر گھریلو زندگی کے جو گہ ہے نقوش ثبت ہو جاتے ہیں وہ زندگی بھرنہیں منتے۔ مدر سے میں داخل ہونے کے بعد بھی گھ کی اہمیت کم نہیں ہوتی کیونکہ مدر سے میں بچصرف چند گھنٹے رہتے ہیں۔اس مختصر وقت میں ایس لکسانا پر ھانا،ان کی جسمانی مملی اوراخلاقی تربیت کرنا،ان کے عادات واطوار پرنظر رکھنا ہے ب کام گھر کے تعاون کے بغیر تنہا مدر سے سی طرح بھی انجا منہیں دے سکتا۔ گھر کو بہر حال مندرجہ کیل فرائض انجام دینے ہی پڑیں گے۔

### فرائض:

- ا کے برورش، جسمانی تربیت اور صحت وصفائی کی دیکھ بھال، کھانے پینے اور پہننے اوڑ جینے کا مناسب بند و بست کرنا، جسم اور لباس کی صفائی، پابندی سے نہانے دھونے، کپڑے بدلنے، ناخن اور بال ترشوانے وغیرہ کا اہتمام کرنا کے کھیل کودیا ورزش اور حفظان صحت کے اصولوں کی یابندی کرانا وغیرہ۔
- ہے کے عادات واطوار پرنظرر کھنا۔ شفقت ومحبت ہےان کی تربیت کرنااور رفتہ رفتہ پندیدہ عادات ومعمولات کا یابند بنانا۔
  - تعلیم وتربیت کے من میں مدر سے کی طرف سے دی ہوئی بدایات کی پابندی کرانا۔
- اللہ میں کو نائے کو پاکیزہ بنانے اور افراد خاندان کے باہمی تعلقات کو استوار رکھنے کی پوری کوشش کرنا تا کہ بچے شعوری یا غیر شعوری تقلید کے لیے اچھے نمونے یا سکے۔
- کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے مواقع دینا، فرصت کے اوقات کے لیے کوئی دلچیپ مشخلہ (ہالی) فراہم کرنا، نیز صلاحیت کے مطابق کوئی گھریلو ذمہ داری سپر دکرنا تا کہ محنت ومشقت، احساس ذمہ داری، انہاک تعاون وغیرہ کاعادی بنایا جاسکے۔
- ہ جمجولیوں کے ساتھ کھیلنے کودنے اور اعزہ وا قارب سے ملنے جلنے کے مواقع دینا تاکہ معاشرتی تربیت ہو سکے البتہ جمجولیوں کے عادات واطوار پر نظرر کھنا اور بری صحبت سے بچانا جمحی ضروری ہے۔
- کوں کی عزت نفس کالحاظ رکھنا ؛ور جائز حدود میں ان کے ذوق اور جذبات کی پوری رعایت کرنا۔
- ک بیداگر کسی ایسے مدرسے میں پڑھنے پر مجبور ہے جہاں دینی تعلیم وتر بیت کا ہندو بست نہیں ہے تو اپنے طور پراس کا ہندو بست کرنا۔

یہ ہیں وہ ہمیادی فرائف جو مجھ طور پر گھر ہی انجام دے سکتا ہے اورای کو دینا بھی چاہے،

لیکن جہالت،افلاس، وسائل و ذرائع کی کی ، والدین کی مصروفیات اور عموی بگاڑ کے باعث بنت

گم گھر اپنان فرائفن کو کما حقہ انجام دیتے یا دے سکتے ہیں صنعتی انقلاب نے گھریلونظام کواور

زیادہ درہم برہم کر دیا ہے۔ باپ کہیں رہتا ہے بچے کہیں۔ بھلاان کی و کچھ بھال کون کرے؟ بتیجہ

یہ ہوتا ہے کہ مدرے عمونا گھر ول کے تعاون سے محروم رہتے ہیں۔ محدود وسائل کے باشہ مدارس بھی عام طور پرا قامتی ہیں ہوتے ای لیے قلیم وتربیت کی پوری فرمدداری تنہا نہیں اٹھا بنتے ،

مدارس بھی عام طور پرا قامتی نہیں ہوتے ای لیے قلیم وتربیت کی پوری فرمدداری تنہا نہیں اٹھا بنتے ،

چنانچہ بچوں کی تعلیم و تربیت بے صدمتا ٹر ہور بی ہے۔ گھریلونظام کو متحکم رکھنے اورا فراد خاندان کو پول سے متعلق اپنے فرائض کو انجام دینے کی طرف برابر توجہ دلاتے رہنا چاہئے ورند آئندہ نول کا خدا بی حافظ ہے۔

#### ۲۔ مدرسہ

بچوں کی تعلیم و تربیت پراٹر انداز ہونے والا دوسراسب سے موثر عامل مدرسہ ہے۔ بچونی کی خصیت کے خلف پہلوؤں کو ہم آ ہنگی کے ساتھ پروان چڑھانے کی ذمدداری ای کے سپر بہوتی ہے، بچے جو بچھ مدرسے کے باہر سکھتے ہیں اس میں نہ تو کوئی نظم ہوتا اور نہ تر تیب مدرسدا یک منظم اوار ہوتا ہے جو باصلاحیت اساتذہ کی مدد ہے ایک خاص لظم و تر تیب کے ساتھ بچوں کو تعلیم دیا اور کی سیرت و شخصیت کو سنوار تا ہے ۔ گھر کی طرح آ ہے مدرسے سے بھی بچوں کو جذباتی لگا ؛ ہوتا ان کی سیرت و شخصیت کو سنوار تا ہے ۔ گھر کی طرح آ ہے مدرسے سے بھی بچوں کو جذباتی لگا ؛ ہوتا ہے ۔ وہ آ ہے استاد کو دنیا کا سب سے برا آ دمی سیمتے ہیں۔ اس کی معلومات پر غیر معمولی عماد کرتے ہیں، اس کی سیرت و کردار کو اپنے لیے قابل تقلید اسوہ سیمتے ہیں۔ مدرسے کی فضہ آئیس کے حدمتاثر کرتی ہے۔ یہاں بیچ کی سیرت و خضیت پر جونفوش ثبت ہوتے ہیں وہ زندگی ہُر قائم رہے ہیں، انہی و جوہ سے اس عامل کی ایمیت سب سے زیادہ ہے۔

### مدرے کے فرائض:

- مدر سے کومندرجہ ذیل فرائض انجام دینے پڑتے ہیں:
- ہے۔ بچوں کی مختلف علوم وفنون میں مہارت پیدا کرنا، بچے ادھر ادھر سے جو پچھ سکھتے ہیں یا معلومات حاصل کرتے ہیں وہ عموماً تاقص یا نا کافی ہوتی ہیں۔ ان میں کوئی نظم ورّ تیب بھی نہیں ہوتی، مدر سے کا فرض ہے کہ وہ ایک خاص قدر تج سے اورنظم ورّ تیب کے ساتھ انہیں معلومات بہم پہنچائے اور مہارت پیدا کر ہے۔
- اصلاح وتربیت کرتا۔ علمی عملی، جسمانی یا اخلاقی حیثیت ہے بچوں میں جوخرابیاں جڑ بکڑ نے لگتی ہیں، ان کی اصلاح کرتا، پندیدہ عادات داطوار کا حامل بناتا، ان کی اندرونی سلاحیتوں کو بیچے رخ پرڈالنا، نیز انہیں ان عملی داخلاتی اوصاف ہے متصف کرتا جوانفرادی، اجتاعی اور عائلی ذمہ داریوں کو بحسن وخوبی انجام دینے میں معادن ہوں۔
- ﴿ بَوْلَ كَاندر برے بَصْلَى كَمْتِر ، فِلْ سِي محبت اور باطل سے نفرت ، بھلا ئيوں كے بھيلانے اور برائيوں كے البنديدہ رجحانات كا اور برائيوں كے مالينديدہ رجحانات كا مقابلہ كرسكيں خود اس كا شكار ہونے سے محفوظ رہيں اور دوسروں كو بھى بچانے كى كوشش كريں۔
- کے بیپن اور جوانی ، کتابی دنیا اور عملی دنیا ، مدر سے اور معاشرے کے مامین جوخلا ہے اسے پر کرنا تا کہ نیچ حقیق دنیا میں کا میابی کے ساتھ زندگی گز ارسکیں۔
- ﴿ بَىٰ نُوعَ انسان كِكَارآ مدتجر بات ادراسلاف ہے ملے ہوئے علمی ، فی اور ثقافتی ورث کا تحفظ اور ان میں مناسب اضافہ کر کے آئندہ نسلوں کو نتقل کرتا۔ ہمارے اسلاف نے مختلف علوم بنتون کا جو ورثہ چھوڑا ہے، مدرے کا فرض ہے کہ ان کو ضائع ہونے سے بچائے ادرا پی تحقیق و تجربے ہے اس میں مناسب اضافہ کر کے اگلی نسلوں کو نتقل کرے۔

اندازہ لگا سکے کہ کس سندکا حامل کن صلاحیتوں کا مالک ہواورہ کی عمل کریں اوراہے دوسروں تک پہنچا کیں۔

اندازہ لگا سکے کہ کس سندکا حامل کن صلاحیتوں کا مالک ہواوروہ کس طرح کی ذمہ داریاں
انھا سکتا ہے۔

کے طلبہ کے مابین ذہنی، جسمانی، معاشرتی اورا خلاقی اعتبار سے جوفرق ہوتا ہے اسے کموظار سے ہوئے اس کموظار سے ہوئے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کی اس کی کے اس کم کے اس کی اس کے اس

## س<sub>-</sub> قریبی ماحول

یہ تیسرااہم عامل ہے۔ بچوں کی تعلیم وتربیت پران کے ماحول کا بھی بہت گہراا ٹر پڑتا ہے۔

بچ جس جغرافیا کی ماحول میں رہتا ہے، جس طرح کے مناظر سے دو چار ہوتا ہے، جس طبقے سے

تعلق رکھتا ہے، جن بچوں کے ساتھ کھیلا کو دتا اور اٹھتا بیٹھتا ہے، ان سب کا مجموئ اٹر قبول کرتا ہے

پاس پڑوس کے لوگوں کے رہن بن ،عقا کہ واعمال، رسم ورواج وغیرہ سے متاثر ہوتا ہے۔ ماحول

اگر اچھا ہوتو مدر سے اور گھر دونوں کی کوششیں بار آور ہوتی ہیں ورنہ دونوں کو بڑی دشواریاں بیش آتی ہیں۔ بسااہ قات بھلے گھروں کے بچے اور معیاری مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ

بھی باوجود ہر طرح کی کوششوں کے برے ماحول کا شکار ہوجاتے ہیں اور ان کی اٹھان مطلوب نے پ

نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ماحول کو بھی تعلیم وتر بیت کے لیے سازگار بنانے کی پوری کوشش :ونی

# ہم۔ معاشرہ

انسان عمو بااین ماحول اور معاشر به بی کی بیداوار ہوتا ہے، بہت کم افراد ایسے انقلانی جمن کے ہوتے یابرا جیمی نظرر کھتے ہیں جواسپے گردو پیش سے بلند ہوکر پچھ سوچ اورفکر کرسکیں۔معاش میں جن چیز دن کا چلن ہوتا ہے افراد بھی شعوری یاغیر شعوری طور پر انہی کو اپنا لیتے ہیں۔ آج کی سوسائی میں متعدد عناصر سرگرم عمل نظر آتے ہیں اور افراد پراپنے برے بھلے نقوش شیت کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً مختلف قتم کی ذہبی ، ساجی وسیاسی جمعیتیں ، کلب ، سوسائٹیاں ، پریں ، پلیٹ فارم ، سینما، ریڈ یو، میلے شیلے ، دار السطالع و کتب خانے ، تجائب گھر اور نمائش گاہیں ، خدمت خاتی ا، ررفاہ عامہ کے ادارے وغیرہ ، افراد ساری زندگی ان سے پچھ نہ پچھ سیکھتے اور ان کے اثر ات تبول کرتے ہیں۔ معاشرے کے بیم تنقف عناصر اگر شیح بنیادوں پر کام کرتے ہیں تو افراد کو و نچا انتما نے اور ان کی سیرت و کر دار کوسنوار نے میں بہت معاون ہوتے اور ان کی سیرت و کر دار کوسنوار نے میں بہت معاون ہوتے اور اپنے لیے بلوث خادم یارکرتے ہیں ورند ان کی وجہ سے افراد گر تے اور معاشرے کے ساتھ خود انہیں ہمی لے فرو ہے ہیں۔

# معاشرے کے فرائض:

معاشرے کا فرض ہے کہوہ:

- 🖈 اجماعی خمیر کوبیدار رکھے تا کہ ہرے عناصرا بھر کرمعاشرے کو بگاڑنہ کیس۔
- طرح طرح کے اداروں، کلبوں اور سوسائٹیوں دغیرہ سے اپنے آپ کو مالا مال رکھے تا کہ ہر صلاحیت اور رجحان کے افراد اپنے ذوق اور بساط کے مطابق خود بھی استفادہ کر سکیس اور ساج کو بھی فائدہ پہنچا سکیس۔
- ہے۔ افراداوراداروں کی سرگرمیوں پرنظرر کھے،معردف میںان کےساتھ پوراتعاون کرےاور منکرات کی روک تھام کے لیے سرگرم عمل رہے۔
- کے ساج کے لیس ماندہ ،معذوراور کیلے ہوئے افراد کوسہارا دینے اوران کی صلاحیتوں کو بروئے کارلانے کا اہتمام کرے۔

# ۵۔ حکومت یامملکت

مملکت کادائر کاختیارون بدن وسیع تر ہوتا جارہا ہے۔اجماعی امورے آگے بڑھ کراب وہ

انفرادی زندگیوں میں بھی دخل دینے لگی ہے،اس کے دسائل دفر رائع بہت دسیع ہیں۔شہر یوں ک زندگی کا کوئی شعبہاس کے اثرات سے خالی نہیں۔ چنانچے تعلیم دتر بیت کا بھی بیسب سے بڑا اور سب ہے موڑ عامل ہے۔الیں صورت میں اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔

فرائض:

مملکت سے حسب ذیل فرائض ہیں:

ابتدائی تعلیم و تربیت سے ہرشہری کو آراستہ کرنا۔

🖈 بالغان كى تعليم وتربيت كابندوبست كرنا ـ

ہے۔ بلا لحاظ نہ ہب ولمت، رنگ نسل ہرایک کواس کی صلاحیت کے مطابق تعلیم حاصل کر ۔ کے مواقع دینا۔

ہے علم وفن، طب وجراحت، صنعت وحرفت، انجیئئر نگ وزراعت وغیرہ کی ترقی کے ہے۔ چھوٹے بڑے طرح طرح کے متعدداوارے قائم کرنا۔

اقلیتو کوائی پند کے ادارے چلانے کی سہوتیں ہم پہنچانا۔

🏠 یرائیویٹ اداروں کوحتی الا مکان آزادی ہے کام کرنے کے مواقع ویتا۔

ہے۔ شہر ایوں کی تعلیم و تربیت پرغیر معمولی توجہ دینا اور مکی بجٹ میں اس کے لیے زیادہ سے زیدہ م منجائش نکالنا۔

🖈 تادارطلبه کی تعلیم کے لیےوظائف ومراعات کابندو بست کرنا۔

ہے۔ اور بھے بہرے، اندھے غی اور دہنی یا جسمانی حیثیت سے معذور بچوں کے لیے ان کے مناسب حال تعلیم وتربیت کا انظام کرنا۔

کے تعلیم وتربیت کوآسان ،دلیپ ،موٹر اور ہمہ گیر بنانے کے طور طریقوں پر تجربات اور تحقیق کے کام کرنے نیز معیاری دری وغیر دری کتب تیار کرنے کے لیے سہولتیں ہم پہنچانا۔

. ن تعلیم وتر بیت

🖈 وسیع پانے پراچھ کردار کے صاحب صلاحیت اسا تذہ تیار کرنا۔

یہ ہیں تعلیم وتر بیت کے مختلف عوامل ۔ان عوامل ہی کی اچھائی برائی ،فرض شناسی ،لا پروائی پر
تعلیم وتر بیت کے اجھے برے بتائج کا انحصار ہے لیکن جہاں تک خودان عوامل کے برے با بھلے
ہونے کا تعلق ہے تو اس کا دارو مداران اساسی تصورات ومعتقدات پر ہے، جوان اداروں کے
تشکیل پانے یا جلنے کے محرک ہوتے ہیں۔ای لیے انھی تعلیم وتر بیت کے لیے ان اداروں کو اچھا
اور فرض شناس بنانے کی جدوجہد ہونی جا ہے اور بیکام اسی وقت ہوسکتا ہے جب ان کی پشت پر
کام کرنے والے تصورات ومعتقدات کی اصلاح کی جائے۔

باب،:

# تعليم كامقصد

تعلیم کے مفہوم کی طرح تعلیم کے مدعا میں بھی شدیدا ختلاف پایا جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کوعمو ہا ای لیے تعلیم ولاتے ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کر کمانے کھانے کے قابل ہو جا کیں۔ ''آئیسیم برائے معاش' 'ہی ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اگر چہ زبان سے اعتراف کم ہی لوگ کرتے ہیں ، برائے معاش' 'ہی ان کا بنیادی ضرورت ہے اور بہر حال اس بات کی کماحقہ' فکر ہونی چاہیے کہ بجہ پڑھ لکھ کراپ بیروں پر کھڑا ہو سکے لیکن انسان بیر قاضا صرف بہی تو نہیں ہے۔ تنہاای کو تعلیم کا بنیادی مقصد قرار دے ویے ہے بچے معاشی حیوان تو ضرور بن جائے گا، انسان ہر گرنہیں بن ملیا اور مسلمان کے نزد کے تو جان سے بھی زیادہ ایمان عزیز ہوتا ہے ایسی صورت میں معاش ن کو مقصود زندگی تھہرا کر تعلیم وتر بیت کے نظام کو اس کے گردگھمانا دراصل بچے پراحسان نہیں صر کے نظام

ای طرح بیشراسا تذہ بھی تعلیم کا مقصد زبان سے خواہ کچھ بیان کریں مگر عملاً ''تعلیم برے علی سے نہاں نظر آتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ طلبہ اپنی ساری توجہ لکھنے پڑھنے ، اپنی سی علیت' ہی کے قائل نظر آتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ طلبہ اپنی ساری توجہ لکھنے پڑھنے ، اپنی سیم لیافت بڑھانے ، اور ایکھے نمبروں سے امتحان پاس کرنے پر مرکوز رکھیں۔ شخصیت کے دیگر بہلو (جسمانی ، عملی ، اخلاتی وغیرہ) ان کی نظروں سے عموماً اوجھل رہتے ہیں۔ حالانکہ متوازان اور کامیاب زندگی کے لیے یہ بہلوبھی آتی ہی نہیں بلکہ بسااوقات اس سے بھی زیادہ توجہ کے ، ن کی عملی بیادہ سے بھی زیادہ توجہ بھی چاہتے ہوئے ہیں۔ علی لیافت میں اضافہ بلا شبہ نہایت ضروری بھی ہے اور غیر معمولی توجہ بھی چاہتے ہوئی نکین شخصیت کے دوسر سے پہلووں کو نظر انداز یا علیت پر قربان کر دینے کے نتائج بھی اب تت خطرناک ہوتے ہیں۔ ہمارا آئے دن کا مشاہرہ ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اور اعلی علی اب تت

ن تعلیم وتربیت )

ر کنے والے لوگ صحت ، اخلاق یاعمل کے اعتبار سے ناتھ رو کراپنے اور دوسروں کے لیے مفید

ہونے کے بجائے انتہائی فکھے اور مضرفا بت ہوتے ہیں۔

تعلیم کےمتعدداورمقاصر بھی پیش کیے جائے ہیں جن میں خاص خاص سے ہیں:

ا ساج كابننس خادم بنانا ـ

۲ شخصیت کے مختلف پہلوؤں کوہم آ ہنگی کے ساتھ سنوار نا۔

۳ مملکت کا جیماشهری بنانا ـ

۳ انفرادیت کی نشو ونمااورخودی کی تکمیل کرنا <sub>-</sub>

۵ زندگی بر ررنے کے لیے پورے طور سے تیار کرنا یعنی طلب کواس لائق بنانا کدوہ:

ا في ذات كاتحفظ كرسكيس\_

🖈 عام ضروریات زندگی فراہم کرسکیں۔

🖈 اولا داور کنے کی پرورش ونگہداشت کرسکیں۔

🖈 ساجى تعلقات كواستوارر كاسكيس\_

الم فرصت کے اوقات کواچھی طرح گز ارسیں۔

۲\_ اخلاق اورسیرت و کردار کوسنوار تا \_

حت مندجهم مین صحت مند دل و د ماغ پروان چ ها ناوغیره ...

تعلیم کے ندکورہ مقاصد کی اہمیت وافادیت ہے انکارنہیں کیا جاسکتالیکن ان میں ہے ایک

بھی نہا مقصد نہیں بن سکتا کیونکہ ہرایک الگ الگ ٹاتھ کیک رضایا مہم ہے۔

تعايم كالحيح مقصد:

''اللّٰد كاصالح بنده بنانا ہے۔''

یعنی طلبه کی فطری صلاحیتوں کوا جا گر کرنا ،ان کے طبعی رجحانات کو جیج رخ پرڈ النا ادرانہیں

وجنی، جسمانی عملی اوراخلاقی اعتبار سے بتدرت کاس لائق بنانا کدوہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں، کا ئنات میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف کریں نیز انفرادی، عائلی اوراجما عی حیثیت ہے ان پر جوذ مدداریاں ان کے خالق و مالک کی طرف سے عائد ہوتی ہیں ان سے وہ کماحقۂ عہدہ برآ ہو سکیس۔

تعليم كاليم صحيح حامع اور بنيادي مقصدب، كيونكه

الله نے سب کو پیدا کیا ہے۔ وہی سب کو پالٹا بوستا اور سب کی ضرور تیں بوری کرتا ہے۔ وہی سب کا مالک معبود، حاکم اور بادشاہ ہے۔اس کی سلطنت بے پایاں اور لامحدود ہے، ہماری بید لمی چوڑی زمین اس کی بے پایاں مملکت کا ایک جھوٹا ساحصہ ہے۔اللہ نے اس کوطرح طرح ک نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ان نعمتوں کو ہمارے تصرف میں دے کرجمیں یہاں آباد کیا ہے۔ کا نتات کی ساری چیزوں کا حقیقی مالک وہی ہے،ہم کو جو پیچھ ملا ہے اس کی امانت ہے،ہم اس ک بندے اور غلام ہیں۔اس نے ہمیں زندگی گز ارنے کامفصل طریقہ بتادیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہوں ،اس کے بتائے ہوئے رائے پرچلیں اوراس کی سلطنت میں اس كى مرضى بورى كريں \_اس نے ہم پرطرح طرح كى ذمددارياں والى بيں \_ان ومدداريوں ، انجام دینے کے لیے اس نے ہمیں ایک سڈول جسم عطافر مایا ہے۔جس کے اندرمختلف قسم کی تو تیں اور صلاحیتیں ودیعت فربائی ہیں،گردو پیش طرح طرح کے وسائل وذرائع مہیا کیے ہیں۔اس ک عطا کی ہوئی کوئی چیز بے کارنہیں ہے۔ ہاری فلاح اس میں ہے کہ ہم اللہ کی بخش ہوئی قوتوں، صلاحیتوں اور ساز وسامان کواس کی مرضی کے مطابق صرف کریں۔ یعنی اس کے شکر گز اراورصا بندے بن کرر ہیں۔

ظاہر ہے یہ مقصدای وقت حاصل ہوسکتا ہے جب تعلیم وتربیت میں مندرجہ ذیل باتیں طح ط ہیں:

ا۔ جسمانی صحت:۔ اللہ تعالی نے جوسڈول جسم عطا فرمایا ہے اس کی صحت ونشو ونما کے

ليضروري معلومات بهم يهنجانا

حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرانا، جسمانی محنت، درزش پاکھیل اور صفائی ستھرائی کا عادی بنانا اوراحتیاطی تد ابیر بتانا۔

- ۔ فطری قوتوں اور صلاحیتوں کی نشو ونما: اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطری قوتیں وصلاحیتیں ود بعت فرمائی ہیں، وہ سب اس کے لیے نہایت ضروری اور کارآ مد ہیں۔ ان سب کو پروان چڑھانے کی فکر کرنا۔ ان کے مناسب استعال کے شمن میں مدداور رہنمائی کرنا۔ ان میں سے کسی ایک کوجمی نہ تو دبانا اور کچلنا اور نہان کونظر انداز کرنا۔
- ۔۔ فطری خواہشات ومیلانات کو سیح رخ پر ڈالنا اور بیندیدہ نیز مفید مشاغل میں دلچپی پیدا کرنا۔ اسلامیات، زبان وادب، معاشرتی علوم اور بیرون نصاب مصروفیات وغیرہ کے ذریعے میدکام کیا جائے تا کہ بیچے اپنے فرصت کے اوقات پیندیدہ اور مفید مشاغل میں صرف کرنے کے عادی بنیں۔
- ۔ صحیح انداز سے سوچنے اور برے بھلے حق و باطل میں تمیز کرنے کی کسوٹی فراہم کرنا تا کہ غلط افکاراور باطل نظریات کاشکار نہ ہوں۔
  - ۵ ۔ انفرادی عائلی اورا جتاعی ذرمہ داریوں کا صحیح علم اورانہیں انجام دینے کی عملی تربیت کرنا۔
- ۔ قدرت کے کارخانہ کاعلم بہم پہنچانا اوراس کے پوشیدہ اور کھلے ہوئے نز انے کا سیح مصرف بتانا۔
  - ئے۔ ککھناپڑ ھنااور دیگرمعلومات فراہم کرنا۔
    - ۱ ۔ مفوس سیرت وکردار کا حامل بنانا۔

یہ ہیں وہ اعلیٰ اور پا کیزہ مقاصد جو بچوں کی تعلیم وتربیت میں بڑوں کے ہیں نظر ہونے دیا ہونے کی اس کی اور پا کیزہ مقاصد جو بچوں کوقبل از وقت بالغ بنانے کی کوشش کی جائے یاان کی جائے بیان کی خصوصیات دلچیہیوں اور میلانات کونظر انداز کر کے تعلیم وتربیت کا پروگرام بنایا جائے۔

متقبل کی فکر میں اوگوں سے عمو آالی چوک ہو جاتی ہے چنا نچہ بچوں پر اس کا شدید رو ممل ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت میں بغاوت یا منافقت کے جراثیم پلنے لگتے میں اور ان کی زبنی وجسمانی صلاحیتیں شخصر نے لگتی ہیں۔ اس لیے ان اعلیٰ مقاصد کو ہروقت اپنے سامنے ضرور رکھا جائے ۔ لیکن بچوں سے نہ تو بہت او نجی تو قعات وابستہ کی جائیں اور نہ کوئی چیز قبل از وقت ان پڑھو پی جائے بلکہ تعلیم وتر بیت کا پروگرام مرتب کرتے وقت ان کی بچگا نہ خصوصیات اور دلچیہیوں کا حتی الامکان کی افار کھا جائے اور انہی راستوں سے بتدریج یہ مقاصد ہروئے کار لائے جائیں۔

- ا۔ تعلیم کامقصد پرخلوص نیکی کے ذریعے شاد مانی کاحصول ہے۔ (ارسطو)
  - r تعلیم کامقصدمثالی انسان کی تحمیل ہے۔ (پین)
  - س<sub>-</sub> تعلیم سے مراد کمل انسان کی تربیت ۔ (کامینیس)
  - س\_ تعلیم ہے مراد ہے شعوری یا ارادی ارتقا۔ ( ڈیوڈس )
- ۵۔ تعلیم ایک ہنرہ جس سے اہرین خصوصی نہیں بلک انسان بنائے جاتے ہیں۔ (مانٹین)
- ۲۔ سٹگ مرمر کے ٹکڑے کے لیے جس طرح سٹا۔ تراثی ہے ویسے ہی انسانی روح کے لیے
   تعلیم ہے۔ (ایڈین)
  - 2\_ تعلیم کامقصدعلم سے مجرد برانہیں ہے بلک قوت کی تربیت کرنا ہے۔ (آرکث)
- ۸۔ تعلیم کا مقصد کھری، پرخلوص، بےعیب اور پاک صاف زندگی بسر کرنے کے قابل بنانا ہے۔ (فروبل)
- 9۔ تعلیم سے مراد تجربہ کی از سرنوتشکیل ہے جس میں فرد کو اپنی قو توں پر زیادہ تسلط پانے کے قابل بناتے ہوئے اس کے تجربے میں وسعت پیدا کی جاتی ہے اور اسے ساجی لحاظ ہے زیادہ مفید بنایا جاتا ہے۔ ( ڈیوی )
- ا- عام طور پرانسانیت کااعلیٰ ترین مقصدا خلاق تسلیم کیاجا تا ہے اور بنابریں تعلیم کا بھی۔
   ( ہربارٹ )

فن تعليم وتربيت

#### باب۵:

# مختلف تعليمى نظريات

زندگی کے دوسرے تمام شعبول کی طرح تعلیم کے بارے میں بھی مختلف نظریات ہیں لیکن جم یہال صرف مندرجہ ذیل تین اہم نظریات سے بحث کریں گئے۔ ا۔ اشتراک ۔ ۲۔ جمہوری۔ ۳۔ اسلام

د نیا کی سر براہ کاری آج امریکہ اور روس کے ہاتھ میں ہے۔نظریات کے میدان میں بھی یُن دونوں چیش چیش جیں ،امریکہ جمہوریت کاعلمبر دار ہے اور روس اشتر اکیت کا۔

دنیا کے وہ تمام ممالک جوامریکہ سے مرعوب ومتاثر ہیں وہ قوم پرستانہ جمہوریت میں یقین رفتے ہیں اور جولوگ روس رفتے ہیں اور اپنے یہاں کا تعلیمی ڈھانچہ بھی اس نظریہ کے تحت مرتب کرتے ہیں اور جولوگ روس آلہ کار ہیں وہ کلیت پسندانہ اشتر اکیت کو اپناتے ہیں اور ان کے نظام تعلیم پر بھی اس کی گہری جہاب ہوتی ہے۔ اس لیے تعلیم کے غیر اسلامی نظریات میں ہم نے صرف انہی دو کو بحث کے لیے شنب کیا ہے۔

# ا۔ اشترا کی نظریۂ تعلیم

اشتراکیت ایک مادہ پرستانہ نظام ہے جوانی مذہب دشمنی اور اخلاقی وروحانی قدروں کی بختی مشتر اکیت ایک مادہ پرستانہ نظام ہے جوانی مذہب دشمنی اور اخلاقی وروحانی قدروں کی بختی سے لیے مشہور ہے۔ طبقاتی تشکش چھٹر کروہ اپنا الوسیدھا کرتی ہے۔ افراد اور مملکت کے سارے اس کے نزدیک نا قابل لحاظ ہیں، شہریوں کی جان و مال ان کی عزت و آبر اور مملکت کے سارے و مائل و ذرائع کی مالک اسٹیٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ اشتراک نظام خداے ممل بغاوت کرنے اور انداد کی انفرادیت کو کیلئے کے در پے رہتا ہے، اے فطرت کے ظانے مسلسل جنگ کرنی پڑتی ہے، اسے مران جوالی انقلاب کا خطرہ رہتا ہے، اسی لیے اپنی بقاوات کی اسے جرواستبداد اور

کلیت وآ مریت کاسہارالیمایز تا ہے۔

### تعليم كامقصد:

اشتراکیت کے علمبر دار دعویٰ تو بیر تے ہیں کہ تعلیم وتر بیت کے ذریعے ہم افراد کو''سان کا بے نفس خادم' بنانا چاہے ہیں لیکن وہ دراصل طلبہ کی فطری صلاحیتوں اور انفرادی خصوصیات کوائی انداز سے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کو اجتماعی مادی مفاد پر قربان اور اپنی انفراد بیت کو اجتماعی مادی مفاد پر قربان اور اپنی انفراد بیت کو اجتماعی مناقر بین وہ طلبہ کو مادہ پرست، فد ہب دیمن اور خدا کا باغی بناتے ہیں، ان کے اندر طبقاتی منافرت پیدا کرتے ہیں اور انہیں جانوروں سے بدتر بنا کرر کھودیتے ہیں۔ سی طرح چند افراد یا ایک مختصری پارٹی مملکت کے سارے وسائل دفر راکع اور سب کے جسم وجال پر قابض ہوکر دووقت کی روٹی کے عوض ہر ایک کو بے ضمیر اور اپنا آلہ کار بنالیتی ہے اور کہا ہے جاتا ہے قابض ہوکر دووقت کی روٹی کے عوض ہر ایک کو بے ضمیر اور اپنا آلہ کار بنالیتی ہے اور کہا ہے جاتا ہے کہ ہم نے انسان کا سوائی مستنقل کر دیا ہے آئر بیدوکی مان بھی لیا جائے تو:۔

''راتب بندی کارزق جس کی تنجیاں دوسرے کے ہاتھوں میں ہوں اگر فراواں بھی خوتو خوشکوار نہیں کیونکہاس سے پرواز میں جو کوتا ہی آتی ہے تھن جسم کی فربہی اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔'' اشتر اکی نظام تعلیم کی خصوصیات:

اشترا کی نظریهٔ تعلیم کی اساس پر جوتعلیمی نظام تشکیل پا تا ہے اس میں مندرجہ فریل خصوص یا ت یا کی جاتی ہیں:

- ۔ تعلیم سب کے لیے عام اور لازمی ہوتی ہے تا کے مملکت کے تمام افراداشتر اکیت ہے تا رُ اوراس نظام کے مویداور خادم بن سکیں۔
- العلیم کا پورانظام اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ حکومت کے مرتب کردہ ڈھائے کے مطابق ہرا یک ٹوٹیلیم دی جاتی ہے۔ پرائیویٹ اداروں کے قیام کی قطعاً اجازت نہیں تاکہ طلبہ کے کانوں میں حکومت یااشتر اکیت کے خلاف کوئی بات نہ پڑنے بائے۔

- سر تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ تعلیم خواہ عمومی نوعیت کی ہویا پیشہ وارانہ صنعتی ہویا زراعتی، سارے مصارف اسٹیٹ خود برداشت کرتی ہے۔ طلبہ کو کھانا، کپڑا اور تعلیمی سامان بھی اسٹیٹ کی طرف سے مفت فراہم کیا جاتا ہے۔
- ۲۰ تمام بچوں کے لیے اوائل عمری ہے تعلیم کا بندو بست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تا کہ بچوں
  کے ذہمن پرشروع ہی ہے اشتر اکیت کی گہری چھاپ پڑسکے۔ اس کے لیے والدین کو
  خاص انداز سے ٹریڈنگ دی جاتی ہے اور مدارس اطفال (نرسری اسکولوں) کا وسیع پیانے
  پرانظام کیا جاتا ہے۔
- ۵۔ بالحاظ ندہب وملت، رنگ بسل، جنس وطقہ ہرایک کوایک ی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، زنی اور جسمانی کام کرنے والوں میں بھی تفریق نہیں کی جاتی، سب کوایک ہی ڈیڈے سے ہانکا جاتا ہے۔
- نہ ہب، اخلاق، روحانیت یا زندگی کی مستقل قدروں کوائ نظام تعلیم میں کوئی جگہ نہیں دی جاتی ۔ اس کے برعکس مادہ پرتی ، الحاد ، نہ ہب دشمنی اور طبقاتی منافرت کوٹ کوٹ کر مجر نے کی کوشش کی جاتی ہے تا کہ ساج کے موجودہ ڈھانچے کو بیخ و بن سے اکھاڈ کر خالص مادہ پرتی اور دہریت کی بنیا دوں پرساج کی تشکیل کی جاسکے۔
- درے کے تمام مضامین ، مصروفیات و مشاغل میں افادی نقط نظر حادی رہتا ہے۔ وہی کچھ کمایا پڑھا وار کرایا جاتا ہے جس سے مادی فائدہ پنچے اور ملکی پیداوار نیز قوی دولت میں اضافہ ہو۔ اس لیے حرفہ جات ہی کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے ، مدارس ، مقامی صنعتوں سے مربوط کر دیئے جاتے ہیں اور طلبہ کو فارموں یا کارخانوں وغیرہ میں عملی تعلیم حاصل کرنی و تی ہے۔
- ملکت کے دیگر اوار نے تعلیمی اواروں کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں۔ چونکہ اشتراک
   نظام میں ساری صنعت وحرفت ، تجارت وزرا عت وغیر و مملکت ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔

اس لیے کار خانے ، فارم اور دیگر سر کاری ادارے مدارس کی برمکن مدد کرتے ہیں۔

- 9۔ مملکت کواپنے منصوبے کے مطابق جس لیافت وصلاحیت اور جس فنی مہارت کے جینے
  کارکن مطلوب ہوتے ہیں سب کواپنے کنٹرول اور گھرانی میں تیار کراتی ہے تا کہ مملکت ک
  ضرور یات اور افراد کی صلاحیتوں میں توازن رہے۔
- ۱۰ نصاب تعلیم، دری کتب ادر طریق تعلیم سب اسٹیٹ کا تبویز کردہ ہوتا ہے۔ طلبہ کومضامین کے انتخاب ادر اساتذہ کو طریقہ تعلیم وغیرہ کے شمن میں قطعاً کوئی آزادی نہیں دی جاتی ۔
  اس لیے پورانظام تعلیم جامداور بے لچک ہوتا ہے ادراس میں غیر معمولی کیسانیت پائی جاتی

## اس نظام کی خوبیان اور خامیان:

اس نظام ميں اگر جيعض خوبيان بھي پائي جاتي بيں،مثلاً:

#### خوبيان:

- ہے۔ افراد میں اجماعی مفاد کی خاطر ذاتی مفاد کو قربان کرنے کی غیر معمولی اسپرٹ پیدا کرنے ک کوشش کی جاتی ہے۔
- د طلبہ کو جسمانی محنت ومشقت کا عادی بنایا جاتا ہے اور وہ ہاتھ سے کام کرنے کو عار نہیں کے سی کھتے۔
- نظری کے بجائے مملی تعلیم پرزور دینے کی وجہ سے طلب اپ علم وقتل میں لانے کے طریقوں
   نے بخوبی واقف ہوتے ہیں اورنظری کے بجائے مملی انسان بنتے ہیں۔
- ہے۔ معاثی ومعاشر تی مساوات اور دولت کی مساوی تقیم پر ابتدا ہی سے غیر معمولی زور دیے کے باعث طلبہ میں اونچ نیجی، امیر غریب وغیرہ کا فرق واقبیاز نہیں ہوتا۔
  - 🖈 مفت عمومی اور جری تعلیم کی وجہ سے ہر فر تعلیم یافتہ ہوجاتا ہے۔

- تعلیم میں میسانیت کے باعث افراد میں وحدت فکر کا زیادہ امکان رہتا ہے اور فکری وملی انتشار کا زیادہ اندیشنہیں ہوتا۔
- ﴿ سب کچھاسٹیٹ کے کنٹرول میں ہونے کے باعث گھر، مدر ہے، ساج اور اسٹیٹ کے مختلف اداروں میں کممل تعاون اور ہم آ جنگی ہوتی ہے جس سے بچوں کی تعلیم میں بہت سہولت ہوجاتی ہے۔
- تعلیم پراسٹیٹ کا کمل کنٹرول ہونے کے باعث مملکت کی ضرورت کی مناسبت سے تعلیم دی جاتی ہے۔ دی جاتی ہے اس لیے تعلیم یافتہ بے کاروں کا مسئلہ بیں اٹھتا

لیکن ان خوبیوں کے ساتھ بعض ایسی بنیادی خامیاں پائی جاتی ہیں جواس نظر یے کی ساری افادیت پر پانی چھیردیتی ہیں اورا سے نا قابل قبول تھہراتی ہیں۔مثلاً:

#### خامیان:

- خدا سے بغاوت، ند بہب دشنی اور اخلاقی قدروں کی پامالی کا درس لے کر پروان جڑھنے والے افرادانسانیت کے حق میں درندے ہی ہو سکتے ہیں۔ ان سے کسی خیر کی تو قع نہیں ک جاسکتی۔ وہ نہ صرف دوسروں کے حق میں ظالم ہوتے ہیں بلکہ اپ آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں ادرموقع ملے تواسلیٹ کو بھی نہیں بخشتے۔
  - افراد کی انفرادیت کچل کرد کھدی جاتی ہے۔
- جراور بیرونی دباؤ کے باعث طلبہ کواپی خواہش، رائے اور ضمیر سے مسلسل بنگ کرنی پڑتی ہے۔ جہراور بیرونی دباؤ کے باعث طلبہ کواپی خواہش، رائے اور ضمیر سے مسلسل بنگ کرنی پڑتی ہے۔ وہ ذہنی مشکس کے شکار ہوجاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسے طلبہ بھی تفوی سیرت وکردار کے مالک نہیں بن سکتے۔
  - اده پرس اورافادی نقط نظر غالب ہونے کی وجہ سے خو دغرضی عام ہو جاتی ہے۔
- ت برچیزاوپر سے تھوپ کا نتیجہ میہ وتا ہے کہ اسا تذہ اور طلبہ سب کام کو بیکار سجھنے لگتے ہیں اور

عام طور پر چوری کی عادت پڑ جاتی ہے اور پوری قوم ڈیٹر سے کے زور سے چلنے کی عاد کی ہو جاتی ہے۔

ہے افراد کی شخصیت کے متعدد پہلونظرانداز کردیئے جاتے ہیں اور ہم آ ہنگ نشو ونماند ہون کی دیے ہوت کی دیے بہت ناقص شخصیت بروان چڑھتی ہے۔

⇒ پیدادار اور توی دولت میں اضافے کوغیر معمولی اہمیت دے کرتعلیم وتربیت کے ذریعے
افراد کو معاثی حیوان کی سطح پرا تار لایا جاتا ہے۔ کھانے کمانے کے سوازندگی میں اور کسی چیز
کی کوئی اہمیت ہاتی نہیں رہنے دی جاتی۔

کی کوئی اہمیت ہاتی نہیں رہنے دی جاتی۔

🕁 مملکت کے چندذ مہدارا فراد کے سواباتی تمام افراد کو دبنی جمود و تعطل کا شکار بنادیا جاتا ہے۔

🖈 افراد کوونیا کے سکون اور آخرت کی فلاح دونوں سے محروم کردیا جاتا ہے۔

# ۲\_ جمهوری نظریهٔ تعلیم

آمریت یا طوکیت کے برعکس جمہوریت میں اقتدار اعلیٰ کے مالک تمام باشندگان ملک ہوتے ہیں۔ انہی کی مرضی سے حکومتیں قائم ہوتی اور قوانین بنتے ہیں۔ مملکت پر کسی فرد، خاند ن یا گروہ کی اجارہ داری نہیں ہوتی عوام کے منتخب نمائند ہے حکومت چلاتے ہیں۔ انتخابات عمو ، چار پانچے سال میں منعقد ہوتے ہیں، کشرت رائے سے جولوگ بھی منتخب ہوجا کمیں متعین مدت تک ، ہی حکومت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، انتخابات کی بنیاد عمو آبالغ رائے دہندگی ہوتی ہے۔ سب کو ان شد اور امیدوار بننے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ہرا یک کا دوٹ برابر شار کیا جاتا ہے۔ کشرت کے حکومت بدلی جاسکتی ہے۔ اس طرح جمہوریت مندرجہ ذیل چیزوں پریقین رکھنے کا دعو کی سرق

ا۔ افراد کی آزادی پریقین:

یعن مملکت کے ہرشہری کوزندہ رہنے ،گھو منے ،پھرنے ، جماعت بنانے ،اجتماعات کرنے کی

آزادی ہے۔ تحریر، تقریر عقیدہ ومسلک، رائے، شمیر وغیرہ کی آزادی اور تعلیم وہلیغ کاحق حاصل ہے۔ شرطیکہ اس سے ملک وقوم یا دوسر ہے شہر یوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے یا دوسروں کے حقوق پر ست درازی نہ کی جائے۔

### ۲ مساوات پریقین:

یعنی تمام شہری برابر ہیں، ذات پاک، رنگ نسل،عقیدہ ومسلک یاجنس ودولت کی بنا پر شہریوں کے مابین فرق واقبیاز نہ برتا جائے۔ ہرا کیک کوآ مجے بڑھنے کے مساوی مواقع حاصل یوں۔ جوبھی جس مقام ومنصب کے لیے ضروری صفات وصلاحیتیں بہم پہنچائے وہ اس پر فائز ہو

### ٣۔ اجتماعیت اور ہم وجودیت پر یقین:

مملکت کے بتمام شہری مل جل کرر ہیں ،ایک ووسرے کی شخصیت وانفرادیت کالحاظ رکھیں اور ملک وقوم کے مفاد کے لیے باہم تعاون کریں۔

### م تبديلي مين يقين:

تبدیلی فطری ہے۔ یہی زندگی اور ترتی کی علامت ہے۔ زمانہ ہر گھڑی بداتا رہتا ہے۔
ملکت کے حالات وضروریات میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نئے حالات، نئے مسائل کھڑ ہے
کرت ہیں۔ اس لیے مملکت کی بقا، استخام اور ترتی کے لیے اس کے نظام، پالیسی!ور پروگرام
میں بھی حسب ضرورت تبدیلی ہونی چاہیے لیکن سے تبدیلی اسی وقت مفیداور نتیجہ خیز ہو عمق ہے جب
اس کے لانے میں شہریوں کی رائے اور مرضی کودخل ہوکوئی چیز او پرسے نہ تھو ہی جائے۔
تعلیم کا مقصد:

چونکہ جہوری نظام کی کامیانی یا تاکا می کا دارو مدار ملکت کے شہر یوں کی صلاحیت پر ہوتا ہے

اس لیے جمہوریت کے ملمبر داروں کے نز دیک تعلیم کا مقصد افراد کو''مملکت کا اچھاشہری بنا ، ۔'' بے کیکن قومی جمہوریتوں میں بھی چونکہ

- کے مادی ترقی اور معاثی خوش حالی ہی کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے اوراس کے لیے شہر یول میں باہم اور دوسری مملکتوں سے برابر دوڑگئی رہتی ہے۔
  - 🌣 شهریوں کومسلسل وطن پرتی اور تو می عصبیت کا نشہ پلایا جا تار ہتا ہے۔

اس لیے یہاں بھی اطلاقی قدرین عملاً اضافی ہوجاتی ہیں اوران کی کوئی متقل حیثیت باتی نہیں رہتی اور جہاں مملکت کے مفاد اور اخلاقی اصولوں میں باہم بکراؤ نظر آتا ہے وہاں ایک استھے شہری سے اصولوں کو خیر باد کہد دینے اور اخلاقی وروحانی قدروں کو قربان کر دینے کی توقع کی باتی ہے جب کہ ایک ایجھے آدمی سے الیا ہرگز متوقع نہیں۔ اس لیے لفظ 'اچھا' سے غلط نہی نہ ، نی جا ہے ، ایجھے شہری اور ایجھے آدمی کی صفات اکثر امور میں باہم متضاد شار ہوتی ہیں۔

# جههوري نظام تعليم كي خصوصيات:

اس نظریہ پرمنی تعلیم کا جونظام تشکیل پاتا ہے اس میں مندرجہ ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں: ا بندائی تعلیم عموی اور لازی ہوتی ہے۔کوشش کی جاتی ہے کہ تمام شہری بنیا دی تعلیم وتریت ہے آراستہ ہوجا کیں۔

- r عام ابتدائی تعلیم مفت دینے کی کوشش کی جاتی ہے تا کہ کوئی شہری وسائل کی کمی کے با ث بنادی تعلیم سے عروم ندرہ جائے۔ بنیاد کی تعلیم سے عروم ندرہ جائے۔
- ۔ بلا لحاظ ندہب وملت، رنگ نسل ما فرقہ وطبقہ وغیرہ ہرائیک کواپنی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے مکسال مواقع حاصل ہوتے ہیں ۔کسی کے ساتھ فرق وانتیاز نہیں برتا جاتا۔
- ۳۔ طلبہ کی انفرادی خصوصیات اوران کے مابین صلاحیتوں کے فرق کا لحاظ رکھ کران پر انفر دی توجہ دی جاتی ہے تاکہ ہرفردا پی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھ سکے۔

- ۵۔ فرداورساج دونوں کواہمیت دی جاتی ہے۔ کسی ایک کودوسرے پر قربان نہیں کیا جاتا بلکہ
   جہاں فرد کو زیادہ سے زیادہ ترتی کے مواقع دیئے جاتے ہیں، وہیں اس کو اجما کی ذمہ
   داریوں کی انجام دہی کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے۔
- ۲ معلم اور متعلم دونوں کی آزادی کا احترام کیا جاتا ہے معلم ڈکٹیٹر کے بجائے شفق رہنما کی حثیت ہے کام کرتا ہے۔ جبر اور خارجی دباؤے کام نہیں لیتا بلکہ آزادی کی فضا میں تعلیم دیتا ہے۔ معلم کو بھی طریق تعلیم اور انتظام مدرسہ دفیرہ کے معاطمے میں زیادہ سے زیادہ آزادی دی جاتی ہے۔
- ے۔ مادی اور افادی نقط نظر کوغیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے لیکن زندگی کی اعلیٰ قدروں کو بالکل نظر انداز نہیں کردیا جاتا ہے ماز کم تو می ولکی سطح پراس کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔
- ر۔ ندہب کوافراد کا پرائیویٹ معاملہ سمجھا جاتا ہے اوراسے پوجا پاٹ تک محدودر کھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اجماعی معاملات میں اس کی مداخلت کوشچے نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے ندہبی تعلیم کوافراد اور نجی اداروں کی صوابدید پرچھوڑ دیا جاتا ہے۔ حکومت اپنے اداروں میں اس کا انتظام نہیں کرتی۔
- 9۔ مملکت کے مختلف ندہبی السانی ، تہذیبی یا طبقاتی گرد ہوں کے ما بین زیادہ سے زیادہ مشترک دلچسپیاں پیدا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کی انفرادیت کو بتدریج محدود سے محدود تر کر کے سب کو بالآخرا کی قوم اورا کی کلچر تک لانے کی فکر کی جاتی ہے۔
- ا۔ پرائیویٹ اداروں کے قیام کی ہمت افزائی کی جاتی ہے۔افرادادرگروہوں کامیر حق تسلیم کیا جاتا ہے کہ دہ اپنے ادارے چلا سکیس اوراپنے بچوں کواپن مرضی کی تعلیم دے سکیس۔
- ا۔ تعلیم کے نظام میں مرکز کم ہے کم مداخلت کرتا ہے۔لوکل باؤیز اورصوبائی حکومتوں کوزیادہ سے زیادہ اختیارات ویئے جاتے ہیں تا کہ جمہوریت کی رنگار تگی برقر ارر ہے۔لوگ زیادہ سے زیادہ آزادی کی فضامحسوس کریں اور آزادی ہے تجربات کرسکیں۔

۱۲۔ تمام باشزگان ملک کومتحد رکھنے اور ان میں یک جہتی پیدا کرنے کے لیے قوم پرتی اور وطدیت کے جذبے کوزیادہ سے زیادہ فروغ دیاجا تاہے۔

#### تتجره:

قوم برستانه جمهوري نظام تعليم مين جهال متعدد فوبيال بين مثلاً

🖈 افراد کی آزادی کااحر ام اور شخصیت کو پروان چڑھنے کے لیے آزادی کی فضا۔

🖈 جمه گیرلازی اورمفت ابتدائی تعلیم کابندوبست \_

🕁 مساوات اورآ کے بڑھنے کے بکسال مواقع۔

🖈 صلاحیت اورمحنت کے لحاظ ہے تر تی کرنے کی پوری تمخبائش۔

🖈 تہذیب وتدن اور ندہب واخلاق کاکسی درجہ میں پاس ولحاظ وغیرہ

لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نظام تعلیم میں بعض بنیادی خامیاں بھی ہیں مثلاً

ابتداء ہی ہے قوم پرتی اور وطنیت کا نشہ پلا کرشہر یوں کو تعصب و تنگ نظری اور قومی خود غرض کا شکار بنا دیا جاتا ہے۔ ملکی حدود کے باہر بسنے والوں کے لیے ان کے ولوں میں عمد ما شکار بنا دیا جاتا ہے۔ ملکی ان کے خلاف معاند انہ جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے میں انسانیت کے خل میں کئی خیر کی توقع کم ہی کی جاسکتی ہے۔

ہے۔ نہ ہی تعلیم کونظر انداز کر کے یا سر پرستوں اور پرائیویٹ اداروں کی صوابدید پر چھوڑ کر عملا بہت بڑی تعداد کارشتہ ند ہب واخلاق سے کاٹ دیا جاتا ہے کیونکہ لوگ اپنے طور پر بہت محدود اور ناقص انظام کریاتے ہیں۔

ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں خصوصاً اجتماعی امور میں خدا کی ہدایت سے بے نیاز بنا کرشہر یوں کو مغلاح دارین سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

ا ہے اور پرایوں کے لیے الگ الگ پیانے تشکیل دے کرا خلاقی قدروں کواضافی حیثیت

دے دی جاتی ہے۔ چنانچے لوگوں میں اصول پیندی باتی نہیں رہتی اور وہ رفتہ رفتہ اینوں کے ساتھ بھی دھاند لی کرنے لکتے ہیں۔ ساتھ بھی دھاند لی کرنے لکتے ہیں۔

ک حق وانصاف اورزندگی کے مستقل اصولوں کے بجائے کثرت رائے کو فیصلہ کی اساس قرار دینے کی وجہ سے اقلیتوں کے ساتھ عموماً کم ہی انصاف کیا جاتا ہے۔

چنانچةوم پرستانه جمہوری نقط ُ نظر سے تعلیم دینے کے متیج میں عموماً '' ہے اصل مفد' ہی پید ہوتے ہیں۔

# ٣- اسلامی نظریهٔ تعلیم

اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔اللہ کے نزدیک ساری انسانیت کے لیے وا حدمتند دین یہی ہے۔صرف اس کواپنا کرانسان فلاح دارین حاصل کرسکتا ہے۔

### اسلامی نظام کی اساس:

- ۔ تو حید: ساری کا ئنات کا خالق، رازق، ما لک اور فر مانروا اللہ ہے۔ سارے انسان اس کے بندے اور غلام ہیں۔ سروری اور فر مانروائی صرف اس کے لیے مخصوص ہے ہرا یک کو اس کا تابع فر مان بن کرر ہنا جا ہے اور اس کے آگے سر جھکا ناچاہیے۔
- ۲۔ رسالت: اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ رسول اپنے ساتھ اللہ کے فرمان لائے۔ حضرت محمصطفی ﷺ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آنخضرت ﷺ پرنبوت کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ آپﷺ اللہ کا فرمان، قر آن لائے اور اللہ کی مرضی پر چل کرد کھایا۔ اللہ کی کتاب (قرآن) اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہی میں سارے انسانوں کی نجات ہے۔
- ۳ آخرت: سارے انسانوں کو مرمث کرایک روز اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور اپنے سارے کا موں کا حساب دینا ہے۔ کوئی بھی اس کی گرفت سے پیم نہیں سکتا، ہرایک کو اپنے کئے کا برا

يا بھلا بدلہ يا نا ہے۔

- ضلافت: ہماری پیز بین اللہ کی بے پایاں مملکت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ انسان اس زمین پر اللہ کی ترمین پر اللہ کی رویہ یہی ہے کہ اللہ کی ترمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، خدا تری، پر ہیزگاری، انظامی صلاحیت اور جمہور کا اعتماد سر براہی وسرداری کے لیے ضروری صفات ہیں۔ ذمہ داروں کا فرض ہے کہ وہ اجتماعی فظام، عدل وانصاف پر قائم کریں، برائیاں منائیں، جھلائیوں کوفروغ ویں اور جمہور کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلائیں۔
- ۵۔ وحدت بنی آ دم، مساوات اور اخوت: سارے انسان ایک بی بال باپ کی اولاد ہیں۔ اس لیے آپس میں برابراور بھائی بھائی ہیں۔ رنگ ونسل کا فرق وامتیاز ، ذات پات چھوت چھات ہیں۔ مناط اور من گھڑت با تنیں ہیں۔ عربی کو مجمی پر، گورے کو کالے پر اور امیر و غریب پر، برہمن کو اجھوت پر کوئی فضیلت نہیں۔ سب سے شریف وہ ہے جو سب نے زیادہ پر ہیز گاراور خداتر سے۔
- ۔ آزادی: چھوٹے بڑے،امیرغریب،مرد مورت، مالک نوکر،سباللہ کے بندے اورائ کے تابع فرمان ہیں۔مطلق آزاد کوئی بھی نہیں۔البتہ انسانوں کے تعلق سے ہرا یک آزاد ہے۔ ہرفر د کواللہ نے اس کی مال کے پیٹ ہے آزاد پیدا کیا ہے، کسی انسان کو بھی ہے تی نہیں پنچتا کہ وہ دوسروں کی آزادی سلب کرلے یا اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنائے اور انہیں اپنی مرضی پرچلائے۔
- ے۔ عقیدہ: مسلک ضمیراوررائے کے معاطع میں کوئی جرنہیں ہے۔ جس عقیدہ مسلک یارائے پر جس کواعتاد ہووہ اسے افقیار کرسکتا ہے۔اگر چیسارے انسانوں کے لیے صحح رویہ بہی ہے کہ وہ اسلام کواپنا کرفلاح دارین حاصل کریں۔
- ۸۔ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔سب کی بنیادی ضروریات لاز مابوری ہونی چاہئیں۔ ہے جوکا

کھانے کا ، نگا کپڑے کا ، مریض دوااور علاج کا مستحق ہے۔اس کا بیتی بہر صال اسے ملنا حاہیے۔

- › ۔ ہرانسان کی جان و مال ،عزت آبر ومحترم ہے۔اس پر دست درازی نہیں کی جا کتی۔
  - ا۔ ہرایک دوسرے کے لیے وہی پیند کرے جووہ اپنے لیے پیند کرتا ہے۔
  - اا۔ نیک کام میں تعاون کیاجائے۔برے کام میں کسی سے تعاون نہ کیاجائے۔
- ا۔ زندگی بسر سر نے کے سید ھے سچ طریقے سے جو واقف ہیں وہ انہیں بتا کیں جوناواقف ہیں۔

### تعليم كامقصد:

ان اساسی تصورات سے خود بخو دیہ بات نگلتی ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر ہے تعلیم وتربیت کا تصدفر دکو

''الله كاصالح بنده بنانا''ہے۔

تفصیل کے لیے الاحظہ وصفحات ٥٣١٥٠

## اسلامی نظام تعلیم کی خصوصیات:

اسلامی نظام تعلیم مندرجه ذیل خصوصیات کا حامل موتاب:

ا۔ بنیادی دین تعلیم ہرمسلمان مردعورت کے لیے لازمی ہوتی ہے کیونکہ طلب العلم فویضة علی کل مسلم ومسلمة (ابن ماجه)

''(دین کاضروری)علم حاصل کرنا ہر مسلمان مردعورت پرفرض ہے۔'' اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہر فرد کو پوری سہولت بہم پہنچائی جاتی ہے۔ حتعلم خو دبھی فکر مند ہوتا ہے ادر معلم ،سر پرست ،مسلم معاشرہ ادر اسلامی نظام سب اس کارخیر میں پورا تعاون

کرتے ہیں۔

فن تعليم وتربيت

۳۔ پڑھنے پڑھانے اور تعلیم کوعام کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے کو کئی بھی علم سے کورانہ رہ جائے۔

تعلموا العلم وعلموه الناس. (بيهل)

· علم يجھوا درلوگوں کوسکھا ؤ \_ ''

س مفیدادر نفع بخش علوم کا پڑھنا پڑھانا کا رٹو اب شار ہوتا ہے اور پورے خلوص اور انہاک ۔۔۔ بڑھا پڑھایا جاتا ہے۔

العالم والمتعلم شريكان في الاجر (ابن ماجه)

''عالم اور هعلم اجريس دونو ل شريك بين -''

من دل على خير فله مثل اجر فاعليه. (مملم)

'' جو خص کسی بھلائی کی طرف راہنمائی کرےاس کو بھی اتنا ہی تو اب ملے گا جتنا کہ اس نَتِی کرنے والے کو۔''

من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی البعنة. (ملر)
د جوفض ایی راه اختیار کرے جس میں اے علم حاصل ہوتو اس کی بدولت الله اس کے بے
جنگ کی راه آسان کردے گا۔''

معلم الخير يستغفر له كل شئ (ترندي)

«معلم خیر کے لیے تمام چیزیں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔"

من خرج في طلب العم فهو في سبيل الله حتَّى يرجع. (ترندي)

"جوعلم حاصل کرنے کے لیے گھرے نکلے وہ اللہ کی راہ (جہاد) میں ہے جب تک واپس نہ

آجائے۔"

ان الملنكة لتضع اجتحتها بيضا يطالب العلم. (الوداؤد)

''طالب علم کی خوثی کے لیے فرشتے اس کے روبروا پنے پر بچھاتے ہیں۔''

۳ غیرمفیداور ضرررسال علوم کے چیچے پڑنے ہےروک دیاجاتا ہے۔

تعوذوا باللُّه من علم لاينفع. (النماج)

''اس علم ہے اللہ کی پناہ مانگو جونفع نہ دے۔''

۵۔ حسب ضرورت تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ غیر مستطیع اور نادار طلبہ کی تمام ضروریات کی کفالت کا بندو بست کیا جاتا ہے۔ ہر مستطیع اس کام میں تعادن کو کار خیراورز کو قاد صدقات کا بہترین مصرف مجھتا ہے۔

۲۔ برحعلم کوملم رعمل کرنے اور ووسرول تک علم بینچانے کی ترغیب وتربیت دی جاتی ہے۔ العلم علمان علم فی القلب فذاک العلم النافع و علم علی اللسان فذاک حجة الله علی ابن ادم (داری)

''علم دوطرح کا ہوتا ہے ایک تو وہ جوزبان ہے گز رکر دل میں گھر کر لیتا ہے یہی نفع بخش علم نب۔ دوسراوہ جوزبان ہی پررہتا ہے وہ اللّٰہ کی عدالت میں ابن آ دم کے خلاف جست بنے گا۔'' بلغوا عنی ولمو آیدة. (بخاری)

''میری تعلیم لوگوں تک پہنچاؤ ،خواہ ایک ہی آیت ہو۔''

من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القيمة بلجام من النار.

(ترندى ابوداؤ دوغيره)

''جس شخص سے علم کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کووہ جانتا ہے اوروہ اس کو چھپائے ''نی نہ بتائے ) تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔''

ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم وليامر نهم ولينهونهم وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون اولاعا جلنهم العقوبة في الدنيا. (طراني)

''لوگ اپنے پڑوسیوں کولاز ما تعلیم دیں۔انہیں وعظ ونصیحت کریں،اچھی باتوں کی تلقین کریں۔ برک باتوں سے ردکیں،ای طرح لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل کرنا ہوگا۔ وعظ ونصیحت کو قبول كرنا ، وگاادراپنا ندسجه پيدا كرنى ، وگى در نه يس ان لوگول كو بهت جلد دنيا ميس سزادول گا- "

ے۔ معلم اور متعلم دونوں کی شخصیت کا احتر ام اور دونوں کی عزت نفس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اساتذہ شفیق مر بی اور روحانی ہاپ اور طلبہ فرض شناس اور مطبع بیٹے کی طرح ہوتے ہیں۔

علموا ولا تعنفوا فان المعلم خير من المعنف. (يَهِيُّلُ)

''علم سکھاؤاورتختی نہ کرو۔معلم تختی کرنے والے سے بہتر ہے۔''

''جس نے علم سیکھواس کی عزت کرو۔''( حدیث )

امام شافعی تو اپنے استاد کے گھر کی طرف پیر کر کے سونے سے بھی گریز کرتے تھے مبددا سوءاد لی نہ ہو۔

- ۸۔ پاکیزہ فضا میں تعلیم دی جاتی ہے۔گھر، محلّہ، ماحول، مملکت اور مدرسہ ہرایک فضا کو پاکینہ ہ بنائے رکھنے اور اپنا تعاون پیش کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور بروں خصوصاً معلمین کا حسن سلوک، ہمدر دی ودل سوزی اور اچھا اسوہ معلمین کی مناسب تربیت اور مثالی نظم وضلط کے قیام میں معاون ہوتا ہے۔
- 9۔ انفرادی، عالملی اوراجھا عی ذہبدداریوں کاصححعلم بہم پہنچایا جاتا ہے اوران کواللہ ورسول کے احکام کے مطابق سرانجام دینے کی بتدریج عملی تربیت کی جاتی ہے۔
- ۱۰۔ غیر مسلموں کو اپنے عقیدہ دمسلک اور اپنی مرضی کے مطابق تعلیمی اداروں کے قیام کی سہولتیں ہم پہنچائی جاتی ہیں اور ان کے مسلک یا مرضی کے خلاف کوئی بات انہیں بہ جرنہیں یز ھائی جاتی ۔ یز ھائی جاتی ۔

لَاإِكُواهُ فِي الدِّيْنِ (القرهـ٢٥٦)

'' دین کےمعاطے میں کوئی زورز بردی نہیں ہے۔''

ا۔ وین واخل قی قدروں کو مستقل حیثیت اور غیر مغمولی اہمیت دی جاتی ہےان کے نقاضوں کو ہر حال میں پورا کیا جاتا ہے کسی حال میں بھی ان قدروں کی بے قدری نہیں ہونے دی جاتی۔ بعثت لاتمم مكارم اخلاق. (موطالام الك)

" بجھےاس لیے بھیجا گیا ہے تا کہ اخلاقی اچھا ئیوں کوتمام د کمال تک پہنچاؤں۔ "

قل امنت بالله ثم استقم. (مديث)

`` کہومیں اللہ پرایمان لا **یااور پھراس پر جےر**ہو۔''

ان رجالا ياتونكم من اقطار الارض يتفقهون في الدين فاذا اتوكم فاستروصوابهم. (تذي)

''اطراف زمین سے لوگ تمہارے پاس علم دین سمجھنے آئیں گے تم ان کو بھلائی کی تلقین رنا۔''

۱۲۔ متعلم کی عمر، ضروریات، مزاح، انفرادی خصوصیات اورنفسی کیفیات کالحاظ کر کے تعلیم دی جاتی ہے اس کے تعلیم در بیت میں آسانیاں بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ شدا کد ومشکلات میں مبتلا کر کے انہیں بددل و مالوی نہیں ہونے دیا جاتا اور نہ تعلیم کوان پر بار بننے دیا جاتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے

كلموا الناس على قدر عقولهم.

''لوگوں ہے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔''

يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. (الديث)

'' آسانیاں بم پہنا وَ،شدا کدمیں مبتلا نه کرو،خوشخبری دو، متنفر نه کرو۔''

انى اتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخالفة السامة علينا. (عبدالله بن معود بخارى وسلم)

'' میں نانے وے کر وعظ وتلقین کرتا ہوں جیسے کہ نبی اکرم ﷺ نانے دے کر وعظ فریاتے اور آپ ایسااس لیے کرتے کہ ہم لوگ کہیں اکتا نہ جا کیں۔''

اسلام میں مابوی کفر ہے اصلاح وتربیت کی طرف سے نمتعلمین مابوس ہوتے اور ندان

کے اسا تذہ سر پرست یا دوسرے ذمہ دار، بلکہ ہرایک مایوی سے خود بچتا ہے اور معلمین کو بچاتا

وَلَا تَايُنَسُوا مِنُ رَّوْحِ اللَّهِ طَالِنَّهُ لَا يَايْنَسُ مَنُ رَّوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. (يست: ٨٥)

''الله كى رحت سے مايوس نه ہو۔اس كى رحت سے تو بس كافر بى مايوس ہواكرتے ہيں۔'' ان لىلىقىلوب شهوات واقبالا وا دبارا فاتوها من قبل شهواتها واقبالها، فان القلب اذا اكر ه عمى. (حضرت على ،ازكتاب الخراج ابو يوسف)

''دلوں کی کچھے خواہشیں اور میلانات ہوتے ہیں اور کسی وقت وہ بات سننے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کسی وقت اس کے لیے تیار نہیں رہتے تو لوگوں کے دلوں میں ان میلانات کے اندر سے داخل ہواور اس وقت اپنی ہات کہو جب وہ سننے کے لیے تیار ہوں اس لیے کدول کا حال ہے ب کہ جب اس کو کسی بات پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔'' (اور بات کو قبول کرنے ہے انکار کردیتا ہے۔)

السب کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو ہم آ ہنگی سے پردان چڑھانے کی فکر کی جاتی ہے۔ فطری ملاحیتوں کونشو ونما دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کو بروئ کارلانے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کیونکہ بچوں کوخدا کی امانت ،ان کے جسم اررجسم کی تمام قو توں اور صلاحیتوں کوخدا کا زبردست عطیہ اور انسان کے لیے انتہائی ضروری اور مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے انہیں نے کی کیا جاتا اور نے نظر انداز کیا جاتا ہے بلکہ جسم رخ پرڈالنے کا اہتمام ہوتا ہے۔

۱۳ طلبہ کو سادہ زندگی ، محنت مشقت ، اپنا کام آپ کر لینے اور خلق خدا کی خدمت کرنے کا عادی بنایا جاتا ہے تا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عار نہ بھییں ۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سارے کام اپنے ہاتھ ہے کر لیتے اور خلفائے راشدین ویزرگان وین کا بھی یہی اسوہ رہا ہے۔

10۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا اورخلق خدا کونفع پہنچا نا یہی حصول علم کی غرض وغایت ہوتی ہے۔ نہ کہ آج کل کی طرح ڈگریوں کا رعب، دبد بہ ومرتبہ، جاہ وجلال، دولت وثروت اورعلمی لیافت برفخر وغروریا حصول دنیا کے لیے۔

من تعلم علما مما ينبغى به وجه الله، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الديالم يجد عرف الجنة يوم القيمة يعنى ريحها. (ابوداؤد، ابن اج، احمر)

'' جس شخص نے وہ علم سیکھا جس سے خدا کی خوشنو دی طلب کی جاتی ہے لیکن اس غرض سے سیک کی دوہ اس سے دنیا کی متاع حاصل کر ہے تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبومیسر نہ ہوگ ۔''

من طلب العلم ليجازي به العلماء اوليمادي به الفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. (ترتمي-ابن اج)

''جس شخف نے علم کواس غرض سے حاصل کیا کہ و واس سے ملاء سے مناظر و کرے یا سبک سر سے جھٹڑ ہے یالوگوں کواپنی طرف متوجہ کریے تو اللّٰداس کو آگ میں داخل کرے گا۔''

عمر بن الخطاب قال لكعب من ارباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء قال اطمع. (١٠١٥)

'' حضرت عمرٌ بن الخطاب نے حضرت کعبؓ سے دریافت کیا تمہار سے نزدیک اہل علم کون چیں۔ چیں۔حضرت کعبؓ بولے:'' وہ لوگ جواپے علم کے موافق عمل کریں۔'' پھر حضرت عمرؓ نے بوچھا: ''۔ لموں کے دلوں سے کون کی چیزعلم کو نکال لیتی ہے۔'' حضرت کعبؓ نے جواب دنیا:''لا کچ''

۱۷۔ حچھوٹے بڑے پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب علم کے حریص بنا دیئے جاتے ہیں اور لائبر پریوں اور دارالمطالعوں اور مذاکراتی مجالس وغیرہ کے ذریعے ایسی سہولتیں بہم پہنچائی جاتی ہیں کہ ہرخص گودے گورتک علم حاصل کرسکے۔

لن يشبيع المومن من خير يسمعه حتى يكون منتهه الجنة. (تنه) "موكن كاپيك بعلى باتول (علم) فيس بعرتا- وهنتار بتا بي يبال مك كه جنت ميل

فن تعليم وتربيت

پینچ بین جاتا ہے۔

یہ بیں اسلامی نظام تعلیم کی بنیادی خصوصیات۔ ان سے بخو بی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی نظام تعلیم ہی وہ جامع الصفات نظام ہے جس میں انسان کی شخصیت کے ہر پہلواوراس کی تمام فطری قو توں اور صلاحیتوں اور اس کی ساری ضروریات کی پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ یہی وہ نظام تعلیم ہے جو ہر حیثیت ہے کمل ، مفیداور اللہ کی نظر میں متند ہے۔ باتی جننے نظام تعلیم رائج بیں وہ سب انسانوں کے گھڑے ہوئے ، یک رفے ، ناقص اور بحثیت مجموعی ، انسانیت کے لیے مشر بیں ۔ یہی واحد نظام تعلیم ہے جس میں انسانیت کی فلاح ہائی کواپنا کرموجودہ تعلیمی مسائل کا حل بیں ۔ یہی واحد نظام تعلیم ہے جس میں انسانیت کی فلاح ہائی کواپنا کرموجودہ تعلیمی مسائل کا حل نیا ہوا سکتا ہے۔ ورند انسانیت کا انجا اس کا کا انجا اس در دناک ہوگا۔ مروجہ نظام ہائے تعلیم آئندہ نسلوں میں جس تیزی سے بگاڑ بیدا کررہے ہیں اس جب رہی کو میں در دناک ہوگا۔ مروجہ نظام ہائے تعلیم آئندہ نسلوں میں جس تیزی سے بگاڑ بیدا کررہے ہیں اس جب رہی کو میں در دناک ہوگا۔ مروجہ نظام ہائے تعلیم آئندہ نسلوں میں جس تیزی سے بگاڑ بیدا کررہے ہیں اس علی کو میں در تاک ہوگا۔ مروجہ نظام ہائے تعلیم آئندہ نسلوں میں جس تیزی سے بگاڑ بیدا کررہے ہیں اس علی کو میں در تاک موجودہ نظام ہائے تعلیم آئندہ نسلوں میں جس تیزی سے بگاڑ بیدا کررہے ہیں اس عربیا۔ بھی کو میں در تاک موجودہ نظام ہائے تعلیم آئندہ نسلوں میں جس تین کی تو فیق دے اور اس انجام ہدسے بچا ۔ بیک کو میں در تاک تو قبل دیں در دیں تین کو میں در تاک تو فیق دیں در دیا کی تو فیق دیں در دیا کی تو میں در تاک کو تو تو تو تو تین کو دیں در تاک کی تو فیق دیں در دیا کی تو فیق دیں در دیا کی تو قبل دیں در تاک کو دیا کیا کہ کو دو جو اس تی ہیں۔

#### پاپ۲:

# فن تعلیم وتربیت (اسوهٔ حسنه ﷺ کی روشنی میں )

كَمَآ ٱرُسَلُنَا فِيكُمُ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ الِيَّا وَيُزَكِّيْكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْمِنا وَيُزَكِّيْكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْمِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّالَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. (الترد ١٥١)

"جس طرح میں نے تمہارے درمیان خودتم میں سے ایک رسول بھیجا جو تہمیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کوسنوار تاہے۔ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم ویتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھا تا ہے جوتم نہ جانتے تھے۔''

بعثت معلما. (مَكُلُوة)

'' مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔''

بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. (موطااممالك)

" بجھےاس لیے بھیجا گیا ہے تا کہ اخلاقی اچھائیوں کو تمام و کمال تک بہنچاؤں۔"

ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم. (ترتري\_ايواوُر)

''عالم نبیوں کے دارث ہیں ادرانبیاء کا درشد بنار ادر درہم نہیں ہیں بلکہ ان کا درشام ہے ''س کا دارث انہوں نے عالم کو بنایا ہے۔''

مندرجہ بانا آیت اور ارشادات گرامی سے ثابت ہوتا ہے کہ جے تعلیم وتربیت کار نبوت کا ایک ایم جزو ہےا، ردیگرامورزندگی کی طرح اس معاطے میں بھی آپ بھائی کا اسوؤ حنہ ہم سب کے لیے متنداور قابل تقلید ہے۔ آ ہے جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس سمن میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تا کہ آپ مظالی اتباع کر کے ہم کارتعلیم وتربیت کومفیداور نتیجہ خیز بتا سکیں۔

## معلم كی شخصیت اور اوصاف:

طلبہ کی تعلیم وتربیت میں معلم کی اپنی تحصیت اور اس کے ذاتی اوصاف کارول سب سے اہم موتا ہے۔ طلبہ شعوری یا غیر شعوری طور پران سے برابر متاثر ہوتے رہتے ہیں اور سیتاثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ذندگی بحرنمایاں طور پرمحسوس کیا جاسکتا ہے۔

کہ آپور کھی کھنے کے مندرجہ ذیل چند پہلوؤں کو خاص طور پر پیش نظرر کھنا چاہئے تا کہ ہر معلم ان کی روشنی میں اپن شخصیت کو ڈھال سکے اور اپنا قابل تقلید اسوہ طلبہ کے سامنے بیش کر سکے ہے۔

- ہے آپ بھی کی شخصیت بڑی دکئش ، محبوب اور موثر تھی ، جو دیکھتا بے اختیار کھنچتا، اپنی جان حجمر کتا اور آپ بھی کے اشاروں پر اپناسب کچھ قربان کر دینے کی کوشش کرتا۔ معلم کو بھی اپنے اندران اوصاف کی جھلک لانی چاہیے تا کہ طلبہ اس سے بدکنے کے بجائے قریب آئیں۔ توجہ اور دلچین سے بات سنیں اور معلم کا اثر قبول کریں۔ ان اوصاف کے بغیر معلم اپنافرض بخو بی انجام دے بی نہیں سکتا۔
- ہے۔ زندگی کے ہرچھوٹے بڑے معاطع میں آپ ﷺ کا اسوہ قابل تقلید تھا۔ بوری زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب تھی۔ طاہر یاباطن کیساں تھا۔ جن باتوں کی تعلیم دی خوداس پر عامل رہے، زبان سے جو پھوٹر مایاس بڑمل کرکے دکھایا۔
- طلب بھی معلم کی باتوں سے زیادہ اس کے اسوہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اس لیے معلم کو بھی ایک سیرت کے تمام پہلوؤں پر برابر نظر رکھنی جا جیتا کہ طلب کو تقلید کے لیے انجھا اسوہ ملے در نہ اپنی کوتا ہیوں کا وبال تو ہوگاہی ، غلط اسو سے کا جو پرتو طلب پر پڑے گا اس کا وبال بھی معلم پر

ہوگا \_

زات گرامی وظی علم و حکمت کی حامل تھی۔ معلم کوبھی صاحب علم و حکمت ہنا چاہیے۔ کیونکہ سی اور پخت علم کے بغیر طلبہ کواچھی تعلیم نہیں دی جاسکتی اور حکمت کے بغیر سلیقے ہاں کی تربیت نہیں کی جاسکتی ۔ تربیت کا کام تو غیر معمولی حکمت دوانائی چاہتا ہے، معلم کواپ علم میں اضافے اور پختگی نیز اپنی معلومات پر بھر و سہ وریقین پیدا کرنے کی برابر جدو جہد کرتے رہنا چاہیے ہے۔ علم کے معاملہ میں طلبہ اپنے معلمین ہی کوسند بچھتے ہیں۔ اگر معلم کو خود اپنے علم پر بھروسہ اور یقین نہوں تو معلومات نہوں تو پر بھروسہ اور یقین نہ ہوتو طلبہ کا اعتماد متر لزل ہوگا اگر کسی معاملہ میں سی معلومات نہوں تو خدرہ پیٹائی سے عدم واقفیت کا اعتراف کر لیمنا چاہیا ور معلم معلومات نہوں تو معلومات نہوں تو معلومات نہوں تو معلومات نہوں تو معلومات نہوں تا دینا چاہیے۔ اس سے طلبہ کا اعتماد بحال رہے گا اور معلم معلومات حاصل کر کے بعد میں بتا دینا چاہیے۔ اس سے طلبہ کا اعتماد بحال رہے گا اور معلم غلط بیانی کے اس و بال سے بھی محفوظ رہے گا۔ جس کی طرف ذیل کی حدیث میں اشارہ کیا گا ہے۔

''اگر کسی نے بلاعلم کے مسئلہ بتا دیا تو اس کا دیال بتانے والے پر ہوگا۔'' آنخضرت ﷺ نے خود متعدد سوااات کے جواب میں لاعلمی کا اظہار فر مایا اور جب وجی ناز ٔ اس وقت بتلایا۔

- ک عفود درگز راورخل و برد باری میں حضورا کرم ولی اپنی مثال آپ تھے معلم کو بھی تاوان بچوں سے سابقہ پیش آتا ہے جن ہے :مہ دفت غلطیاں وکوتا ہیاں اور خلاف طبع حرکات سرز د ہوئے کا امکان ہوتا ہے اس لیے، وہی معلم کامیاب ہوسکتا ہے جس میں بیصفات پائی جاتی ہوں۔ چڑ چڑے اور غصہ ورلوگ بھی اچھے معلم نہیں ہوسکتے۔
- ش حضورا کرم ﷺ کی خوش اخلاقی اور ملنساری کابید عالم تھا کہائے پرائے دوست دشمن یہاں تک کہان ہے بھی جنہیں آپ ﷺ تابیند کرتے تھے نہایت نری، خندہ پیشانی اور خوش تک کہان ہے بھی جنہیں آپ ﷺ تابیند کرتے تھے نہایت نری، خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی ہے بیش آتے تھے۔دوسروں کی دلداری کا آپ ﷺ کو بے حد خیال رہتا تھا۔ دل پر

خواہ کچھ بیت رہی ہو، مسکراتے ہوئے ملتے تبہم، مزاح اور خوش طبعی کا اہتمام فرماتے۔
معلم کو بھی بہت ہی خوش اخلاق، ملنسار اور خوش طبع ہونا چاہیے، اے بھی طلبہ، ان ک
سر پرستوں، عام پلک، مدرسے کے موافق نخالف، ہرطرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ن
اور ہرایک کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے بغیران صفات کے وہ اپنا فرض انجام نہیں د
سکتا۔

ابس میں سادگی ، تواضع اور بے تکلفی کے ساتھ آپ ﷺ طہارت ونظافت کا حدورجہ خیا<sup>ل</sup> رکھتے تھے معلم کوبھی فیشن اور نقالی ہے پر ہیز کرنا جا ہیے۔ سادگی اور صفائی ہی میں علم ک شان ہے۔

کے آپ ﷺ ک شخصیت میں غیر معمول نظم وانضباط اور برتاؤ میں حد درجہ کیسانی وہمواری تھی ، جے بھی واسطہ پڑتاوہ باسانی اندازہ لگا لیتا کہ آپ ﷺ کی پیند ناپیند کیا ہے؟ ہماری کن باتوں کا آپ ﷺ پرکیار عمل ہوگا؟ معلم میں بھی بیصفات ضروری ہیں تا کہ طلباس کے جذبات کا پورااحترام کرسکیں ورنہ باوجود خواہش کے وہ عجب کش کمش کا شکار ہوجاتے ہیں۔ انہیں پہنی نہیں جاتا کہ علم کس بات سے خوش ہوگا اور کس سے ناخوش۔

کے آپ ﷺ کی سیدھی کچی تعلیم کا جواب نادانوں نے اینٹ پھرے دیا گرآ خروقت تک آپ

گل ان کی اصلاح کی طرف سے مایوس نہ ہوئے بلکہ پرامید ہی رہ بالآخر کا میا بی نے

آپ ﷺ کے قدم جوے معلم کو بھی تعلیم وتربیت یا اصلاح کی طرف سے نہ تو خود مایوس

ہونا جا ہے اور نہ طلبہ یا ان کے سر پرستوں کو مایوس کا شکار ہونے دینا جاہے ۔ ہم معمر لوگ اپنی اصلاح کے شمن میں اب بھی پُر امیدر ہے ہیں تو بچوں کے سدھرنے کے لیے تو ہوں کا عمر پڑی ہے اور نادانی میں تو بہر حال ان سے غلطیوں اور خامیوں کا کہیں زیادہ امکان : وتا جی ہے۔

🖈 ایثار، قناعت اور توکل میں حضور ﷺ اپن نظیر آپ تنے معلم کو بھی یوں تو ہر دور میں دو آ

لیکن آج کے حالات میں خصوصاً ان صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ تعلیم وتربیت جیسے کارخیر میں برکت انہی صفات کے ذریعے ہوئکتی ہے جسے صرف دنیا عزیز ہواہے اس کو بے میں قدم ندر کھنا جا ہیے۔

ت حضور ﷺ کے احساس ذمداری بگن اور انہاک کا بیا عالم تھا کہ اللہ تعالی ارشادفر ما تا ہے: لعلک ماجع نفسک.

'' شایدآ پایخ کوان کے پیچیے ہلاک کردیں گے۔''

تعلیم و تربیت انتهائی پیته ماری کا کام ہے۔ معلم بھی اینے فرائفس کوان صفات کے بغیر بخو بی انبام نہیں دے سکتا۔

صورت حال کیسی بھی پیچیدہ ہومعاملات کو آپ ﷺ بڑی دور اندیثی اور سہولت ہے سلجھا دیتے ، آپﷺ کے چند جملے آگ پر پانی کا کام کرتے اور ہرفریق مطمئن ہوجا تا۔ معلم کو بھی آئے دن درجات میں اور باہر بھی طرح طرح کے معاملات سے دوجا رہوتا پڑتا ہے۔ اگر شننے کی صلاحیت نہ ہوتو معلم کو ہڑی دشواری پیش آئے گی۔

جوں ہے آپ بھی کوغیر معمولی انس اور طبعی مناسبت تھی ،ان کی بچگانہ حرکات کی آپ بھی بہت زیادہ رہا ہے کے لیے کہا ہے کہا نہ حرکات کی آپ بھی بہت زیادہ رہا ہے کہ تھے۔ آپ بھی نے بھی ہے تو آخری چارہ کار کے طور پر۔معلم کو بھی اپنے اندر ان صفات کو پروان چڑھا تا جا ہے۔ اگر بچوں سے انس اور لگاؤنہ ہوتو انسان معلمی کا پیشہ اختیار نہ کر ہے۔

معلم کی آواز:

سبق کے موثر اور کامیاب ہونے کا بہت کچھ انھار معلم کی آواز پر ہوتا ہے۔ آواز اگر جانب توجہ، خوشگوار اور میٹھی ہوتو طلبہ بآسانی متوجہ بھی ہوتے ہیں اور درس میں دریک تکان یا اکتابٹ محسوس نہیں کرتے ، آواز اگر کرخت ہویا معلم بہت زیادہ چیخ کر بولے تو کانوں کو برالگٹا ے۔ طلبہ جلد اکتا جاتے اور تکان محسوس کرنے گلتے ہیں۔ کرخت آواز سے ابتدائی درجات کے چھوٹے بچوں پر تومسلسل خوف کا جذبہ طاری رہتا ہے اور وہ معلم کی بات پر قطعاً توجہ نہیں د ب باتے اور ندان کی بجھ میں پوری بات آتی ہے۔ خود معلم کی صحت کے لیے چیخنا چلا نا بہت معفر ہے گا اور ندان کی بجھ میں پوری بات آتی ہے۔ خود معلم کی صحت کے لیے چیخنا چلا نا بہت معفر ہی گراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ بوانا اور بغیر ضرورت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ بوانا اور بغیر ضرورت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ بوانا بغیر اتار چ ھاؤ کے ایک ہی سر میں پیش کی جائے تو وہ غیر موثر ہو جاتی ہے۔ آواز کے معالمے میں معلم کی رہنمائی کے لیے حضور اکرم بھٹا کے اسوے سے مندرجہ ذیل با تیں پیش کی جاتی ہیں۔ سبت کو مفید اور موثر بنا نے کے لیے ان کی اتباع ضرور کی ہے۔

حضورا کرم ولیگا کی آواز ند بهت بلند ہوتی ، ند بهت بست بلکہ میانہ ہوتی تھی جوکانوں کو بہت خوش گوار معلوم ہوتی ۔ البتہ حسب ضرورت آئی بلند آواز سے بولتے کہ فاطب من سکے۔ معلم کو بھی اپنی آواز نہ آئی بلندر کھنی چاہئے کہ کانوں کو بری لگے نہ آئی بست کہ سنائی ند و ۔ اور در بے کانظم وضبط متاثر ہو بلکہ آئی ہوکہ پورا درجہ بآسانی من سکے ۔ چیخنا چلانا یا کر خت آواز سے بولنا تو کسی طرح درست نہیں ۔ گدھے کی آواز کی تو خو دقر آن نے بھی فدمت ک

انُ أَنْكُرُ الْاصُوابَ لَصوُتُ الْحَمِيْرِ 0 (لقمان:١٩) "كِيشِكُ لَا هِي كَاآواز بهت كريه يهد"

نہ ابتدا سے انتہا تک آپ ﷺ منہ جرکر ہو لتے تھے (بینیں کہ آدھی بات اندر ہی رہ گئی) معلم و بھی اس کا پورالحاظ رکھنا جا ہیں۔

ہے۔ آپ جب بولتے تھے تو جملوں کے آخری الفاظ اور الفاظ کے آخری حروف تک واضح سانی دیتے ۔ معلم کو بھی اس کی خوب مثل کرنی چاہیے۔ تلفظ اور مخارج درست ہوں تو بات بھی ، خوبی مجھ میں آئے گی اور طلبہ کے تلفظ اور مخارج کی اصلاح بھی ہوجائے گی۔

ا حضورا کرم ﷺ کی آواز میں حسب ضرورت اتار چڑھاؤ ہوتا تھا۔ چنانچہ کلام میں غیر معمولی تاثیر پیدا ہو جاتی تھی ۔ معلم کوبھی ایک ہی سرمیں بولنے سے بچنا چاہیے اور آواز میں حسب ضرورت اتار چڑھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

د گیرتمام اموری طرح حضورا کرم ﷺ ی آواز میں بھی تکلف وتصنع بالکل نہ تھا۔معلم کو بھی اپنی آواز میں بے ساختہ بن اور بے تکلفی برقرار رکھنی چاہیے۔انداز فطری ہونا چاہیے۔ بعض اساتذہ منہ ٹیز ھاکر کے بولنے اور آواز میں تصنع پیدا کرنے میں اپنی شان جھتے ہیں۔ حالانکہ اپنی ان حرکات سے وہ طلبہ کی نظروں میں مصحکہ خیز بن جاتے ہیں۔

حضورا کرم ﷺ ضرورت بھر ہو گئے تھے۔زیادہ ہو گئے اور نضول ہا تیں کرنے ہے آپﷺ منع فرمایا کرتے تھے۔معلم کو بھی روزانہ گھنٹوں اور زندگی بھر بولنا ہی پڑتا ہے، اس لیے بو لئے میں بہت مختاط رہ ہنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ مختلف کاموں کے لیے اشارات مقرر کر لے تاکہ کم بولنا پڑے۔ بلاضرورت ہو گئے اور نضول ہا تیں کرنے ہے گریز کرے۔ حتیٰ اللہ مکان طلبہ ہی کو بو گئے اور کام کرنے کے مواقع دے۔

## معلم کی زبان:

طلبہ کی تعلیم و تربیت میں معلم کی زبان کو بھی بہت زیادہ دخل ہوتا ہے کیونکہ یہی تو وہ اہم آلہ

ہر جس کے ذریعے طلبہ تک معلم اپنی بات پہنچا تا اور اپنے خیالات وجذبات منتقل کرتا ہے۔

دوسر نے فود طلبہ ارادی اور غیر ارادی طور پر معلم کی زبان کی تقلید کرنے تکتے ہیں ۔اس لیے معلم کو

زبان کے استعال میں بہت مختاط ہوتا چاہیے۔اگر معلم کی زبان ناقص ہوگی تو طلبہ بھی ناقص زبان

است مل کرنے لگیں گے اور بات بھی پور سے طور پر سمجھ میں ندا ہے گی۔ اس ضمن میں حضورا کرم پھیشا ہے۔

است میں مندرجہ ذیل رہنمائی ملتی ہے:

ن حضورا كرم ﷺ بهت بى صاف ،ساده ، عام نهم اورسليس زبان استعال فرمات ،مرصع وسجع

عبارت بولنے اور پُر تکلف زبان استعال کرنے سے گریز کرتے ،کوئی بھی مسئلہ ہوائی زبان میں بیان فرباتے کہ اُن پڑھاور معمولی صلاحیت کے لوگ بھی بخوبی مجھ لیتے معلم ؛ بھی جھوٹے بچوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔جن کا ذخیر و الفاظ بہت محدود ہوتا ہے۔ آگ بولنے میں اس کی رعایت نہ کی جائے تو بچے مجھ ہی نہ کیں گے۔

فصاحت وبلاغت کا بھی حضورا کرم ﷺ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ کم سے کم الفاظ میں اپنا مانی الضمیر ادا فرمات ۔ جملے مختصر ادر الفاظ جامع ہوتے اس کے باوجود مطلب پور ن طرح داضح ہوجا تا۔ معلم کو بھی جاہے کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے جملوں اور کم سے کم الفاظ میں اپنی بات واضح کرے۔ جملے مربوط اور موضوع ہے متعلق ادر حشو وزوا کدسے باک ہول۔

﴿ زبان نہایت ہی شیخ ، شیۃ اور شائسۃ استعال فرماتے۔ جس بات کا تفصیل سے ذکر کنا شائستگی کے خلاف ہوتا ، اسے اشاروں اور کنایوں میں بیان فرماتے ، معلم کو بھی زبان کی صحت شیک اور شائستگی کا پورالحاظ رکھنا چاہیے تا کہ طلبہ کی زبان بھی ان اوصاف کی حال : • معلم کو خود تو بیخ ہی چاہئے ۔ طلبہ ہے بھی کو تاہی ہوتو بروہ ت خلط زبان اور ناشائستہ کلام سے معلم کو خود تو بیخ ہی چاہئے ۔ طلبہ سے بھی کو تاہی ہوتو بروہ ت اصلاح کردینی چاہیے۔ بچوں کی زبان پر اکثر غیر شعوری طور پر بعض ناشائستہ کلمات یا بازاری الفاظ اور جملے چڑھ جاتے ہیں ، جنہیں وہ تحریر وتقریر میں بے تکلف استعال کرنے بازاری الفاظ اور جملے چڑھ جاتے ہیں ، جنہیں وہ تحریر وتقریر میں بے تکلف استعال کرنے ہیں۔ بچوں کو ایسا کرنے سے رو کنا چاہیے۔

طريق تعليم:

حضور ﷺ کے اسو ہے ہے اس ضمن میں ہمیں مندرجہ ذیل رہنمائی ملتی ہے: سبق کا مقصد متعین اور معلم و حتعلم دونوں پر اچھی طرح واضح ہو۔حضور ﷺ جو کچھے تانا یا سکھانا جا ہے تھے اس کا بنیا دی مقصد آپ کی نظر میں تو خیر شعین ہوتا ہی تھاخود متعلمین جھی اچھی طرح واضح ہوتا تھا کہوہ کیا کچھاور کس مقصد سے سکھنے جارہے ہیں۔معلم کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہئے تا کہ دوران سبق معلم و متعلم دونوں کا پورا وقت اور توجہ ای مقصد کے حصول کی کوشش میں صرف ہوا دروہ ادھرادھ بھٹکنے سے پہنچ جائیں۔

طلبہ کوآ مادہ کرکے یا ان کا تجسس ابھار کرسبتی پیٹی کیا جائے۔حضور کوئی سوال کرکے یا کوئی ادھوری بات کہہ کر لوگوں کے تجسس کو ابھار دیتے اور اپنی طرف اچھی طرح متوجہ کر لیتے تب کوئی بات پیٹی فرماتے۔مثلاً آپ کا سوال''سب سے بڑا تنی کون ہے؟'' اور پھر جواب دیا، یامنبر پر چڑھتے ہوئے تین بار ارشاد فرمایا:''ہلاک ہوادہ،ہلاک ہوادہ، ہلاک ہوادہ سے واقعہ ہے کہ جب تک طلبہ بخس یا ذہنی طور پر آمادہ نہ ہوں سبتی کی طرف متوجہ ہوئی ہیں ورانہاک کے بغیر معلم کی کوششیں نتیجہ خیز نہیں ہو سکتیں۔

△ سب کھایک ساتھ بتادیے کے بجائے سبق کو مناسب ابڑا ہیں تقسیم کرلیا جائے۔ پھر طلبہ کو

آمادہ کر کے ایک بڑ پیش کیا جائے اور اس بڑ کے ذہن نثین ہو جانے کی طرف ہے

اطمینان کر کے اگل بڑلیا جائے ۔ حضرت معافہ والی صدیث سے اس ضمن میں پوری رہنمائی

ملتی ہے۔ اس طرح پوراسبق باسانی ذہن شین ہوجا تا ہے۔

ملتی ہے۔ اس طرح پوراسبق باسانی ذہن شین ہوجا تا ہے۔

ملتی ہے۔ اس طرح پوراسبق باسانی ذہن شین ہوجا تا ہے۔

ملتی ہے۔ اس طرح پوراسبق باسانی دہن شین ہوجا تا ہے۔

ملتی ہے۔ اس طرح پوراسبق باسانی دہن شین ہوجا تا ہے۔

ملتی ہے۔ اس طرح پوراسبق باسانی دہن شین ہوجا تا ہے۔

میں ہوجا تا ہے۔

میں ہوجا تا ہوجا تا

اللہ کے لیے حتی الا مکان آسانیاں ہم پہنچائے۔ انہیں اتی مشکلات میں نہ بھنسائے کہ وہ کھیرا کر کندھاڈ ال دیں۔ گھبرا کر کندھاڈ ال دیں۔

يسراولا تعسرا (مديث)

'' آسانيان بهم پهنچاؤ ،مشكلات **مين نه** دُ الو۔''

بندرت آسان سے مشکل کی طرف بڑھیں تا کہ بچے بآسانی مشکلات پر قابو پاتے جائیں۔ دوران سبق ویکھتار ہے کہ توجہ بھٹکنے یا اکتاب پیدا ہونے نہ پائے۔حضور ﷺ اس کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔اگر اس کے آٹارمحسوس فر ماتے تو یا تو تھوڑی دیر کے لیے موضوع بدل دیتے یا جتنا بتا چکتے استے ہی پراکتفا کرتے۔ ہے مواد کی پینکش کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں میں ہے موقع وکل کی مناسبت ہے کو گی بھی طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔

الف بات چیت کاطریقه (Conversational Method)

ب سوال وجواب كاطريقه Question Answer Method)

ج\_ اخباري يااطلاعي طريقه (Narrative or Descriptive Method)

د ککیریا خطابت کا طریقه (Lecture Method)

### الف بات جيت كاطريقه:

ہے۔ گفتگوزیادہ ہے زیادہ بے تکلفی کی نضامیں ہو، تا کہ ہرا یک بے جھجک اپنا مافی الضمیر ادا کے سے البتہ شائنتگی کو ہر حال میں برقر ارر کھا جائے۔

ا پوری توجه اور خنده پیشانی سے بات سی جائے۔

ہ بات کائی نہ جائے۔ایک وفت میں ایک ہی شخص بات کرے۔ جب تک ایک شخص ایک ہی جمعی ایک کھی ایک کھی ایک ہی جائے۔ بات پوری نہ کر لے بیچ میں بولا نہ جائے۔

ہے۔ موضوع ہے بالکل ہٹی ہو گی،خلاف واقعہ یا نامناسب گفتگو ہونے لگے تو مناسب انداز سےاصلاح کردی جائے۔

🖈 ، دوران گفتگوتعلیم وتربیت کے جوفطری مواقع ہاتھ آئیں ان سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔

بات چیت میں الفاظ تیز رفتاری سے نہیں بلکہ تھہر تھہر کر اطمینان سے ادا کیے جا کیں اور ضرورت ہوتو وہ الفاظ یا فقر ہے جن پر زور و بنا ہو دو تین بار دہرا دیئے جا کیں تا کہ بات خوب ذہن شین ہوجائے اوران الفاظ یا فقروں کی اہمیت بخو بی محسوس ہونے لگے۔

\*\* گفتگو میں مخاطب کی استعداد ، ذوق اور ضرورت کی حتی الامکان رعایت کی جائے۔

\*\* گفتگو میں مخاطب کی استعداد ، ذوق اور ضرورت کی حتی الامکان رعایت کی جائے۔

## ب سوال وجواب كاطريقه:

بہت ی باتیں حضور وہ اس طریقے ہے بھی ذہن شین کراتے سے ۔ جو پھے بتانا ہوتا ، اس کیت سوالات کی شکل میں رکھتے اور پھر سے جواب ارشاد فر ماتے ۔ ووسروں کو بھی آزادی ہے پوچھنے کا سوقع دیتے ۔ البتہ لغواور لالیعن سوالات سے یا تو مناسب انداز میں منع فرما دیتے یا سُر ف نظر کر جاتے ۔ غیر متعلق سوال ہوتا تو بات ختم کرنے کے بعد علیحدہ سے جواب ارشاد فرماتے ۔ بیطریقہ بہت مفید ہے۔ اس میں سب سے بردی خوبی بیہے کہ متعلم کا ذہن سوال کاحل ڈھو تھنے میں پورا بہت مفید ہے۔ اس میں سب سے بردی خوبی بیہے کہ متعلم کا ذہن سوال کاحل ڈھو تھنے میں پورا زور لگا ویتا ہے۔ اس میں سب سے بردی خوبی ہے۔ اس کمی کا جواب سننے پر آمادہ ہوجا تا ہے۔ اس میں تبین کے اسوے سے حسب ذیل رہنمائی ہوتی ہے:

سوالات مخضراورجامع ہوں۔ نیز واضح الفاظ میں پو جھے جا کیں تا کہ خاطب اچھی طرح سمجھ جا کیں کہ ان ہے چو جا کیں اور یا دہو جا کیں کہ ان ہے پوچھا کیا جارہا ہے اور سوال کے الفاظ بھی زبان پر چڑھ جا کیں اور یا دہو جا کیں تا کہ جواب سوچنے یاس کر خوب سمجھنے میں مدد ملے۔ جب تک سوال اچھی طرح متحضر ندر ہے ندتو پورا جواب دیا جا سکتا ہے اور نددوسرے کا جواب بخو بی سمجھ میں آ سکتا ہے۔

- ش سوال پوچھنے کا انداز ایسا ہو کہ ہرایک کان کھڑے کر لے۔ ہمیتن متوجہ ہو جائے اور ذہن جواب سوچنے یا سننے پر پوری طرح آ مادہ ہو جائے۔
  - 🗠 سوال بوچھنے کے بعد سوچنے کا موقع دیا جائے پھر خندہ پیشانی سے جواب سناجائے۔

غلط جواب کی تھیج کر دی جائے۔اگر جواب بالکل نہ ملے یا سوال لوٹا دیا جائے تو خود ہی وضاحت سے جواب دے کر مطمئن کر دیا جائے ہیجسس بیدار کر کے تسکین کا مامان نہ کرنا مصراورموجب خلجان ہوتا ہے۔

کے طلبہ کو بھی سوالات یو چھنے کے مواقع دیئے جائیں کیونکہ جوزیادہ یو چھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے کہ اللہ کا بھت کے سیکھتا ہے کہ سیکھتا ہے کہ سیکس نعو یا لا یعنی سوالات کریں تو جھڑ کئے کے بجائے یا تو نظر انداز کر دیا جائے یا مناسب انداز سے روک دیا جائے۔

نے متعلق لیکن مفیداور ضروری سوال ہوتو بات ختم کرنے کے بعد علیحدہ سے جواب دے دیا ہے۔ جائے۔

## ج\_ اخباری اطلاعی یا بیانیطریقه:

کسی چیز کے بارے میں کھے بتانا ہوتا یا کوئی واقعہ سنانا ہوتا تو آپ بھی بھی سادہ اخباری یہ اطلاعی انداز بیان اختیار فرماتے تھے لیکن آپ کا بیان مندرجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہوتا تھا۔

ہ اختصار: آپ بیان کو بہت طول نہیں دیتے تھے بلکہ اختصار کمجوظ رکھتے تا کہ لوگ اکتا کیں نہد

ہے۔ منظرکشی: الفاظ میں الی منظرکشی فرماتے کہ ان دیکھی حقیقتیں الیی معلوم ہوتیں کو یاسر ک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

تشبیهات و تمثیلات کے ذریعے وضاحت: بات کواچھی طرح واضح کرنے کے لیے نہایت موزوں اور برکل تشبیهات و تمثیلات سے کام لیتے تھے جس سے اس کا ہر پہلو باسان سمجھ میں آ جا تا تھا۔

ہے موقع محل کی مناسبت ہے اب ولہجہ، اتار چڑھاؤ اور الفاظ، فقروں پر زور، آپ کے آب اسکا میں مناسبت ہے اسکا کہ آپ جو بچھ پیش فریاتے، اس کی اہمیت اور شدت پورے طور پر

ذ *ہن نثین ہو*جاتی۔

ہے۔ چہرے، بشرے، حرکات وسکنات، جذبات وتاثرات کے ذریعے کیفیت بیدا کرنے کی کوشش: جس طرح کا تاثر آپ دینا چاہے اس کا تاثر سب سے پہلے آپ اپنے اوپر محسوس فرماتے چنا نچہ آپ کی اس کیفیت کا سامعین پر بھی گہرااثر پڑتا۔ فلا ہر ہے بات جب دل نے گئی ہے و متاثر کر کے چھوڑتی ہے۔

حسب ضرورت عملی نمونه باروز مره کی زندگی پراس کاعملی انطباق: آپ الله کوئی بات زبانی یااصولی طور پر بتادیخ ہی پراکتفانه فرماتے بلکه ضرورت اور موقع ہوتا تو کر کے دکھا دیتے یا روز مرہ زندگی پراس کاعملی انطباق اور زندگی ہے اس کا تعلق بھی اچھی طرح سمجھادیتے تھے۔معلم کوبھی اپنے بیانیا سباق میں ان باتوں کالحاظ رکھنا چاہیے۔

# د ککچریا خطابت کا طریقه:

حضور ﷺ کاعام انداز بیان خطیباند تھا۔ اجماعی تعلیم وتربیت میں آپ محمو ماای طریقہ ہے کام لیتے تھے۔ آپ جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو مجلس پر سناٹا چھا جا تا۔ بہت ہی مختراور جائع خطبہ ارشاد فرماتے۔ آپ کے خطبے نہایت زور دار ، جو شیلے اور موثر ہوتے تھے۔ انداز بھی ان جو شیلا اور جذبات میں تلاحم پیدا کر دینے والا ہوتا تھا۔ موقع محل کی مناسبت ہے آواز میں ان جو شیلا اور جذبات میں تلاحم پیدا کر دینے والا ہوتا تھا۔ موقع محل کی مناسبت ہے آواز میں ان جو ان کی جو سے ان ان کھوں ہے آپ کے لبی ان رکز کا پوراا ظہار ہوجا تا تھا۔ چنا نچے سامعین بے صدمتا تر ہوتے تھے۔ صحابہ کرام میں ایٹار وقربانی ، تحر کو جذب اور حسن کمل کی بے پناہ تو تو آپ کی نشو ونما میں آپ کے خطبات کو بھی بہت کچھ دخل تھا۔ جن وجذب اور حسن کمل کی بے پناہ تو تو آپ کی نشو ونما میں آپ کے خطبات کو بھی بہت کچھ دخل تھا۔ جن دینے میں معلم کو بھی ان خصوصیات کا لحاظ رکھنا چا ہے۔

نو صبح وتشر یخ:

حضور ﷺ اپنی بات کو واضح ادر اچھی طرح ذبمن نشین کرانے کے لیے حسب ضرورت

مندرجه ذيل طريقي اختيار فرمات

﴿ عَمَلَى نَمُونَهُ بِيشِ فَرِمَاتِي ،كركِ دَكُهاتِ يا مِأْتُهوں انْگليوں وغيرہ كے اشارے سے بتاتِ

- 2

ہے۔ مجھی بھی ریت پرنشانات بنا کرا پنامہ عاداضح فرماتے۔

🚓 کسی جانی پیچانی چیز ہے تشبیہ دے کر بات ذہن نشین کراتے۔

🖈 کسی موزوں کہانی، واقعہ چٹکلہ یا تمثیل ہے مدد لیتے۔

🖈 اس کی ضدے مقابلہ کر کے فرق کوا چیمی طرح واضح فر ماتے۔

🛠 حب ضرورت ایک بات کومکرر سیمکرر بیان فر ما کرخوب ذبهن نشین کرادیتے ۔

🚓 معلم کوبھی ان چیزوں ہے زیادہ نے ادہ فا کدہ اٹھا تا جا ہے۔

متعلمین سے برتاؤ:

متعلمین کے ساتھ بھلائی ہے پیش آنے کی حضور ﷺ نے وصیت فر مائی ہے۔ آپ کا ۱۰۰

#### مبارك بيتقا:

الله مسراتے ہوئے خندہ پیٹانی ہے ملتے بزی وملاطفت ہے پیش آتے۔

۵ ان کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھتے ۔ آپ نے بھی کسی کی تحقیر یا تذکیل نہیں گی۔

🖈 ان کی دلداری کے لیے خوش طبعی اور مہذب ظرافت سے بھی کام لیتے۔

﴾ بیار ہوں توعیادت اور پرسہ کے لیے جاتے ،مزاج پوچھتے تبلی دیتے ، دعافر ماتے۔

ان کی استعداد ، ذوق اور دلچین کی رعایت فرماتے گفتگو، تقریریا وعظ و تلقین کو بھی ان یہ بار نہونے دیتے عدم دلچین کا حساس ہوتا تو موضوع بدل دیتے یاسلسلختم کر دیتے ۔

الم ایک کی بات غور سے سنتے۔ اچھی بات پر تحسین فرماتے۔ نامناسب مفتکو پرمطل فرما

ریچے۔

- ک کوئی ادب کی حدود سے تجاوز کرتا تو کمال حلم سے برداشت فرماتے ، تاپیند بات پر تغافل فرماتے اور ٹال جاتے۔
- ﴾ ان كے سوالات كے شفى بخش جواب ديتے ۔ لغو يا فضول سوالات ہے منع فر ما ديتے يا نظر انداز كرجاتے ۔
  - 🖈 🕏 کوئی خامی دیکھتے توعموی انداز میں ٹو کتے یا درحدیث دیگرال توجہ دلاتے۔
- ﴾ ان کے د کھ درد میں کام آتے۔ ڈھاری بندھا دیتے۔ ناداروں کی خود بھی مدد کرتے اور صاحب استطاعت صحابہؓ ہے بھی مدد کراتے۔
- ان کے ساتھ روابط میں غیر معمولی نگا نگت، قرب اور نگاؤ کا ثبوت دیتے ،ان کے برابر بیٹھ
   جاتے ، سینے سے چمٹا کر دعا کیں دیتے ۔ دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کرنہایت شفقت اور دل
   سوزی سے تلقین فر ماتے ، بھی بھی اپنے کھانے پینے میں شریک کرتے ۔
  - 🖈 کوئی فردکسی طرح کوئی معمولی خدمت بھی بجالا تا تو تنظر ہوتے اور دعا دیتے۔
- ﴾ مجلس کے ایک ایک فرد پرتوجہ فر ماتے تا کہ کسی کوتفوق یا ترجیحی سلوک کا حساس نہ ہو، ہرایک یمی محسوس کرتا کہ آپ کو مجھ سے غیر معمولی انس ہے۔
- بیوں کے ساتھ آپ ہوگئا کا برتا و تو اور زیادہ شفقت آمیز تھا۔ آپ بیوں کود کھ کر بہت خوش ہوتے ، خودسلام کرتے ، ان کے سروں پر ہاتھ بھیرتے ۔ گود میں اٹھا لیتے ۔ کند ھے پر بٹھا لیتے ۔ پیار کرتے ۔ دعا کمیں دیتے ، ان کی دلچیں کی باتیں کرتے بیوں کو قضار میں کھڑا کرکے انعامی دوڑ کراتے ۔ بیچ دوڑ کر سینے اور پیٹ پرگر پڑتے ۔ آپ بخوش انگیز کرتے ۔ خوش طبعی اور دل گلی کے کلمات فر ماتے ۔ کھانے پینے میں شریک کرتے ۔ بیار کرتے ۔ فوش طبعی اور دل گلی کے کلمات فر ماتے ۔ کھانے پینے میں شریک کرتے ۔ بیار سے ادب وآ داب سکھاتے ۔ راہے میں ملیں تو اپنی سواری پر بٹھا لیتے ، ملطی کریں تو سمجھا کر معاف کرو ہے ، بیچوں کو پیننے سے منع فر ماتے ۔ ان کے معالم میں بار بار عفود درگز رہے معاف کرم لینے کی تلقین کرتے ۔ حالت جنگ میں بعض صحابہ شنے غیر مسلموں کے چند بیچوں کو قل

کردیا۔ آپ نے ساتو بہت رنجیدہ ہوئے۔ چبرے کارنگ بدل گیا۔ خطکی ہے ارشادفر مایا۔ ۷۷۷۔ سری تھے مینہ خریاں کو میر قبل نے کرو''

''(وہ بچ)تم ہے اچھے تھے خبر دار بچوں کو ہر گزفتل نہ کرد۔''

ایک بچکو بوسد ہے ہوئے آپ نے فرمایا:

''پيه بچوتو جنت کے پھول ہیں۔''

۔ یچ بھی آپ سے بہت محت رکھتے ،گلی کو چوں میں آپ کو دیکھ کراچھلنے کودنے لگتے۔ دوز کرآتے ،آپ ہے ملتے مل کر بہت خوش ہوتے اور پھولے نہ کاتے۔

رائے ، اپ ہے ہے۔ ان رہبی وی اور است اور است کا کہ است کا کا است کے ای برتاؤ کا نتیجہ حضور پیلٹا کے معیاری طریق تعلیم و تربیت اور متعلمین کے ساتھ آپ کے ای برتاؤ کا نتیجہ تھا کہ ان کے اندر حصول علم کی غیر معمولی گئن پیدا ہوئی۔ آپ کی ہر بات انہوں نے ول سے تن انہائی خلوص ہے ان پڑمل کیا۔ ارشادات گرای کوگرہ میں باندھ لیا۔ زندگی بھریا در کھا ، اور آپ ت تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے تن من دھن ہے لگ گئے۔ اس راہ میں ہر طرح کا دھ جھیا۔ حالات کا پامردی ہے مقابلہ کیا، ہر حال میں حق پر جھے رہے اور اعلاء کلمہ الحق کے لیے خوب پیدنہ ایک کردیا۔ اللہ ان سے داخی ہو۔

آج بھی حالات بدل سکتے ہیں بشرطیکہ علّمین اپنے اندران اوصاف کی جھلک پیدا کر۔ یا۔

#### باب2:

#### بدید کیمار جمانات جدید

الكلمة الحكمة ضالة الحكيم فحيث وجدها فهو احق بها.

(ترندی داین ماجه)

'' حکمت و دانائی کی بات ایک صاحب حکمت اور دانافخض کی گمشدہ چیز ہے۔ پس جہال اے دہ پائے اس کاو ہی زیادہ حق دار ہے۔'' (اسے لے لینا چاہیے )

دنیا کے مختلف ممالک میں آج جن تعلیم نظریات کاعام طور پرچلن ہے اور جونظام ہائے تعلیم
وہاں مسلط ہیں وہ اپنی بعض بنیا دی خرابیوں کے باعث اگر چہانتہائی قابل اصلاح ہیں کین طویل
تج بات ومشاہدات اور بچوں کی نفسیات کے مطالعہ کی روشی میں چندا ہے رجحانات امجر کرسا ہے آ
دے ہیں جومفید ہیں اور اسلامی تعلیمات سے مکراتے بھی نہیں اس لیے حدد مسا صفتا دع مسا
کدر کے اصول پر انہیں اپنانے کی کوشش کرنی جا ہے ، مثلاً:

ا۔ تعلیم کے مقصد و مفہوم کو، لکھنے پڑھنے تک محد و در کھنے یا چند کتب، مضامین اور فنون میں طلبہ کومہارت پیدا کرادینے کے بجائے اس میں مزید وسعت دی جائے۔ یعنی:

الف تعلیم کے ذریعے طلبہ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں ( ذہنی وجسمانی جملی واخلاقی ، جذباتی وروحانی ) کی ہم آ ہٹک نشوونمااور متوازن ارتقاء۔

- ۔۔ انفرادی واجناعی دونوں حیثیتوں سے طلبہ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انہیں کماحقہ انجام دینے اورمل جل کرکام کرنے کی صلاحیت۔
- ن ۔ خوداعمادی کا جذبہ، صورت حال سے نمٹنے کی صلاحیت اور روز مرہ کے کاموں کو بلا جھجک انجام دینے برقد رہ ۔۔۔

- ر فرصت کے اوقات کومفیدمشاغل میں استعمال کرنے کی عادت۔
- ۔ نصاب، مضامین یا دری کتب کے بجائے بچہ کومرکزی حیثیت اور بنیادی اہمیت دی جائے ۔ یعنی
- ب۔ مستقبل کی تیاری کی فکر میں بچوں کی موجودہ دلچیپیوں کو پیسرنظرانداز نہ کر دیا جائے در نہ س کارد کمل شدید ہوگا اور وہ مقصد ہرگز حاصل نہ ہوگا جس کے لیے اسے حال کی مسرتوں سے محروم کیا جارہا ہے بلکہ شخصیت کے بعض پہلو مجروح ہوں گے اور متوازی ارتقا ہرگز نہ ہو سکے گا۔
- ج۔ بیچے کی عمر، وہنی صلاحیت، جسمانی حالت، اس کی ضرور بات اور گھر بلو ماحول کو ملحوظ رکھر تعلیم دی جائے۔
- د۔ طلبہ کے مامین انفرادی فرق اوران کے مخصوص میلانات ورجحانات پیش نظرر ہیں۔ اِنیاں جماعت کی انفرادیت کا لحاظ اورائ کی جماعت کے بیا جائے ۔ اس کی انفرادیت کا لحاظ اورائ کی شخصیت کا احترام کیا جائے نیز پوری جماعت کوایک ہی لاٹھی سے نہ ہانکا جائے۔
  - و۔ طلب کی پیدائش قو توں اور فطری میلانات کو بچے رخ پر فوالنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔
    - ۳۔ بچوں کی تعلیم وتربیت کا نصاب مرتب کرتے وقت مندرجہ ذیل امور پیش نظرر ہیں:
- الف \_ بچے کی عمر،اس کی فطری قوتیں، جبلتیں ، جذبات،خواشات،میلانات اور جسمانی ، ذہنی
- ب ۔ بچوں کی نشو ونما کے مختلف مراحل اوبہ ہر مر حلے کی نفسی خصوصیات، ان کی ولچسپیاں اور

ضروریات به

- ج۔ ساجی اور فطری ماحول اور اس میں فٹ ہونے کے لیے ضروری صلاحیتیں اور اوصاف۔
  - د ملک ولمت کی ضروریات،ان کے عزائم اور تہذیبی ورشہ
- ہ۔ نیچی کشخصیت کے تمام پہلوؤں کی ہم آ ہنگ نشو دنمااور تربیت کے لیے عنوانات ،مضامین ، مشاغل ومصرد فیات ۔
  - و۔ بیچکومتنقبل کی زندگی کے لیے تیار کرنے میں معاون امور۔
  - ۳- طریقتعلیم ایباا بنایا جائے کرتر راس بچول کے لیے آسان دلجیب اور مؤثر ہو یعن:
    - الف \_ کھیل ہی کھیل میں بہت ی باتیں سکھادی جائیں \_
    - ب. کهانیون،مکالمون اورؤرامون کی مدد یقیم وی جائے۔
- ے۔ ہر مضمون سے متعلق ضروری تصاور کی چارٹس اور دیگر توشیجی دتعلیمی سامان استعال کیے جائیں تا کہ سبتن دلچیپ ہو جائے ،تصورات واضح بنیں اور ایک سے زائد حواس کو استعال کر کے زیادہ متحکم معلومات حاصل کرنے کا موقع لمے۔
- و۔ مفیدادردلچیپ مشاغل ادر منصوبہ جات کا بندوبست کر کے تعمیری صلاحیتیں ابھاری جا کیں اورخود تجربہ کر کے سیکھنے کے بیش از بیش مواقع دینے جا کیں۔
- ہ۔۔ درجے کی نساالی بنائی جائے کہ بچے اپنی مشکلات اور الجھنیں کھل کریے جھجک پیش کر سکیں۔
- ۔ جذبات وخیالات کے اظہار کے تلف ذرائع کو کام میں لانے کا سلقہ سکھایا جائے، یعنی بنج زبانی یا تحریری طور پر مضمون نگاری، انثا پردازی، خطابت، آرٹ وغیرہ کے ذریعے اظہار خیال کر سکیس۔
- ز.۔ استاوا پے کومتنبر حکمران کے بجائے بچوں کے مشیر، معاون اور محافظ کی حیثیت میں پیش کریں۔

ے۔ سبق کو آئے بڑھانے میں طلبہ کا تعاون عاصل کیا جائے۔ در ہے کوساری معلومات نور فراہم کر دینے کے بجائے الی صورت حال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ پ معلومات حاصل کرنے کی خودکوشش کریں۔

ط۔ مضامین اور اسباق کو آپس میں مربوط کر کے پڑھانے کی کوشش کی جائے۔ َ ماجی وفطر ک ماحول اور بچوں کی روز مرہ کی زندگی ہے بھی ان کا ربط ملا با جائے۔

ی \_ تعلیم بچون کی ماوری زبان میں وی جائے۔

۵۔ مدرے کے انتظام میں آزادی، مساوات، جمہوریت اور تعاون کی روح کا رفر ماہولیعنی:

الف مدرے کے انظامات میں اساتذہ کے مشوروں کو ہمیت دی جائے۔

ب۔ اسا تذہ آپس میں نیز طلبہ آپس میں مساوات اور بھائی جارہ کی فضامحسوں کریں۔ کسی طرح کا فرق وامتیاز رواندر کھا جائے۔

ج۔ خارجی دباؤ کے بجائے خودانضباطی پرزوردیا جائے۔

و۔ ٹولیوں میں مل جل کر کام کرنے کی عادت ڈلوائی جائے اور مختلف قتم کی ذمہ داریاں سنجالنے کے لیے ٹولیاں بنائی جائیں جواپنے مانیٹر کی سرکردگی میں کام کرناسیکھیں۔

ہ۔ سر پرستوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

و\_ تعلیم حتی الا مکان سب کے لیے عام اور لا زمی ہو۔

باب۸:

# بچهاوراس کی فطرت

بچوں کو بروں پر ہرگز قیاس نہ کرتا چاہیے۔ان کی دنیا تھی الگ اور نرائی ہوتی ہے۔ ہمارا

آ ۔ دن کا مشاہرہ ہے کہ بڑے ہے برے واقعات وحوادث جن کے اثر ات خودان بچوں کی

زند گر پر نہایت دوررس اور گہرے پڑنے والے ہوتے ہیں ،ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے

بلکہ اناان کی تفریخ اور مسرت کا سامان بن جاتے ہیں۔ گھر ہیں آگ لگ جائے ، چوری ہوجائے

یا گھ کے کسی ذمہ دار فر دکا انقال ہوجائے۔ ہوسکتا ہے بیچے دوسروں کی دیکھا دیکھی وقتی طور پر پچھے

متاثر ہوکر دو چار قطرے آنو بھی ٹرکا دیں لیکن اصل دلچیں انہیں اس ہنگا ہے ہوتی ہوجائے سے ہوتی ہے جوالیے

مواتح پر باعزہ ووا قارب، دوست وا حباب اور پڑوسیوں نیز ان کے بچوں کے جمع ہوجائے ہے گھر

میں بر پاہوتا ہے۔ان حاد جات کے مواقع پر بچوں کی حرکات و سکنا ہے کا مشاہرہ سے بچے صاف محسوس

ہوگا کہ ان کے دل پر دراصل ان حاد ثات کا کوئی خاص اثر نہیں ہے۔موقع ملے تو دہ پوری دل جمتی

ہوگا کہ ان کے دل پر دراصل ان حاد ثات کا کوئی خاص اثر نہیں ہے۔موقع ملے تو دہ پوری دل جمتی

 ہیں جب ان سب کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ان کا پورالحاظ رکھا جائے۔

بچوں کو متعدد تو تیں وصلاحیتیں پیدائش طور پر ملتی ہیں اور متعدد وہ انہی کی اساس پرخودیا دوسروں کی کوششوں سے حاصل کرتے ہیں۔ پیدائش کے ساتھ ملنے والی تو توں اور صلاحیتوں و پیدائش تو تیں، فطری صلاحیتیں یا فطرت کہا جاتا ہے۔ بیخالصۂ اللہ تعالی کا عطیہ ہوتی ہیں، ان کے حصول میں کسی فردی اپنی یا دوسروں کی کوششوں کو بالکل دخل نہیں ہوتا اور ندان میں کسی طرح کی کی جیشی کی جا سکتی ہے۔ انسانی کوششوں سے صرف ان کو پروان چڑھایا اور کسی خاص رخ پرڈالا ب

تعلیم دتر بیت کامقصود دراصل فطری تو توں کوا جاگر کرنا ،انہیں سنوار ناسد هار نا اور صحیح رخ <sub>کی</sub> ڈ النا ہے اوراگر خدانخو استہ وہ غلط رخ پر پڑگئی ہوں تو ان کی اصلاح کرنا ہے۔

الله تعالیٰ کے عطیات یوں تو بے شار ہیں کیک تعلیم وتربیت کی غرض سے بچوں کی مندرجہ فرخی تو بھوں کی مندرجہ فرخی تو تو اور صلاحیتوں کے بارے میں مختصر معلومات اور ان کو تیجو کر فرالنے کے طریق حال کینا ضروری ہیں۔

ا۔ اضطراری تو تیں۔

۲\_ جبلتیں وجذبات۔

۳۔ استعدادیں۔

### ا۔ اضطراری قوتیں (Reflexes):

الله تعالی نے ہمارے جسم میں کم وہیش بچاس ایسی تو تیں رکھ دی ہیں جوجسم کے مختلف اعضا کو ہنگا می حادثات یا اچا تک پہنچ جانے والے نقصانات سے بچانے میں بے حدمعاون ٹابت ہوتی ہیں۔ان کی وجہ سے اضطراری طور پرمتعددایسے مفید کا م انجام پا جاتے ہیں جن میں ہمارے شعور اور ارادے کو قطعا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مثلاً جھیئنا، کھانسا، بلغم اور تھوک خارج کرنا، پلک جھیگا، چین چلانا، بانبنا، کانبیا، جمائی لینا،مسکرانا، قے کرنا، ناک بھوں پڑ ھانا، جمر جمری لینا اور مختلف غد، دوں ہے رطوبت خارج کرناوغیرہ۔

اضطراری افعال کی خصوصیات: ان فطری تو توں کی دہہ ہے جواضطراری افعال سرز د ہوتے ہیں ان میں مندرجہ ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔

- انیزی سے رونماہونا۔
- 🖈 میشهایک متعین انداز سے ہونا۔
  - 🖈 غیرارادی طور پرہونا۔
    - 🖈 شعورکودخل نه ہونا۔
- ان وقوع پذر ہونے کے لیے ہمدوقت آمادہ رہنا۔
- 🖈 مقامی ہونالینی جسم کے ایک مخصوص حصے تک محدود ہونا۔
  - 🗠 نا قابل تغیر ہونا۔

## ۲۔ جبلتیں (Instincts):

🌣 زیادہ پیجیدہ ہوتے ہیں۔

یدوہ فطری قوتیں یاطبعی رجحانات ہیں جن کی بدولت پہلے سے سیھنے یاٹر بینگ حاصل کے بغیر ہم متعدد کام سرانجام دے لیتے ہیں۔ یہ ربحانات کسی وقی تحریک کی وجہ ہے جم میں خاص کیفیت پیدا کردیتے ہیں اور پوراجسم مخصوص اور تعین طور پرکام کرنے لگتا ہے۔ مثلاً مجوک لگنے پر غذا تلاش کرنا، خطرناک چیز ہے ڈر کر بھاگنا، دہمن سے لانا، فی چیز سامنے آئے تو معلو مات حاصل کرنے نے کے بینے میں ہونا وغیرہ کسی جبلت کا اظہار کس طریقے سے ہوگا اس کا انحصار ماحول پر سے۔ ہر بچہ بولنا چاہتا ہے لیکن کون می بولی اپنائے گا۔ فلا ہر ہے کہ یہ اس کے ماحول پر ہے۔ جو پچھ وہ مردو پیش بولتے سے گا اس کی وہ بھی تقلید کرے گا۔ اضطراری کے مقابلے میں جبلی افعال نا

🖈 ان میں شعور کو بھی کسی حد تک دخل ہوتا ہے۔

الپوراجم منهمک ہوجاتا ہے۔

🖈 متعدد طریقوں ہے روبعمل ہو سکتے ہیں۔

🖈 تربیت سےان میں کسی حد تک تغیر و تبدل ہوسکتا ہے۔

#### س\_ استعداد (Capacity):

وہ فطری صلاحیتیں جن کے بروئے کارآنے میں عقل و ذہانت اور شعور واراد ہے کوغیر معمول دخل ہوتا ہے۔ مثلاً انتظامی صلاحیت، کسی خاص مضمون یافن کی طرف خصوصی میلان، قیادت اور رہنمائی کی قابلیت وغیرہ۔ چونکہ ان کا تعلق ذہانت ہے بھی ہوتا ہے اور تجربیت سے ان میں کافی تغیر و تبدل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ اس لیے مختلف افراد میں ان صلاحیتوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔

## اضطراری قو تیں اور تربیت:

چونکہ اضطراری افعال متعین طریقے ہے روبعمل ہوتے ہیں اور ان میں کسی طرح کا تغیر وتبدل ممکن ہی نہیں ہے۔ نیز ان کے سرز دہونے میں شعور اور ارادے کو بھی کوئی دخل نہیں ہوتا اس لیے اس پہلو ہے اس ضمن میں تربیت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ البنتہ اضطراری افعال کے ضمن بٹس دو پہلوؤں ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

الف: متعدداضطراری افعال ایسے ہیں جو جب روبعمل ہونے لگتے ہیں توعمو مأشعور میں آ جاتے ہیں۔مثلاً کھانٹ ، جمائی لینا، چھینکنا،تھوک یا بلغم خارج ہونا وغیرہ۔اس کے ممن میں بحین ہی ہے مندرجہ ذیل باتوں کا عادی بنانا جا ہے۔

🖈 کھانی، جمائی یا چھینک آنے گئے تو منہ پر ہاتھ یارو مال رکھ لیا کریں۔

المعنم یا تھوک نگلنے سے پر ہیز کریں۔ بیگندی بات ہے۔

#### 🖈 ایک طرف جا کرتھوکیں یا تاک صاف کریں۔ ہرجگہ گندگی نہ پھیلائیں۔

ہے نمازیا بجلس ہیں ہوں تو حتی الا مکان کھانسی یا جمائی کود بائیس یعنی بار باربہت بلند آواز ہے نہ کھانسیں اور نہ جمائی لینے میں بہت زیادہ منہ کھولیں۔

ت حَصِيَكَ كَ بعد اَلْحَمْدُ لِلله، جمائى لينے كے بعد لَا حَوُلَ وَلَا قُوْةَ اِلَّا بِاللَّهِ كَها كريں۔ دوسرے كى چھينك كے جواب ميں يَرُحَمُكَ اللَّهِ كَهِيں۔

(ب): دوسرا قابل لحاظ پہلو اضطرار کا مشروط ومر بوط کر لیما یا ہو جانا لینی (ب): دوسرا قابل لحاظ پہلو اضطراری (Conditioning of Reflexes) ہے۔ بسا اوقات جبلی حرکات یا اضطراری افعال اصل محرک کے بغیر بھی کسی مصنوعی محرک کی وجہ سے سرز دہونے لگتے ہیں۔ انہیں مشروط یامر بوط اضطراری افعال کہتے ہیں۔

## ایبا کیوں ہوتاہے؟

پیدائش کے بعد ہی ہرفرد کوآئے دن متعدد تجربات دمشاہدات ہے دوجار ہوتا پڑتا ہے۔ ان
میں بچھتانی ہوتے ہیں پچھ خوشگوار بعض نفع بخش ہوتے ہیں بعض مصرت رساں۔ ظاہر ہے تجربات
ہی ک مناسبت سے جبلی یااضطراری حرکات سرز دہوتی ہیں۔ اب جن افراد ، حالات یااشیا سے جیسے
پچھ تجربات وابستہ ہوجا کیں گے ان سے دوجار ہوتے ہی دلی ہی حرکات سرز دہونے لگیں گ
خواد نما اس طرح کے تجربات کی نوبت نہ آئے۔ مثلا اند ھیرابذات خود کوئی ڈرنے کی چیز نہیں لیکن
فواد نما اس طرح کے تجربات کی نوبت نہ آئے۔ مثلا اند ھیرابذات خود کوئی ڈرنے کی چیز نہیں لیکن
فرائر چوٹ لگ جاتی ہے تو دہ اندھیر سے شرر نے لگتا ہے خواہ وہاں گزند پہنچانے والی کوئی چیز
نہیں ہو۔

ایک شیرخوار یچ کو مال کی جھاتی سے زیادہ مرغوب چیز اور کیا ہوسکتی ہے؟ جب دودھ حیا نے کے لیے رسوت، کونین کاست یا کوئی اور کروی چیز لگا کردی جاتی ہے اور من مارتے ہی

بچکوبار بارکر واہٹ کا تلخ تجربہ وتا ہے تو پھر وہ نہ صرف منہ مار نا بند کر دیتا ہے بلکہ چھاتی ویکھتے ہی منہ بنانے لگتا ہے۔ نتھے بچ گھر میں لیے ہوئے یا آس پاس پائے جانے والے جانو رول اور پندوں وغیرہ کو بہت پیند کرتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ رور ہے ہول تو انہیں ویکھ کر بہل جاتے ہیں، لیکن ایک نتھا بچہ جس کی انگل طوطے نے کاٹ کی ہویا بھوں بھوں کرکے کتے جسے دوڑ ایا ہویا جس کی نیند دو بلیوں کی لڑائی میں نوف ناک آواز وں سے ڈر کرا چاہ ہوگئی ہووہ ان کے نام سے ڈر نے لگتا ہے اور ان کی صورت دیکھ کراس کے رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

مقابلوں میں ناکام رہنے والے کامیدان میں اترتے ہی پسینہ چھوٹنے لگتا ہے۔ فیل ہو جانے والا بچیامتحان کے نام سے گھبرا تا ہے۔اس کے برنکس جیت جانے والے بچے مقابلوں کا اورا چھے نمبرلانے والے امتحانات کاخبرمقدم کرتے ہیں۔

ایک نضے بچ کے سامنے خوش رنگ کھلونا پیش کیا جاتا ہے۔ جب وہ لینے کے لیے ہاتھ لیکا تا ہے تہ چھے سے خوفناک آوازین نکالی جاتی ہیں جس سے وہ ڈرجا تا ہے۔ بیمل بار بار کیا جات ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھلو نے جیسی مرغوب چیز جب سامنے لائی جاتی ہے تو وہ خوف کا مظاہر میں کرنے گئا ہے چا ہے ڈراؤنی آواز نہ بھی نکالی جائے ۔ لیکن جب ڈراؤنی آوازیں بالکل بند کردی جاتی ہیں اور وہی کھلونا پیش کرنے کے ساتھ ہر بارمٹھائی بھی دی جاتی ہے۔ تو پھر کھلونے سے جو جست ہوتی تھی وہ رفتہ رفتہ دور ہوجاتی ہے۔

ایک بچ کونہایت شفقت ومحبت سے کلام پاک پڑھایا جاتا ہے۔اس کے ہاتھ میں جہ قرآن حکیم دیا جاتا ہے وہ اچھے کاغذ پر بہت خوبصورت چھپا ہے جلد نفیس اور جزوان خوش رنگ ہے۔ جب بھی وہ قرآن شریف لے کر بیٹھتا ہے شاباشی پا تا اور بہت اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ دب بھی وہ قرآن شریف لے کر بیٹھتا ہے شاباشی پا تا اور بہت اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ان مسلسل خوشگوار تج بات کا بتیجہ سے ہوتا ہے کہ قرآن حکیم سے اس کالگاؤ پیدا ہوجاتا ہے اس کے بھس ہوتو صورت سے تھبرانے لگتا ہے اور اپنے شوق سے تلاوت بھی گوارانہیں کرتا۔

ایک بچرریاضی کے گھنٹے میں اکثر ڈانٹااور پھٹکارااور مارا بیٹا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اے مضمون ان سے نفرت بیدا ہوجاتی ہے کیونکہ اس مضمون کے ساتھ نہایت تکی تجربات وابستہ ہوجاتے ہیں۔ يُن كِهِ افراد كے سلسلے ميں بھي ہوتا ہے۔ايك معلم بچوں كے ساتھ زنهايت شفقت ومحبت سے پيش آتا ہے محنت سے پڑھانے کے ساتھ ان کو کھیلنے اور خوش وخرم رہنے کے بھی مواقع بہم پہنچا تا ہے۔ نائز برصورت میں مجھی بختی کرتا ہے توشفیق والدین کی طرح محبت وشفقت اور حسن سلوک ہے جلد ی المانی کرویتا ہے، وہ بیار پرتا ہے تو سات آٹھ برس کے بچے عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ <sup>ن</sup> ت کی دعا کیس کرتے ہیں ۔ تعطیلات کے بعد معلم کو گھر ہے آنے میں تاخیر ہوتی ہے تو بچے بے چین ہوجاتے ہیں اور جلد آنے کے لیے آپس میں چنرہ کرکے تاردیتے ہیں۔اس کے برعکس ایک د، سرامعلم اکثر ڈ انٹ پیٹکاراور مارپیٹ سے کام لیتا ہے۔ جائز حدود میں بھی بچوں کی دلچپیوں کی ر مایت نہیں کرتا۔ یے اس کی صورت سے گھبرانے لکتے ہیں اس کو بددعا کمیں دیے ہیں اور جب على موتا ہے تو بچوں ميں مشہور موجاتا ہے كدانقال موكيا ہے يہاں تك كدايك يج ك سر پرست تعزیت کے لیے آجاتے ہیں۔ بیدراصل اس نفرت کا اظہار ہے جومعلم کے نارواسلوک ک وجہ سے بیدا ہوگئ تھی خودانداز ولگائے ایسے استاد کانے کیا اڑ قبول کریں گے جس کی صورت د بھتے ہی ان پر عجب کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔

جھوٹ، چوری،خوش اخلاتی وملنساری، بد مزاجی و چڑ چڑا پن بخمل و بر دباری یا چیچھورا بن، کی مضمون سے لگاؤیا نفرت، کسی فرد سے محبت یا بغض وعناد، کتے بلی یا اندھیزے سے خوف، جانوروں کوستانایا ان پررم کرنا، پڑھنے ہیں محنت یا ہمگوڑا بن وغیرہ دراصل مشروط اضطراری وجبلی حاکات ہیں جوساری زندگی سرز دہوتی رہتی ہیں۔

## قابل لحاظ امور:

اضطراری قوتوں کا ماحول اوراس کے تجربات ومشاہدات سے اس طرح مشر و ط ومربوط ہو

جانا افراد کی سیرت وکردار پر دراصل بہت دور رس انرات ڈالنا ہے، اواکل عمری کے بعض تلخ تج بات دل ود ماغ پرا ہے کہر نقوش عبت کر دیتے ہیں کہ زندگی بھر نہیں مٹتے اور جن افراد، حالات یامشاغل دغیرہ ہے وہ مر بوط ہوجاتے ہیں ان سے دو چار ہوتے ہی اضطراری طور پر وہی کیفیت طاری ہوجایا کرتی ہے۔ مثلا اشتعال، غصہ، خوف، بے رغبتی، خوثی، رنج ، محبت، ہمردی وغیرہ کی کیفیت خواہ سے درست مفید اور ضروری ہو یا غلط غیر ضروری اور مضر ۔ وغیرہ کی کیفیت خواہ سے درست مفید اور ضروری ہو یا غلط غیر ضروری اور مضر ۔ وغیرہ کی کیفیت خواہ سے درست مفید اور ضروری ہو یا غلط غیر ضروری اور مضر ۔ وغیرہ کی کیفیت خواہ سے کہ بہند یہ ہ عادات واطوار اور اعمال واخلاق پر وان کی خوال کی مختوب کے ایسا کر نے عام سے خوشگوار کی بائٹ وابستہ کر ہی ہے خوشگوار کی بائٹ وابستہ کر ہی تا کہ بچے ایسا کرنے ہیں مسر سے محسوس کریں اور ان کا بار بار اعادہ کر سے بند ہیں ہونے داخوار اور انجی سیر سے وکر دار کے مالک بنیں ۔

- اگر گھر برمعقول بندوبست نہ ہو سکے تو بچوں کوجلد ہی کسی اچھے مدر سے میں داخل کرادیں۔
- ہے بچوں کی ابتدائی تعلیم انتہائی خوشگوار فضا میں اور بہت بیار سے ہو۔ نیز ایسے مشاغل ومصروفیات کے ذریعے ہوجن میں بچے فطری دلچیں لیتے ہوں تا کد پڑھنے لکھنے اور مختلف مضامین ومشاغل سے بچوں کوانس اور لگاؤ پیدا ہو۔
- ہ ہوں اور سے کے دوران اگر کوئی بات بچوں کی سمجھ میں بآسانی ندآئے تو اس پر شتعل نہ ہوں اور ہے کے دوران اگر کوئی بات بچوں کی سمجھ میں باسانی نداز دیں ورنداس مضمون سے نفرت پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مستقل مزاجی سے سمجھانے کی فکر کریں۔
- اس تدہ ہے مثلاً والدیں یا استدیدہ مشروط اضطرار ترار پاجائے مثلاً والدیں یا استدیدہ مشروط اضطرار ترار پاجائے مثلاً والدیں یا اسا تذہ کے نارواسلوک کے باعث ان سے نفرت، کتے بلی یا اندھیرے کا خوف، مختلف مضامین ومشاغل ہے بیزاری وغیرہ تو ان سے خوشگوار تجربات وابستہ کر کے جلد از جد مضامین ومشائل کی کوشش کی جائے نفرت و بغاوت کودور کرنے کے لیے اسا تذہ اور والدین بچ س

کے ساتھ مسلسل شفقت وجمبت کا مظاہرہ کریں اور حسن سلوک سے سابقہ کوتا ہوں کی بوری

تلائی کردیں ۔ جن مضامین ومشاغل سے بیزاری کا اظہار کریں ان کی تدریس کوآسان اور

دلچیپ بنانے کے لیے ماڈل، تصاویر، چارٹ وغیرہ کا استعال کریں اور اگر بچ کسی

در ہے میں بھی ترتی کر رہے ہوں تو ہمت بندھا کر اور شاباخی دے کر مزید جد دجہد پر

اکسائیں ۔ اندھیر ہے میں کھیلنے کھانے کی چیزیں رکھ کرلانے کے لیے آمادہ کریں ۔ غرض

اکسائیں ۔ اندھیر ہے میں کھیلنے کھانے کی چیزیں رکھ کرلانے کے لیے آمادہ کریں ۔ غرض

بچوں کے تلخ تج بات کو دھونے کے لیے ان چیز دل سے خوش کو ارتج بات وابستہ کرنے کی

پوری فکر کریں ۔ امید ہے بچین میں انشاء اللہ جلد اصلاح ہوجائے گی ۔ ورندیجی مشحکم ہوکر

زندگی بحر شخصیت کو کمزور بنائے رکھیں گی اور نازیبا حرکات اور ناپندیدہ کردار کا مظاہرہ

کرائیں گی۔

......☆☆☆.....

#### بإب9:

# جبلتين اورجذبات

كل مولود يولد على فطرة الاسلام. (مديث)

" ہر بچداسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔"

الله تعالیٰ نے انسان کوز مین پرا پناخلیفه مقرر فر مایا ہے۔اس منصب کے تقاضے میں انسان پ تین طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔

ا۔ انفرادی(ذاتی)

۲\_ عائلی(خاندانی)

س\_ اجمائی(سابی)

ان ذمہ داریوں کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کو پیدائشی طور پرمختلف تنم کی قوتوں اور صلاحیتوں ہے آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ان میں جبلتیں خاص ہیں۔

جبلتیں دراصل وہ فطری داعیات یا بنیادی خواہشات ہیں جو بھین ہی سے ہماری تن م سرگرمیوں کی محرک ہوتی ہیں۔ ہماری حرکات وسکنات اور عادت واطوار کی پشت پر بھی برا وراست یا بالواسطہ یہی کام کرتی ہیں اور ہمیں اپنی ذات کے تحفظ ، خاندان کی بقا اور تعدن کے ارتقامیں مدد

دی چیں۔اس طرح جبلتو ں کومندرجہ ذیل تین گروپوں میں تقلیم کیا جا سکتا ہے۔

ہے : ات ہے متعلق: لیعنی وہ جبلتیں جو جان کے تحفظ اور جسم کی سیحے کارکر دگی میں معاون ہوئی میں مثلاً غذا کی تلاش ، ذخیر ہ اندوزی تجسس ، جنگ جوئی ، فرار وغیر ہ۔

🖈 🛮 خاندان ہے متعلق: کیعنی خاندان کی بقاءو تحفظ میں معاون مثلًا جنسی ووالدینی۔

🖈 ساج ہے متعلق: لیعنی وہ جبلتیں جوانسان کواج**تا می زندگی گزار نے پر آمادہ کرتی ج**یں۔ مثلاً

گرويى جبلت ،خودتو قيري ،خورتحقيري ،اثر پذير ،اثر آفريني ، بمدردي ،تقليدوغيره -

## جبلتول کے خواص

جبلتوں میں مندرجہ ذیل اہم خواص پائے جاتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم وتربیت میں ان کا لحاظ ضرری ہے۔ان خواص کونظر انداز کروینے سے بچوں کی متوازن نشو ونما پر بہت مصرا اُڑات پڑتے

## ا۔ ہمہ گیرہیں:

یعن تمام انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ کسی فرد، قوم یا قبیلے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ البتہ شدت وخفت کے اعتبارے افراد کے ماہین فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی جبلت، ایک فرد میں زیادہ شدید ہوتی ہے دوسرے میں کم۔ ای طرح ان کے بروئے کارآنے کی صورتوں اور راستوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ایک فردا پنے ماحول، تربیت، تجرب، اور موثر اسوے کے زیرا ثر اپنی ایک جب تکوجس طرح بروئے کارلاتا ہے، دوسر افردا نہی کے زیرا ثر بالکل دوسر اداسته اختیار کرتا ہے۔ اس کے مختلف افراد کی سیرتوں اور عادات میں اتنا نمایاں فرق پایاجا تا ہے۔

# ۲\_ فطری ہیں اور بیدائش کے ساتھ ہی مل جاتی ہیں:

لیکن سب یکبارگی نمودار نہیں ہوجا تیں بلکہ سکت اور ضرورت کے لحاظ سے رفتہ رفتہ اپنے این دفتہ بہتے ہوجا تیں بلکہ سکت اور ضرورت کے لحاظ سے رفتہ رفتہ اپنے وفت پران کاظہور ہوتا ہے۔ پہلے بچے کی وہ جبلتیں کام کر ناشروع کرتی ہیں جن کا تعلق اس کی ذات سے ہوتا ہے، ان میں بھی غذا کی تلاش مقدم ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی غذا تلاش کرتا ہے، بجہ بندر بچ کیکڑنے، بیٹھنے اور کھڑ ہے ہونے وغیرہ کی جبلتیں برسر کار آتی ہیں اور وہ رفتہ رفتہ بندر تی بیٹر اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ کا مظاہرہ کرتا ہے۔

ذاتی کے بعد گروہی اور ساجی جبلتیں کام کرنا شروع کرتی ہیں۔ عنفوان شباب میں جنسی

جبلت کے تارنمودار ہوتے ہیں اور سب ہے آخر میں والد نبی جبلت کے۔ای طرح ایک جبلت عرکے میں زوروں پر ہوتی ہے اور کسی جھے میں اس کا زور بہت گھٹ جاتا ہے مثلاً بحیان عمر کے کسی جعے میں اس کا ذور بہت گھٹ جاتا ہے مثلاً بحیان میں جسس اپنے شاب پر ہوتا ہے۔ جوانی میں جنسی جبلت، تعلیم وتر بیت میں اس کا لحاظ رکھنا علی تجسس اپنے شاب پر ہوتا ہے۔ جوانی میں جنسی جبلت کے ظہور اور زور کا زمانہ ہوائی موقع پر مناسب رہنمائی کی جائے ۔ قبل از وقت اس کو چھیڑتا یا وقت آنے پر مناسب رہنمائی کی طرف توجہ ندوینا دونوں مضر ہیں۔

# س\_ محرک کے بغیرر وبعمل نہیں ہوتیں:

یعنی جہلتیں اپنے آپ بلاضرورت برسر کارنہیں آ جاتیں بلکہ ان کور وبعمل ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی محرک ضروری ہے۔ کوئی مد مقابل ہوگا ای وقت جنگ جوئی کی نوبت آئے گا۔ متحیہ کرنے والی چیز ہوگی تب تو اس کے بارے میں کوئی متجسس ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بسااو قات اصل کے بجائے اس کا تصور ہی محرک کا کام دے دیتا ہے۔

# س عدم استعال سے كمزور موجاتى ہيں:

یعنی کسی جبلت کے ظہور اور زور کا جو وقت ہے اگر اس وقت اس سے کام نہ لیا جائے تو وقت کر رجانے پر وہ بہت کمزوریا ابدا او قات مردہ ہو جاتی ہیں اور جس مقصد سے قدرت نے وہ عظیہ ویا تھا خود وہ مقصد متاثر ہوتا ہے۔ بھیٹریا ئی بچوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، بولنے، اٹھنے، بینے اور چلنے پھر نے وغیرہ کے شمن میں ان بچوں کو بروقت تقلید کا موقع نیل سکا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ زندگی جر کھمانے کے باوجود یہ چیزیں انہیں نہ آسکیں جب کہ ہرانیا نی بچہ والدین کی طرف سے بغیری فاص کوشش کے کھن تقلید کر کے یہی چیزیں خود بخود کیے لیتا ہے۔ ای لیے ان جبلتوں کونظر انداز کرنے یہ جیزیں خود بخود کیے لیتا ہے۔ ای لیے ان جبلتوں کونظر انداز کرنے یہ جیزیں خود بخود کے لیتا ہے۔ ای لیے ان جبلتوں کونظر انداز کرنے یہ کھن تقلید کر بے یہ جیزیں خود بخود کے لیتا ہے۔ ای لیے ان جبلتوں کونظر انداز کرنے یہ کیے کہا ہے ان کے مناسب استعمال کی طرف رہنمائی ہوئی جا ہے۔

یعنی جبلی نقاضے اگر پورے ہو جاتے ہیں تو فر دکوخوشی ،اطمینان اورسکون محسوس ہوتا ہے یکن

اگران کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا ہویا وہ کسی وجہ سے پورے نہ ہو کیس تو وہ فرد پریشان، غیر مطمئن اور ناخوش رہتا ہے۔اس لیے جائز حدود میں ان کی تسکین کا پورا سامان ہونا چا ہیے۔ورنہ بچوں کی شخصیت پر بڑے خراب اثرات پڑسکتے ہیں۔

۲۔ جبلتیں بہت کچکدار ہوتی ہیں اور تعلیم وتربیت سے ان میں کافی تغیر و تبدل ہوسکتا ہے:

حیوانات کے مقابے میں انسانوں کی جہتوں میں زیادہ لیک ہوتی ہے۔ تجربہ تربیت،
تقلید اور تعقل (غور وفکر) کی وجہ سے ان کے اظہار کی صورتوں میں کافی تغیر و تبدل ہو جاتا ہے۔
مثل حصول معاش کے کتنے طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جب کہ سب کی پشت پرایک
ہی جبلت، تلاش غذا کار فرما ہے۔ چنانچہ اپنی ای خصوصیت کی وجہ سے انسان، حیوانات کے
مقابلے میں تعلیم و تربیت سے فاکدہ اٹھانے کا کہیں زیادہ اہل ہوتا ہے۔ شہد کی کھی اپنا چھت بہت
ہی خوبصورت اور متوازن بناتی ہے۔ لیکن ہر حال میں وہ صرف ایک ہی شکل کا بنا تحق ہے۔ اس
کے برعس انسان اپنی جبلت تقیریت کو طرح سے برو کے کارلاتا ہے۔ جمونپڑ یوں سے لے
کر آسان سے باتیں کرنے والی شاندار عمارتیں، بھاری بھر کم شینیں، لیے چوڑے کارخانے کس
بات کی نمازی کرتے ہیں۔ بنی نوع انسان کوایک شاندار تدن کا مالک بنانے میں دراصل جبتوں
گر آسی پندیں کو بھی بہت کچھوخل ہے۔

# جبلتين اورجذبات

جذبات دراصل ہمارے وہ خوش گواریا ناخوش گوار شدید تاثرات ہیں جو ہمارے ذہن ود ہائی میں اختلال پیدا کردینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ان کے زیراثر ہم سے جوحر کات سرز د ہوتی ہیں ان میں عقل وشعور کو بہت کم دخل ہوتا ہے۔مثلاً غصہ،خوف، حیرت،نفرت،رنج،غرور

وغيره په

جباتوں اور جذبات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تقریباً ہر جبلت کے ساتھ کوئی نہ کوئی جذبہ ضرور دابستہ ہوتا ہے۔ ایک فرد جب کسی صورت حال سے دو جار ہوتا ہے اور کوئی محرک اس کی کسی جبلت کو چھٹر تا ہے۔ مثلاً جبلت کو چھٹر تا ہے۔ مثلاً

ا \_ تجس کی جبلت کے ساتھ حیرت واستعجاب کا جذب

r\_ جنگ جوئی کی جبلت کے ساتھ غصہ واشتعال کا جذبہ۔

س\_ فرار کی جبلت کے ساتھ خوف کا جذبہ۔

۳ ۔ زخیرہ اندوزی کی جبلت کے ساتھ ملکیت کا جذبہ۔

۵۔ تغیریت کی جبلت کے ساتھ خلی کا جذبہ۔

۲\_ جنسی جبلت کے ساتھ شہوت کا جذبہ۔

والدین جبلت کے ساتھ شفقت کا جذبہ۔

۸۔ قبقہہ جبلت کے ساتھ مسرت وتفری کا جذبہ۔

۹۔ تلاش غذا کے ساتھ بھوک اور اشتہا کا جذبہ۔

10۔ خودتو قیری اظہار نمائش کے ساتھ غرورونا زوخودنمائی کا جذب۔

اا۔ خود تحقیری کی جبلت کے ساتھ حوالگی وسپر دگی یابندگی ورضا جوئی کا جذبہ۔

۱۲ گروہی جبلت کے ساتھ احساس تنہائی یا سیلے بن و بے سی کا جذبہ۔

۱۳ بیزاری دمغایرت کے ساتھ نفرت دحقارت کا جذبہ۔

۱۳ د بائی دینے کے ساتھ رنج وغم اور تکلیف واذیت کا جذب ۔

جہلتیں اور جذبات اکثر ایک دوسرے سے استے وابستہ ہوتے ہیں کہ ایک علت اسرا معلول یا دونوں ایک ہی علت کے معلول محسوس ہوتے ہیں۔ ای طرح متعدد جبلتوں اور جذبات میں کوئی فرق ہی نہیں کیا جاتا بلکہ عام بول جال میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعال ہوتا ہے۔مثلاً غصہ،حسد، رنج ،محبت، نفرت،خوف دغیرہ کوہم جذبہ بھی کہتے ہیں اور جبلت بھی۔

## جذبات کے خواص

جذبات میں مخصوصیت ہوتی ہے کہ

۔ جہنی توازن کو بگاڑ دیتے ہیں اور فرد کو اس قابل نہیں رکھتے کہ وہ اچھی طرح غور وفکریا مناسب فیصلہ کر سکے اس لیے جذبات کے تحت عمو ما الیں حرکات سرز د ہو جاتی ہیں جن پر بعد میں بہت پشیمانی ہوتی ہے۔

۲\_ جسمانی اختلال کاموجب بنتے ہیں۔ ہمارےاعضاد جوارح عام حالات میں جس انداز ے کام کرتے ہیں جذبات طاری ہونے پران میں طرح طرح کے تغیرات رونما ہونے لکتے ہیں۔ ول دھر کنا، بسینہ چھوٹنا ، مختلف قتم کی رطوبات خارج ہونا، رو نکٹے کھڑے ہو جانا،جسم میں کیکی، چیرے پر سرخی یا زردی، نتھنے پھول جانا، مندمیں جھاگ آ جانا،غرض يور يجسم برخاص قتم كي كيفيات طاري موجاتي مين \_نظام انهضام، دوران خون، اخراج فضلہ ہرا یک متاثر ہوتا ہے۔اس وجہ سے تو بہت زیادہ جذباتی لوگوں کی صحت تعمیک نہیں رہتی اوررنج وغم یا غصے کی حالت میں کھانے سے منع کیا جاتا ہے۔اس کے برعکس اطمینان وسکون یا حباب کی معیت میں کھا ہے تو زیادہ کھایا بھی جاتا ہے اورخوب ہضم بھی ہوتا ہے۔ س۔ جذبات کی نوعیت بڑی حد تک انفرادی، ذاتی اور داخلی تجربے کی ہوتی ہے۔ایک ہی واقعہ مختلف افراد برمختلف قتم کی جذباتی کیفیات طاری کرتا ہے، مثلاً ایک مخص کی وفات اس کی ا ملیه، اولاد، احباب ومخالفین کے اندرمختلف قتم کے جذبات طاری کرتی ہے جن کی کیفیت اور کمیت دونوں میں اختلاف ہوتا ہے۔خودا کی فرد پر مختلف حالات اور پس منظر میں ایک بی چزیاا کی ہی طرح کے داقعات ہے جو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں ان میں شدیدا ختلاف

پایاجاتا ہے۔ای طرح ایک فرد پر جو پھی ہیت رہی ہوتی ہے اس کا سیجے احساس ای فرد کو ہوتا ہے دوسرے اس کا ٹھیک اندازہ نہیں لگا گئے ۔کسی کے جذبات کا خارج سے اندازہ لگانے والے اسی لیے اکثر شدید خلط نہی کا شکار ہوتے ہیں۔

- ۳۔ جذبات متعدی ہوتے ہیں لینی ایک فرو پر جوجذبات طاری ہوتے ہیں دیکھنے والے پر پھی وہی طاری ہونے لگتے ہیں۔ایک ٹومگین اور روتا و کھے کرسب کے مندلٹک جاتے ہیں جب کہ ہنس کھے اور خوش مزاج لوگوں کی صحبت میں سب کے چیروں پر مسرت کی لہر دوڑ جاتی
- معمولی بات پر بھڑک کتے ہیں اور بھڑ کنے کی کوئی حدنہیں ہوتی ۔ لین دین میں ایک نے پہر بھٹر ہے ہو بھٹر ہے ہو بھٹر ہے ہیں اور بھڑ کنے کی کوئی حدثہیں ہوتی ہے ہیں زندگی بھر ہے پر جھٹر ہے ، معمولی باتوں پر چاتو زنی اور قتل کی نوبت آ جانا ، فداق میں زندگی بھر کے مشاہرات ، ہیں ۔
- ۔ دریتک قائم رہنے کی صورت میں مستقل شکل اختیار کر کے موڈ میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ در افراد جب ایک دوسرے سے خفا ہوتے ہیں تو معمولی باتوں پرلڑ جایا کرتے ہیں بلکہ بسا او قات خفگی کسی ہے ہوتی ہے اور غصہ کسی اور پر بھی اتار نے لگتے ہیں۔ خوش وخرم ہول یہ محبت واحترام کا جذبہ کار فرما ہوتو نا گوار باتوں کو بھی بی جاتے ہیں۔
- ے۔ جذبات میں مر جانے یا رخ تبدیل کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو بچے ایک دوسرے کو چھٹرتے یا ایک دوسرے کی شکایت کرتے رہتے ہیں آپس میں گہرے دوست بھی ہوجاتے ہیں۔ ان کا چھٹر نااور شکایت کرنا بھی دراصل تعلق خاطر کی دلیل ہوتا ہے۔ خصوصاً بچپن میں بہن بھائیوں کی آپس میں چھٹر چھاڑ توعمو ماغیر معمولی لگاؤہی کا نتیجہ ہوتی
- ۸۔ ہمد کیرہوتے ہیں۔ بچے، جوان، بوڑھے سب، کے جذبات مشتعل ہو سکتے ہیں۔ البتہ نظمے بچوں اور نو جوانوں میں بیر بہت شدید ہوتے ہیں۔ بچے جلد مشتعل ہوجاتے ہیں اور ان

کے جذبات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ معمولی بات پر چیخے جلانے اور زمین پرلو نے لکتے ہیں۔ تین برلو نے لکتے ہیں ۔ تین بہت عارضی ہوتی ہو وہ جلد ہی بہل بھی جاتے ہیں۔ آنسوؤں سر چروں پر مسکرا ہٹ کھیلتے ہوئے غالبًا سب نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ جوانی میں جذبات کی شدت نتائج سے بے پرواکر کے خودگی تک کر لینے پر آ مادہ کر لیتی ہے۔

9۔ جذبات کو بھڑکانے میں مزاج کو بھی بہت دخل ہوتا ہے۔ بلغی مزاج کے لوگوں کے مقابلے میں دموی مزاج کے لوگ زودرنج میں دموی مزاج کے لوگ زودرنج میں دموی مزاج کے لوگ زودرنج اور حساس ہوتے ہیں اور سب کچھا ہے ہی او پراوڑھ لیتے ہیں تو صفراوی مزاج کے لوگ اپنے جذبات کو بالکل دبانہیں پاتے اور مالوی یا بزدلی کا جلد شکار ہوجاتے ہیں۔ ایسااس لیے ہوتا ہے کہ ان جذبات کے طاری ہونے پرجم کے اندر جو کیمیاوی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کا کچھ جز پہلے ہی سے برسر کارر ہتا ہے اور معمولی تحرکی کے دس اس کے بہا کہ 'یا'' کریلہ کر وال

۱۰ ایک ہی جذبہ بار بارطاری ہوتو جذباتی عادت ڈالنے کا موجب ہوجاتا ہے۔ایک فردکو
بار بارچھیزا جائے تو وہ چڑ چڑا ہوجاتا ہے۔ بایوسیوں اور نا کامیوں کامسلسل شکار ہونے
پر قنوطیت اور مسلسل کامیا بیوں کی صورت میں رجائیت طاری ہوتی ہے۔ لگا تار تحقیر
و تذکیل کے باعث احساس کمتری اور لگا تار ناز برداری کے نتیج میں احساس برتری
پروان چڑھتا ہے۔ مختلف امور میں ہمارے رویے ، احساسات اور میلا نات ای کے
نتیج میں جنم لیتے ہیں۔

## جبلتو ل اورجذبات كي اہميت

جاری زندگی میں جبلتو ں اور جذبات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی ہماری سیرت کی اساس، کر دار کا سرچشمہ، اعمال کی محرک اور عادات واطوار کامخزن ہیں۔ کار زار حیات میں مختلف قتم کی فن تعلیم ورّبیت

مہمات سرکرنے کے لیے آلات وسامان اور گولہ بارود کا فرخیرہ ہیں۔ جہاوز ندگائی میں یہی مردول کی شمشیریں ہیں، ٹھیک ٹھیک استعال ہوں تو مجاہد اور غازی بنا دیں ورنہ ظالم وجاہر اور رہزن وقاتل میں شمیح رخ پر پڑ جا کمیں تو اللہ کا صالح بندہ زمین پر اس کا ظیفہ اور شمیح معنوں میں اشرف المخلوقات بنانے میں معاون و مددگار ہوں اور فلاح دارین ہے ہم کنار کریں۔ غلط رخ اختیار کر لیں تو جانوروں ہے ہی بدتر بنا کر رکھ دیں اور دونوں جہان کی رسوائی اور خسر ان کا موجب بنیں۔ اعتدال پر رہیں تو اخلاق حسنہ کہلا کمیں اور شخصیت کو چار بپاندلگا دیں۔ اعتدال ہے بٹیں آ وظل تی گناہ کہلا کمیں اور سب کی نظروں کے گرادیں۔ اوصاف کے مندرجہ ذیل جوڑوں میں سے ماکندی ہیں کہاں بہنچا دیتی ہیں۔ اسلامی جبان کی جبان ہیں ہوڑوں میں سے کہاں بہنچا دیتی ہیں۔

- ا\_ محبت ،شہوت
- ۲\_ حریت، لا قانونیت
- س<sub>ه</sub> حزم داختیاط،خوف و بر د لی
- س. مروت درواداری، بےاصولاین دیداہنت
  - ۵\_ توت وسرگری\_ جبروتشده
  - ۲ تفکروند بر -افسردگی وتنوطیت
  - کفایت شعاری و جزری \_ بخل و تنجوی
    - ٨\_ خوداعتادي خودرائي
    - التغظیم و تکریم تملق و کاسه لیسی
  - المرائت وهمت تهوروناعا قبت اندلیثی
    - اا۔ تعلیم پذیری۔سریع الاثری
- اا خوش اعتقادي توجم يرسى باضعيف الاعتقادي

غرض جبلتوں اور جذبات کے اظہار کے متعدد طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان میں کچھ پہندیدہ ہوت عیں جات میں کچھ پہندیدہ ہوتے ہیں اور کچھ تالیندیدہ تعلیم وتربیت کا کام میہ ہے کہ ان پر قابو پانے کا ڈھنگ سکھا ہے ، ان کو تی کو اللہ اللہ کا درا گرغلطارخ پر پڑ گئے ہوں تواصلاح کرنے کی کوشش کرے۔

#### قابل لحاظ امور:

جذبات كي من مندرجه ذيل امورقابل لحاظ بين:

﴾ اساتذہ اور والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت کا روبید کھیں بھی اگر حبحر کنے یا سزا دینے کی نوبت بھی آئے تو جلد ہی حسن سلوک ہے اس کی تلانی کر دیں۔

بہن بھائیوں، ہمجولیوں اور در ہے کے ساتھیوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت و محبت کا برتا و کرنے پر برابرا بھارتے رہیں اور بھی بدمزگی ہوجائے تو جلد ہی سلح وصفائی کرا دیا کریں۔اس طرح بچوں میں والدین، اساتذہ، گھر، مدرسہ، بہن بھائیوں، ہم جولیوں وغیرہ سے جذباتی لگاؤ پیدا ہوگا۔ یمی لگاؤ تعلقات کو شخکم کرنے اور ہرحال میں استوار رکھنے میں معاون ثابت ہوگا۔

نارواسلوک یا آپس کی بد مزگیاں، بچوں میں نفرت، کینے، بغض وعدادت کے جذبات کو پائی
اور انہیں بغاوت یا مفارقت پر آبادہ کر تی ہیں۔ ان کے نتائج بسا اوقات انتہائی خطرناک
ہوتے ہیں۔ دین دارگھ انوں اور دینی مدارس کے بچوں کا بڑے ہو کر ملحہ وں اور خدا کے
باغیوں کی صف میں شریک ہو جانا، شریف خاندان کی بہو بیٹیوں کا خود کشی یاعصمت فروشی
تک پراتر آتا، بڑے آدمیوں کی اولاد کا جرائم پینگی پر مائل ہو جانا وغیرہ عمولی توجہ دیں۔
کے شاخسانے ہوتے ہیں۔ اس لیے باہمی تعلقات کی استواری پر غیر معمولی توجہ دیں۔
ذوق سلیم اور جذبات لطیف کی تربیت کے لیے گھر، در ہے اور مدرسے کے ماحول کو حتی
الامکان صاف ستھ را، دل کش اور جاذب نظر بنا کیں۔ سامان کی ترتیب میں خوش سلیقگی،

بات چیت، سلوک، برتاؤ میں شائنگی کا لحاظ رکھیں، آ داب کی پوری پابندی کریں۔ وشن داری کوحتی الامکان نبھائیں، دست کاربوں، آرث، کرانٹ اور باغبانی کی تعلیم ک بندوبست کریں۔

- ہے پاکیزہ جذبات اور اعلیٰ تصورات کو پروان چڑھانے کے لیے معیاری شخصیتوں کہ انتخاب،ادبی شہ پاروں اور اصلاحی کہانیوں وغیرہ سے مددلیں۔
- ابت کاموں اور مدر ہے کے مضامین ومشاغل کے ساتھ خوشگوار تجربات وابت کرائیں۔ بچوں کی کوششوں کو سرامیں۔ اجھے نتائج پردل کھول کرشاباشی دیں۔ نمبرد بند میں فراخ دلی برتیں۔ بیسب با تیں چستی اور دل جمعی کا ذریعہ میں۔ ایسا کرنے سے بچوں اور دل جمعی کا ذریعہ میں۔ ایسا کرنے سے بچوں اور کس سے کام کرتے ہیں، مایوی یا بددلی کا شکار نہیں۔
- قرآن مجید اور مساجد سے جذباتی لگاؤ بیدا کرائیں۔قرآن مجید کی تعلیم خوشگوار فضا میں ویں۔ تلاوت کے لیے جونسخہ فراہم کیا جائے ،اس کا کاغذ، کتابت، طباعت حتی الامکان عمدہ ہو، جلد نفیس اور جزدان جاؤب نظر ہو۔ نہایت اوب واحترام سے اٹھایا اور رکھا جائے۔ پڑھاتے وقت تختی سے گریز کریں۔ محبت وشفقت، ہمت افزائی اور مناسب مبنی کے این کا پوراا ہتمام کریں۔قرآن کیم کی تعلیم کو بار ہرگز نہ بننے دیں ورنہ جذباتی لگاؤ بیدا کرنے کی بجائے نفرت کا موجب بنیں گے۔
- ہے سجدیں جہاف سخری اور پرکشش ہوں۔ ماحول پُرسکون اور سجیدہ ہو۔ بڑے لوگ مسجد کے

  آ داب کا پورالی ظرکھیں ۔ نضے بچوں کوتو خیر مجدوں میں لے جانا نہیں چاہیے۔ البتہ پا چُ

  چھسال کے ہوجائیں تو صفائی اور ستر پوٹی کا اہتمام کر کے انہیں کی کی وقت اپ ساتھ مسجد میں لے جایا کریں۔ نمازیوں کو چاہیے کہ مسجد جانے پر بچوں کو قدر کی نگاہ ہے دیکھیں۔ ناک بھوں سکوڑنے یا جھڑ کئے سے پر ہیز کریں۔ آ داب کی خلاف ورزی ہو

جائے تو محبت سے سمجھادیں۔ بڑے خوداگر مجد کے آواب کا پورالحاظ رکھیں گے تو رفتہ رفتہ بنتے اپنے آپ پابند ہو جا کیں گے بسا اوقات بڑے بوڑ ھے لوگ بچوں کو مجدوں میں نہایت بدوردی نے دانٹ دیتے ہیں جس کے بتیجے میں بچے مجد جانے سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ یا در ہے اس طرح کی حرکات بچوں پر بہت برااٹر ڈالتی ہیں۔

- ج جوں جوں بڑے ہوتے جائیں، انہیں اللہ تعالیٰ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم اور دیگر
  انبیائے کرام علیہم السلام کے احسانات، صحابہ کرام مسلحائے امت ، بزرگان دین، مشاہیر
  ملت اور فلاحی ورفاجی اداروں کی خدمت کا احساس دلا کر ان سے جذباتی لگاؤ پیدا
  کرائیس نہ یدگاؤ انہیں حق سے محبت اور باطل سے نفرت پر آیادہ کرے گا۔ گمرا ہوں اور غلط
  کاروں سے رشتہ جوڑنے میں مانع ہوگا اور دین وملت کی خدمت پر برابرا کساتار ہے گا۔
  من من ا میں کرمیں تا اطم کی والم میں بھائی فی نہیں ملکہ جائز جدود میں تسکین کا موقع
- جذبات کے عین تلاظم کی حالت میں بچوں کو نہ چھٹریں بلکہ جائز حدود میں تسکین کا موقع دیں۔البتہ نالپندیدہ رخ اختیار کرنے ہے رو کنے کے لیے نہایت حکمت اور تدبیر سے کام لیں۔
- ک گھر، مدر سے یا اعزہ وا قارب کے یہال منعقد ہونے والی تقریبات میں بچول کو حصہ لینے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے مواقع ویں فصوصاً مہمانوں کی آمد پر مسرت ادران کی خاطر تواضع کے اہتمام وغیرہ کے ضمن میں۔ اس سے بچوں کے جذبات کی تسکین ہوگی۔ پندیدہ جذبات انجریں گے اور جذباتی لگاؤ پیدا ہوگا۔
- ی بچوں کے جذبات اگر خدانخواستہ غلط رخ اختیار کرلیس توضیح اسباب کا پیتہ لگا کر از الے کی کوشش کریں تاکہ آئندہ اس کا موقع ہی پیش نیآئے۔اگر سحت کی خرابی کے باعث ایسا ہوا ہوتو مناسب علاج کرائیں۔اگر باز رکھنے کے لیے سزادینا ہی ناگزیر ہوتو بہت سوچ سمجھ کر سزادیں اور پھر جلد ہی غبار دھوڈ الیس۔

باب ۱۰:

## نشوونما كےمراحل

بچ بندر بج بلوغ تک پنچتے ہیں۔ بروں کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے انہیں مختلف مراحل سے گزرنا پرنتا ہے۔ نشو ونما کے بیمراحل اپنی الگ الگ خصوصیات رکھتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم وتربیت میں اگر ان خصوصیات کا لحاظ رکھا جاتا ہے تب تو کوششیں نتیجہ خیز اور بار آ ور ہوتی ہیں۔ ورنہ باوجود غیر معمولی محنت کے کامیا بی مشتبہ رہتی ہے بلکہ بسااوقات ان کوششوں کے نتائج ہیں۔ اللہ نکلتے ہیں۔

#### مختلف مراحل:

وین وجسمانی حیثیت ہے بلوغ تک پہنچنے کے لیے بچوں کومندرجہ ذیل مراحل طے کرنے بزتے ہیں:

- ا۔ طفولیت: (ابتدائی بحین) پیدائش سے پانچ سال کی عمر تک۔
  - ۲۔ بجین: چھےنوسال کی عمر تک۔
  - س<sub>ے ا</sub>رکین: نودس سال ہے بارہ تیرہ سال کی عمر تک۔
- ۴ یمنفوان شاب: (نو جوانی) تیره چوده سال سےستر ه اٹھاره سال کی عمر تک۔

آب وہوا، ماحول اور معاشرتی حالات کانشو ونما پرغیر معمولی اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ ہر بنب کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان ادوار کی مدت میں پکھ فرق ہو جاتا ہے اور تمام بچوں میں کمیانیت نہیں پائی جاتی۔ ای طرح ایک بچہ بتدریج ایک مرسطے سے دوسرے مرسطے میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے او پر ہر مرسطے کی جو مدت درج کی گئی ہے اسے ایک عام اندازہ ہی جھنا بے ہے۔ بہر حال ہر بچے کوان مراحل سے گزر ماپڑتا ہے۔

### ا۔ طفولیت (پیدائش نے پانچ سال تک)

سے مرحلہ مختلف صینیتوں سے نہایت اہم ہے۔ پانچ سال کی عمر تک بچے جو پچھا بنی ماؤں کی وریا گھریلو ماحول میں سکھ لیتے ہیں ان کی جھاپ ساری زندگی رہتی ہے۔ اس لیے اس مرحلہ کو بیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا بھرنا، ملنا جلنا، بولنا چالنا، پہننا اوڑھنا، بیخ ان مدت میں سکھتے ہیں۔ محبت، نفرت، خوف، بے خونی، آزادی، پابندی، ہمدردی وتعاون، ایٹار بنانی، سردی گری بختی زی، دکھ سکھو غیرہ کا تجربہ دا حساس ای مرحلے میں ابھرتا ہے۔

جسمانی لحاظ سے بھی بیہ مرحلہ نہایت اہم ہے۔ پہلے دوسر بے سال میں بعض الی جسمانی ایمیاں پیدا ہو یکتی ہیں جن کی تلافی زندگی بحرممکن نہیں ہے۔خصوصاد کھنے سننے اور بولنے وغیرہ کی آن توں میں مختلف نقائص جونہ صرف جسم کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ذبنی ارتقابی بھی بہت برااثر ڈالتے

اس مرسطے میں بالیدگی کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ خصوصاً شیر خوارگ کے دور سے ان مرسطے میں بالیدگی کی رفتار بھی از ھے جارسال کی عمر تک تو بچے کا قد اتنا ہوجاتا ہے کہ جوان ہونے پر وہ زیادہ سے زیادہ جتنا لمبا نور کا نھیک اس کی آدھی لمبائی کو پہنچ جاتا ہے۔

خصوصیات:

اس مر حلے کی نمایاں خصوصیات حسب ذیل ہیں:

ذہنی وجسمانی حیثیت سے بچہ بہت ہی کمزوراور ہرکام میں بڑوں کامختاج ہوتا ہے۔ خاص کر بھوک اور خطرے کے موقع پر بڑوں کی مدد کا بہت زیادہ طالب ہوتا ہے۔ ابتدائی ووڈ ھائی سال تو شیر خوارگی میں گزرتے ہیں اور ماں کی گود ہی سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ بعد میں بھی بچہ ماں اور گھریلو ماحول ہی سے زیادہ مانوس ہوتا ہے اور واقعہ رہے کہ بچے کی پرورش کے لیے جس محبت وشفقت، ہمدردی و دلسوزی، ایٹار اور گئن کی ضرورت ہے وہ مال اور خاندان کے دیگرا فراد کے سوا بچے کو اور کہیں حاصل ہو بھی نہیں سکتی۔ جو بچے اس مر حلے میں کسی وجہ ہے گھر کی شفقت و محبت اور ناز برداری ہے محروم ہوجاتے ہیں وہ لطیف انسانی جذبات ہے بھی یکسر محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے گھریلو جذبات ہے بھی یکسر محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے گھریلو ماحول ہی کو بہتر بنانا چاہے اور جب تک انتہائی مجبوری نہ ہو، بید ذمہ داری نرسری اسکولوں اطفال کے بدارس) پر نہ ڈوالنی چاہے جھوٹے بچوں کے معلمین و معلمات کو اس کی پوری کوشش کرنی چاہے کہ وہ شفقت و محبت میں والدین کے مناسب بدل ثابت ہوں اور مرسے کا ماحول ، نیز در جے کی فضاالی بنانی چاہے کہ گھر کے مقالے میں اجنبیت نہ محسول مرسے کا ماحول ، نیز در جے کی فضاالی بنانی چاہے کہ گھر کے مقالے میں اجنبیت نہ موسول موسول ہوگی بیا تا عدہ لکھنا پڑھنا شروع کرانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ یہ صوت اور ذبنی ارتقا دونوں کے تن میں مصر ہے۔ پانچے جھسال کی عمر سے پہلے ایسا ہرگز نہ کیا حالے۔

۲۔ غیر مشروط اور بلاشرکت غیرے محبت کے بھو کے ہوتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ ان کی ذات
ہے محبت کی جائے نہ کہ ان کی صفات نے ، اور تنہا ان سے محبت کی جائے۔ ای لیے بہن
بھائیوں یا گھر کے دوسرے بچوں سے رقابت کا جذبہ ابھرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بچوں ک
ذات سے محبت کی جائے تا کہ ان کا اعتماد بحال رہے اور تمام بچوں سے میسال محبت ک
جائے کی بچکو می محسوس نہونے پائے کہ اسے نظر انداز کیا جارہا ہے۔ خصوصاً نئے بچ
کی آ کہ پرتا کہ رقابت نہ بیدا ہوسکے۔

س۔ طبعًا آزاداور ہنگامہ پند ہوتا ہے۔ جذبات میں بڑی شدت ہوتی ہے لیکن شدت کے ساتھ آزاداور ہنگامہ پند ہوتا ہے۔ چنانچہ بآسانی اور بہت جلد بہل بھی جاتا ہے۔ معمولی بات پرزور سے چلانے اور زمین پرلوٹے لگنا اور بہلانے والا ہوتو روتے روتے ہنس دینا اور بھیگے گلوں پر مسکراہٹ کھیل جانا ہم سب کا آئے دن کا مشاہدہ ہے۔ سخت کنٹرول بجول ک

نشو ونمااور بالیدگی کے لیے بھی تخت مصر ہے اور اخلاقی اعتبار سے ریا کاری و منافقت کے جراثیم پیدا کرسکتا ہے۔ اس لیے ہنگا ہے اور بے ضابطگی کوحتی الا مکان برداشت کیا جائے۔ جذبات میں شدت ہوتو محبت سے بہلانے کی کوشش کی جائے۔ ڈانٹما پھٹکار تا یا مار تا بیٹمنا صحیح نہیں ہے۔ حکمت سے کام لیا جائے تو باسانی بہل سکتے ہیں۔

میں رکاوٹ ہوتو انتہائی پر بیٹان ہوتا ہے اور ان کے تقاضوں کی فوری تکمیل چاہتا ہے، اگر تکمیل میں مست رہتا ہے۔ مستقبل کی قطعاً کوئی فکر نہیں ہوتی ۔ حیاتیاتی نقط نظر سے اس کے لیے یہی درست بھی ہے۔ اس لیے ان خصوصیات کی رعایت رکھی جائے۔ جبلتوں اور جذبات پر قابو پانے کی رفتہ رفتہ مش کرائی جائے۔ تجربات کے ساتھ نظر اور توت ارادی میں بقدرت خاصافہ ہوتا جائے گا اور جب تک پہیں ہوجاتا، قابو پا تا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس ضمن میں جلدی نہی جائے۔ بہت زیادہ چلیلا اور کھیل کا رسیا ہوتا ہے۔ کھانا، کھیلنا، سونا اور رونا یہی اس کے اہم کا م ہوتے ہیں۔ جب دیکھو پچھ نہ تا رگاڑتا رہتا ہے۔ کھلونوں سے الگ کھیلنا پند کرتا ہوتے ہیں۔ جب دیکھو پچھ نہ تا رگاڑتا رہتا ہے۔ کھلونوں سے الگ کھیلنا پند کرتا ہے۔ بل جل کر صرف ایسے کھیل کھیل کھیلنا ہے جن میں مقابلے کی نوبت نہ آئے۔ مسابقتی کھیلوں سے گھراتا ہے۔ مبادا فکست کا مند دیکھنا پڑے۔ کھیل کے طریقے بتا کر نیز طرح کے خوش رنگ کھلونے فراہم کر کے کھیلنے کے مواقع دیئے جا کیں اور جو پچھ کھانا ہو حتی الا مکان کھیل کھیل کھیل کھیل جائے۔

اپنی ہی ذات ہے محبت اس لیے بظاہر بہت خود غرض معلوم ہوتا ہے بید حیاتیاتی تقاضا ہے اور نے ہی ذات ہے محبت اس لیے بظاہر بہت خود غرض معلوم ہوتا ہے بید حیاتیاتی تقاضا ہے اور نہ بہت زیادہ ایثار اور او نیچ کی نشو و نما کے لیے بہت ضرور کی جائے ۔ بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے میں ہے بھی آئے سے مزید حصہ دیں اور وی بہت می چیزوں میں ہے اگر تھوڑ اسا بھی دوسروں کو دے دیتو شاباشی دیں اور دل کھول کرسراہیں ۔ ای طرح وہ بتدرتج ایٹار کرنا سیکھے گا۔

ے۔ طرح طرح کے سوالات اور بہت زیادہ با تیں کرنے کا شوقین ہوتا ہے اس پر بچول کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ سوالات کرناصحت مند دماغ کی علامت ہے باتوں باتوں میں وہ بہت پچھ سکھنے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں ان کے سوالات کے تشفی بخش جواب دیئے جا کیں اور بات چیت کرنے اور پچھ یو چھنے پراکسایا جائے۔

مناف قسم کی حرکات، آواز اور آبک کی غیر شعوری تقلید کرتا اور کھیلوں میں ان کی نقل اتار تا ہے۔ دوسرون کو جیسا کرتے و کھتا ہے ہے ہو ہے سمجھے ویسائی کرنے لگتا ہے، ہری جھلی جو آوازیں کان میں پردتی ہیں وہی اس کی زبان پر چڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے ہروں کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے اچھا اسوہ پیش کریں اور ماحول کو پاکیزہ رکھیں نقل کے کھیلوں کے ذریعے کھانے چنے ، ملنے جانے وغیرہ کے آواب سکھا کیں۔ زبان کی صحت اور تلفظ مخارج کی اصلاح کے شمن میں نقالی کے اس رجان سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن میں سب کام زبانی یا اصلاح کے شمن میں نقالی کے اس رجان سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن میں سب کام زبانی یا اصلاح کے شمن میں نقالی کے اس رجان سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن میں سب کام زبانی یا اور جانوروں کی ہولیوں کی نقل اتار نے کا بھی موقع ویا جائے ، بچوں کو ہوئی مسرت ہوتی اور جانوروں کی ہولیوں کی نقل اتار نے سے روکا جائے۔

اوا قفیت اور تا تجربہ کاری کی بناپر چونکہ کمکن و ناممکن میں فرق کرنہیں سکتا اس لیے قوت مخیلہ

ایخ شاب پر ہوتی ہے۔ بھوت، پریت، جن، پری، دیوی، دیوتا، جانور، پرندے وغیرہ ک

بجیب وغریب کہانیوں کو و و بالکل کی سمجھتا ہے اور فوراً یقین کر لیتا ہے۔ اس لیے ایسے قیسہ

جن سے تو ہم پرتی کا شکار ہونے کا اندیشہ ہواس عمر میں بچوں کو ہرگز نہ سنائے جا کیں۔

انبیا علیہم السلام کی کہانیوں میں سے خاص طور پر مجوزات بتانے اور جانو روں کی کہانیوں

کے ذریعے اخلاقی و ذہنی تربیت کرنے نیز زبان سکھانے میں اس وقت سے مددلی جائے۔

و خریگ، تیز آواز، غیر معمولی حرکت اور میٹھی چیز وں کا بہت زیادہ دلدادہ ہوتا ہے اور ان

کی طرف بے اختیار کھنچتا ہے۔ اپنی بساط کے مطابق رنگین متحرک اور بجنے والے مٹی، ککڑی

اور پلاسٹک وغیرہ کے تعلونے فراہم کئے جائیں۔استعال کی اشیاء میں بھی رنگ کی شوخی
وغیرہ کی رعایت رکھی جائے۔ چیزوں کا قیمتی یا لطیف ہونا ضروری نہیں صرف شوخ رنگ
مطلوب ہے۔اگر اس مرحلے میں بچے کی ان خواہشات کی رعایت نہ کی جائے یا بھیل میں
رکاوٹ ڈالی جائے تو زبنی گھیاں پڑتی ہیں جو بڑے ہونے پرسیرت وکردار کے لیے
خطرناک ٹابت ہوتی ہیں۔ساتھ ہی رنگوں وغیرہ کے معالمے میں بچگانہ ذوق بعد میں بھی
برقر اررہتا ہے کیونکہ اس مرحلے میں اس کی تسکین کا سامان نہیں ہو پاتا کہ خواہشات میں
ارتقا ہو چنا نچہ جسم میں بالیدگ کے باوجود ذہن کا ارتقارک جاتا ہے اور جب تک بچگانہ
خواہشات کی تکیل نہیں ہوجاتی آ گئیس بڑھتا۔

ا۔ گردوپیش کی عام اشیاء کوغورے دیکھنے چھونے ، برتے اور ان کے متعلق معلوبات حاصل کرنے کا شوق اور تجسس ہوتا ہے۔ بچے کو تجربے اور مشاہدے کے کافی مواقع ملنے عیاب میں۔ قریبی ماحول کے پھل، ترکاریاں، درخت، پودے، جانور، پرندے، کیڑے کوڑے وغیرہ کے دیکھنے اور ان کے بارے میں معلوبات حاصل کرنے کے لیے بھی بھی ماتھ ملہلانے لے جانا عیابے اور قابل مشاہدہ پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا جیا ہے۔ البت حواس خمسہ کی صحت کے بارے میں اطمینان کرلینا چاہے تا کہ اشیاء کا ادراک شجے ہو۔

۱۱۔ تعمیریت کی جبلت برسرکار ہوتی ہے اور وہ کھ بناتے بگاڑتے رہتے ہیں۔ گر بنانے بگاڑتے میں بہت کم فرق کرتے ہیں۔ ان کے نزد کی چیئے کی ہیئت بدل ویناتعمیر ہے خواہ بنا گرے میں بہت کم فرق کرتے ہیں۔ ان کے نزد کی چیز کی ہیئت بدل ویناتعمیر کھلونے بنا گر ہے۔ مٹی، ردی کاغذ، خالی ڈ بے، لکڑی کے کھڑے آسان اور سے تعلیمی کھلونے وغیرہ فراجم کرکے انہیں بنانے، جوڑنے، ترتیب دینے وغیرہ فیں مہارت حاصل کرنے اور کے مواقع دیئے جا کیں۔ اس طرح وہ ہاتھ آ کھا ور وہاغ کے ما بین تعلق قائم کرنے اور تینوں سے بیک وقت کام لینے کی مثل کرتے ہیں۔

١١٠ " نوادرات " جع كركے جيب مين جرنے كاشوق ہوتا ہے كرنوادرات كے معاملے ميں

ذوق بہت گھٹیااور پت ہوتا ہے۔ چار پانچ سال کے بیچے کی جیب کا بھی جائزہ لیجئے۔اس میں کاغذ کے فکڑے، شیکرے، المی یا بھلوں کے نتج ، شیشے اور چینی مٹی کے برتنوں کے ٹوئے ہوئے خوش رنگ فکڑے وغیرہ ملیں گے۔ ذخیرہ اندوزی اور ملکیت کا شوق فطری ہے۔ اے کپلنا نہیں چاہے۔ بیچ کو تھوڑی ہی محفوظ جگہ ملنی چاہیے جہاں وہ اپنی پیند کی چیزیں تر تیب ہے لگا سکے۔اس طرح وہ رفتہ رفتہ خوش ذوقی کا بھی خبوت وے گا اور چیزوں کو تر تیب سے رکھنا اور بجانا بھی سیکھے گا۔ جیب میں تو اس لیے بھرتا ہے کہ رکھنے کی مناسب اور محفوظ جگر نہیں یا تا۔

سا۔ اجنبوں سے ملنے میں جھجکتا ہے۔ بشکل بے تکلف ہوتا ہے اور دوست بنانے میں بھی بہت
ست رفقاری کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر اس کے نجی معاملات پر گفتگو کی جائے۔ اس کے معلونوں، چیزوں دغیرہ کی تعریف کی جائے ، اس کو کھانے ، کھیلنے کی چیزیں دی جائیں یا
اس کے کھیل میں شرکت کی جائے تو رفتہ رفتہ بے تکلف ہوتا ہے پھر خوب با تیں کرتا اور اپنا دار پریٹانیاں بیان کرتا ہے۔
د کھ در د ، المجھنیں اور پریٹانیاں بیان کرتا ہے۔

10۔ جو پھے سنتایا سیکھتا ہے اے بار بار دہرانے کی کوشش کرتا ہے اس لیے کہانیاں سنانے ،کوئی واقعہ بتانے یا پھے سکھانے کے بعد اعادے کے کافی مواقع دیئے جائیں اس طرح مشق کا موقع ماتا ہے۔ ایسی کہانیوں میں بڑالطف لیتا ہے جن میں جملوں کی تکرار ہوتی ہے یا ایک شکفتہ جملے تھوڑ نے ہوڑے بعد بار بار دہرایا جاتا ہے۔

۱۶۔ ذخیرہ الفاظ کی کمی اور اظہار خیال پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی خواہشات وضروریات یا تکالیف کو بتانہیں سکتا۔ اس لیے اس کے اشارات کو سیجے اور اس کی ضروریات، علالت یا تکالیف کا خود اندازہ لگانے کی کوشش سیجئے اور اس کی جسمانی خرابیوں، امراض اور نشنی المحضوں کا جائزہ لیتے اور ان کے ازالے کی فکر کرتے رہیے۔

ے۔ اپ بعض کاموں میں وہ دخل اندازی پیند نہیں کرتا، بلکہ خود انجام دینا چاہتا ہے۔ مثلًا

كير بياجوت يين كى كوشش،خودمنه باته وهوني، كمان يا آب وست لين كاشوق وغیرہ، یہ بہت مفیدر بحان ہے،الیا کرنے کاحتی الامکان موقع دیجئے اور دخل دینے کے بجائے حسب ضرورت مجمح طریقے سے انجام دینے کا ڈھنک بتا دیجئے تا کہوہ رفتہ رفتہ اینے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور ہر کام میں بڑوں کامختاج نہ رہے۔اعضا پر قابو،ادر گرفت مضبوط نہ ہونے کی وجہ ہے کوئی چیز پکڑتا یا اٹھا تا ہے تو ہاتھ سے چھوٹ جاتی یا گر کر ٹو ٹ جاتی ہے اس میں اس کی مرضی یا اراد ہے کو دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے ملامت کرنا اور ڈ انٹرنا پیٹکارنا نہ چاہیے ورنہ خوداعمّا دی ختم ہو جائے گی۔اس طرح کے حادثہ پر بچہ خودشرمندہ ہوتا ہاورا گربہت کمن ہے تو خوداس چیز کوقصور وارتھہرا تا ہے جومنہ تک پہنچے یا ہاتھ میں رہے کے بجائے گر جاتی ہے۔ایسے مواقع پر ڈھارس بندھانی چاہیے تا کہ خو داعمّادی پیدا ہو۔ ۱۸۔ نمایاں ہونے محبوب بننے اور سب کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کا بہت شوقین ہوتا ہے۔اگر مناسب طریقے سے نمایاں ہونے کا موقع نہ ملے تو بعض نازیباحرکات کر کے بھی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش کرے گا مثلاً چنج چلا اور شور بھا کریا بستریر، کھڑے کھڑے، ب جكد پيشاب يا خانه كرك، جهوف بهائي بهنول كوستاكر ـ اس ليه اسد مناسب طريق ے نمایاں ہونے کے مواقع دیجئے۔ دوسروں کے سامنے اس کے کاس کی تعریف کیجئے اور اسے کچھ یا دہوتو سنوائے۔

19۔ اندھیرے سے ڈرتااورخوفناک آ داز سے چونک پڑتا ہے۔ گر پڑنے کا بھی خوف ہوتا ہے۔ بچوں کو ڈرانانہیں چاہیے اور نہ خود ان کے سامنے خوف کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ جن چیزوں سے آپ ڈریں گے۔۔ پچھی آپ کی دیکھادیکھی ان سے ڈرنے لگیں گے۔ ۲۔ بچپین (۲ تا ۹ سال)

بے کا بیمر صلہ بھی جسمانی بڑھاؤاور بالیدگی کا ہوتا ہے۔اگر چے رفتاراتنی تیزنہیں ہوتی جتنی

شرخوارگی کے دور میں ہوتی ہے۔ اب بیچ کی ونیا گھر کی چہار دیواری تک محدود نہیں رہتی بلکہ دو میں ہوتی ہے۔ اس بیچ کی ونیا گھر کی چہار دیواری تک محدود نہیں رہتی بلکہ دو گھر سے باہر نکلا اور نئے نئے دوست بنانے لگتا ہے۔ وہنی وجسمانی حیثیت سے کسی حد تک اپنی مدوآ پ کرنے پر قادر ہوجا تا ہے اور ہر معاطی میں بڑوں کا دست کرنییں رہتا۔ آب دست کے سکتا ہے، ازار بند باندھ سکتا ہے۔ با تیں مجھ سکتا اور اپنی ضروریات بتا سکتا ہے، ہم جولی ملیں اور رکیپ مشاغل ہوں تو گھنٹوں والدین سے دور رہ سکتا ہے۔ اس لیے مدرسے میں داخل کر کے باقاعدہ قدر لیں نثروع کرادنی بیا ہے۔

اس مرطے کی چندنمایاں تصوصیات حسب ذیل ہیں۔ تعلیم میں ان کا کاظ ضرور کی ہے۔

چلنے پن میں اضافہ ، بھاگ دوڑ ، انجھل کو دمیں روز افزوں دلچی ، محلے ، پڑوی اور مدر ہے
میں ساتھی بنانے اور ان کے ساتھ مل کر کھیلنے کا شوق بڑھنے لگتا ہے۔ گھر نیز گھر کے افراد
ہے دلچیوں کچھ کم ہونے گئی ہے۔ ہم جو لیوں کی نظروں میں مقام حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے۔
ہے۔ یہ سب رجحانات مفید ہیں۔ ان کی نشو ونما کے مواقع دیئے جا کمیں اور ان امور پر روک ٹوک کرنے اور بہت زیادہ پابندیاں عائد کرنے ہے گریز کیا جائے۔ ہم جو لیوں کے ساتھ کھیلنے کودنے اور شور وغل کرنے میں بچوں کو جو حقیقی مسرت محسوس ہوتی ہے اس سے محروم کردیے ہے بچوں کی شخصیت کے مختلف پہلومتا ٹر ہوتے ہیں۔ البتہ ہم جو لیوں پر نظر رکھنی چا ہے۔ اس سے نیچ کا مقار رکھنی چا ہے۔ اس سے نیچ کا مقار بردھتا ہے اور ساتھیوں پر بھی انجھا اگر پڑتا ہے۔

ا۔ بجنس ادر گر ، و پیش کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے شوق میں کافی اضافہ ، و باتا ہے۔ چونکہ بیچ کی د نیااب وسیتے ہونے گئی ہے۔ اس لیے اس کے تجربے اور مشاہدے کا میدان بھی چیل جاتا ہے۔ وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات کرتا اور بہت زیادہ بولتا ہے۔ بچوں کو بھی بھی کینک یا تعلیمی سیروسیاحت پر لیے جا کر قریبی ماحول کی اشیاء کا بغور مشاہدہ کراتا نیز تجربات کا موقع دینا جا ہے۔ ان کے سوالات کے شفی

بخش جوابات دے کر انہیں مطمئن کرنے اور مزید سوالات ہو چھنے پر اکسانا چاہیے۔ بھی بھی اپنی طرف سے مسائل رکھ کر انہیں حل کرنے کی دعوت دینی جاہیے۔

سی کھیل میں بندر بج نظم پیدا ہونے لگتا ہے اور قواعد وضوابط کی پابندی کی ضرورت کا احساس بھی بڑھنے لگتا ہے۔ چنانچہ ل جل کر کھیلنے کی اہمیت کے چیش نظر اپنی خواہش کے خلاف طرح طرح کی پابندیاں برداشت کرنے پروہ آمادہ ہوجاتا ہے۔ مثلاً باری کا لحاظ ، داؤں داؤں دینا ، جو پارٹ بل جائے وہی اداکر ناوغیرہ۔ اس رجحان سے معاشر تی زندگی میں ضوابط کی پابندی اور آواب معاشرت کا لحاظ کرانے ، نیز پیندیدہ عادات ڈلوانے میں عدد لینی چاہیے۔

سے گھر اور مدرسے کی وفاداری کا جذبہ اجمرتا ہے۔ دونوں کو اپنا سجمتنا اور ان کا فرد ہونے کی حیثیت سے اپنی فرمہ داری کا حداس رکھتا ہے۔ اپنے مدرسے یا گھر کی برائی اور شکایت ن نہیں سکتا۔ اپنے والدین اور کلاس ٹیچر کا دل سے احترام کرتا ہے اور ان کی توجین برداشت نہیں کرتا۔ دونوں جگہ بچوں کو اپنایت محسوس کرنے کے پورے مواقع دیئے جا کیں اور پچھ بلکی پھلکی فرمہ داریاں بھی سونی جا کیں۔ اس طرح احساس فرمہ داری بھی اکجرے گا اور تعاون دانہا کی کرتر بیت بھی ہوگی۔ تقریبات اور مہمانوں کی آمد وغیرہ پر بچے کے سپر دکوئی نے کوئی کا مضرور ہوتا جا ہے۔

۵۔ قوت حافظہ میں با قاعدگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ بہت بچھے بوجھے بھی رٹ سکتا ہے۔ لیکن اب سانی ہوجاتی ہے اس لیے جو پچھ لیکن اب سادہ مفہوم سمجھا دیا جائے سورٹیں ، اذ کار ودعا ئیں ، نظمیں ، یاد کرانا ہو اس کا مقصد اور مفہوم بھی سمجھا دیا جائے۔ سورٹیں ، اذ کار ودعا ئیں ، نظمیں ، پہاڑے وغیرہ بتدرت کی زیادہ سے زیادہ یاد کرائے جا ئیں۔ اس وقت کا یاد کیا ہوازندگی بھر نہیں بھولتا۔

۲۔ اینےجسم، لباس اور استعمال کی دیگر اشیاء کی طرف سے لا پرواہ ہوتا ہے۔ سامان رکھنے کے

لیے بکس، الماری وغیرہ کوئی جگہ تعین کردی جائے جس پر بچے کا پورا تسلط ہواور رفتہ رفتہ
اے اپناسامان ترتیب، حفاظت اور با قاعدگی ہے رکھنے کا عادی بنایا جائے۔ استعال ک
بعد چیزیں بچے موماً ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں اور پھر جب دوبارہ استعال کی ضرورت ہوئی
ہجتو پریشان ہوتے ہیں۔ بروں کو چا ہے کہ ادھر ادھر پڑی ہوئی چیزیں ان کی مقررہ جگہ پ
رکھ دیں تا کہ عین موقع پر انہیں مل سکیں۔ خصوصاً لکھنے پڑھنے کی اشیاء ورنہ بہت حرج ہنتا
ہے۔ اس کے عمر کے بچوں سے بیتو تع رکھنا کہ وہ اپنی تمام چیزوں کی خود دیکھ بھال اسے
ہے۔ اس کے عمر کے بچوں سے بیتو تع رکھنا کہ وہ اپنی تمام چیزوں کی خود دیکھ بھال اسے بوچیسے۔

ے۔ تقلید میں اب کی حد تک شعور کو دخل ہونے لگتا ہے۔ پھر بھی بیشتر تقلید غیر شعوری ہوتی ہے۔

المحنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، ملنے جلنے وغیرہ کے طریقے اور مختلف مواقع کے آ داب نقل کے
کھیلوں کے ذریعے سکھائے جائیں۔ خوشخطی، تلفظ، ماڈل وغیرہ کی نقل امر وائی جائے۔ گئیر
اور مدر سے کا ماحول پاکیزہ بنانے کی پوری کوشش کی جائے اور اچھا اسوہ پیش کیا جائے تاکے
غیر شعوری تقلید کے لیے بچوں کو اجھے نمونے مل سکیس۔

۸۔ تخیل عملی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ ممکن و ناممکن میں کچھ فرق محسوں ہو۔

لگتا ہے۔ جبیب وغریب قصے کہانیوں میں لطف تو لیتا ہے لیکن اب وہ محسوں کرنے لگتا ہے۔

کہ پیفلط ہیں تخیل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گندھی ہوئی مٹی،سلیٹ یا کالی شختی ، رنگین عالی کے سالیت کے ایک میں معمولی کا غذو غیرہ فراہم کرنا چاہیے۔

عاک، رنگ، برش، معمولی کا غذو غیرہ فراہم کرنا چاہیے۔

9۔ تقمیری کاموں کے ذریعے مہارت حاصل کرنے کی خواہش انجرتی ہے۔ اور وہ اکثر کیجہ نہ کچھ نہ کچھ بناتا بگاڑتا رہتا ہے۔ تقمیری مشاغل مثلاً آرٹ کرافٹ ،مٹی کا کام، باغبانی دغیرہ کاموقع دے کرمہارت حاصل کرائی جائے۔ سامان کے مناسب استعمال کے سلط تیں رہنمائی اور مدوی جائے تا کتقمیری صلاحیتیں انجریں اور مہارت پیدا ہو۔ خصوصی میلا نات

کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے۔اگر چہاس عمر میں جن چیزوں کی طرف رجحان رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بعد کے مراحل میں بھی برقر ارر ہے۔

- ا۔ مسابقت کا جذبہ اور ساتھیوں میں نمایاں ہونے کا داعیہ ابھرتا ہے۔ اب رفتہ رفتہ مقابلے

  کے کھیلوں میں دلچیں لینے لگتا ہے۔ گرنا کا ی سے اب بھی گھبراتا ہے۔ اس لیے آسانی سے

  ہار نہیں مانتا۔ اور بھی بھی بے ایمانی کر بیٹھتا ہے۔ کھیل اور کام میں مسابقت کے مواقع

  ویئے جا کیں لیکن نا کامی کا شدید احساس اور مدمقابل سے نفرت نہ پیدا ہونے پائے۔ نیز

  کھیل کو دمیں ایمانداری کو ہار جیت پر مقدم رکھنے کی اپرٹ پیدا کی جائے۔ ہار جیت کو

  بیچ کھیل کے معمول میں ثار کرنے لگیں، نہ ہار جانے پر مایوں ہوں اور نہ جیت جانے پر
  مدمقابل کو چڑا کیں اور ذلیل کریں۔
- ا۔ ذخیرہ اندوزی کی جبلت بھی زوروں پر ہوتی ہے، مدرسے کے گبائب خانے کے لیے بچوں سے پھول پیتاں، چڑیوں کے پر،گھونگے، سیپ، مختلف ممالک کے نکمٹ وغیرہ جمع کرائے جائیں اور انہیں ترتیب اور سلیقے سے رکھوایا جائے۔
- ۱۱۔ توجہ جلد جلد جلد بھنگتی رہتی ہے چنانچہ وہ کسی ایک چیز پر زیادہ دریتک جم نہیں سکتا۔ اس لیے کسی
  ایک چیز یا سئلہ پر زیادہ دریتک متوجہ رکھنے کی کوشش ہے کار ہوگی۔ اس کی بہتر شکل سے ہوگ

  کہ اس چیز کے مختلف پہلوؤں پر توجہ دلائی جائے مثلاً کسی پھول کی طرف متوجہ کرنا ہے تو

  اس کی شکل ، رنگ ، خوشبو، حصو غیرہ پر الگ الگ بات چیت ہوتو بحثیت مجموعی پھول ہی پول ہی پر دریتک متوجہ دہ سکتے ہیں ورنہ ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد توجہ ہے گا۔
- ار کی کوتا ہی یا غلطی پر تنقید کرنا ، کسی عیب پر چڑانا ، بلاوجہ چھیزتا ، کسی حرکت کی نقل اتار نا اور مزے لیمنا بیسب با تیس بھی اس مرسطے میں شروع ہو جاتی ہیں۔اس میں بڑے چھوٹے یا ہم جولی اور ہم جماعت کی قیدنہیں رہتی ۔غلط بات یا غلط برتا وُ پراگر تنقید کریں تو خندہ بیٹانی سے بن لیما جا ہے البتہ چڑانے یا چھیڑنے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس ولا کر باز

ر کھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نگر اس پر بخق کے بجائے سمجھانا بجھانا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ چزنے پراور چڑاتا ہے۔

ار براہ راست اخلاقی درس، پند دنصائح اور واعظانه انداز کی باتوں میں نہتو ولچیپی لیتا اور نہائر قبول کرتا ہے۔ آ داب معاشرت کا لحاظ، اخلاقی ضوابط اور نماز کی پابندی کرانے کا سب موثر طریقہ بروں کا اجھا اسوہ ہے جس کی غیرشعوری طور پر بچے تقلید کرتا ہے۔ نیز تاریخی واقعات، اخلاقی کہانیوں، جانوروں کی کہانیوں کی مدد سے پندیدہ تصورات پیدا کرائے جا کیں ۔ بچے کہانی کے ہیر دکی جگہانی کے ہیر دکی جگہانی سے موثر طریقہ ہے لیکن کہانی کے آخر میں خواہ تو اور نہا جا کہا گئوں کہانی کے آخر میں خواہ تو اور کہانی کے ہیں ۔ اس لیے دیسا ہی جنال کر ہیں ۔ اور بیا اوقات مخالفانہ جذبہ بیدا کرتا ہے اس لیے کوں پر تھو بنا سارا مرہ کرکرا کر دیتا ہے۔ اور بیا اوقات مخالفانہ جذبہ بیدا کرتا ہے اس لیے کہانی ساد سے پر اکتفاکریں، نیجہ نکال کر تھیجت نہ کریں، غیر محسوں طور پر وہ خود متاثر ہوں گئیں ساد سے پر اکتفاکریں، نیجہ نکال کرتھیجت نہ کریں، غیر محسوں طور پر وہ خود متاثر ہوں گئے۔

۱۵۔ درہے پہنچنے اور نئے نئے ساتھیوں سے سابقہ پیش آنے کے بعد بچے کوایک تلخ تجربا پی چیزوں کے چرائے جانے کا ہوتا ہے۔ گھر پر وہ اپنی چیزیں ادھرادھر ڈال دیتا تھا پھر بھی محفوظ رہتی تھیں۔ وہاں ایسا کر بے تو چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں چنانچہ اپنے سامان ک بارے میں دوسروں پر ہے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور ہرا کیک کو دہ شک وشبہ کی نظر ت دکھنے لگتا ہے۔ در سے میں فضا ایک بنانی جا ہے کہ بچے بغیر ہو چھے ایک دوسر سے کی چیزیں در کیس اور بچوں کے اعتماد کو تھیس نہ لگے ور نہ بہی چیز آ کے چل کرساری دنیا سے بدگمان نا دیتی ہے۔

۱۱ ۔ اندھیرے سے ڈرتو کسی حد تک کم ہونے لگتا ہے لیکن اب بھی بہت می خیالی باتوں نے وقت ڈراؤنے قصے کہانیاں ہرگز ندستانی جا کیں۔ بچوں کا ڈر چھڑا نے کی پوری کوشش کی جائے۔ورندا گرخوف برقر ارر ہاتو بزدلی پیدا ہوگی۔

## سو۔ کو کین (نودس سال سے بارہ تیرہ سال تک)

یچ کابید دوراستیکام، پائیداری اورکارکردگ کا دورکہلاتا ہے کیونکہ بالیدگی کی رفتار سابقہ م طلے کے مقابلے میں بہت ست ہو جاتی ہے اور اب تک زبنی وجسمانی حیثیت سے جتنا کچھ بڑے چکا ہوتا ہے اس میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔

بالیدگی کے زمانے میں بچہ جلد جلد تھکٹا اور اکثر بیار ہوجاتا تھا۔لیکن اب وہ کافی محنت کرسکٹا ۔۔۔ اس لیے ذہنی وجسمانی دونوں طرح کے کام بخوبی لیے جاسکتے ہیں۔محنت سے پڑھنے لکھنے کے لیے دراصل بیمر حلہ بہت ہی موزوں ہے۔

اسمر طلح کی اہم خصوصیات پیرہیں:

- ا۔ شوروغل، تیزی وطراری، چلبلاین اور مستعدی و چالا کی میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مختلف قتم کے مفید مشاغل اور دلچسپ مصروفیات میں لگائے رکھنا چاہیے۔ ور نہ یہ ساری قوتیں شرارت کی طرف لگ جاتی ہیں۔ انہیں بہر حال ہروقت کچھ نہ کچھ کام ملنا چاہیے۔ کانہیں ہوگا تو لامحالہ شیطانی کریں گے۔
- ۲۔ قوت حافظ اپنے شاب پر ہوتی ہے۔ دس گیارہ سال کی عمر میں لڑکیوں کا اور بارہ تیرہ سال کی عمر میں لڑکوں کا اور بارہ تیرہ سال کی عمر میں لڑکوں کا دماغ اپنے پورے سائز اور پیدائش کے دفت سے چار گنا ہو جاتا ہے۔ یادداشت بہت بڑھ جاتی ہے مگر سمجھ کریا و کرنے کار جحان غالب ہوتا ہے اس لیے جو پچھ یاد کرانا ہو اس کی افادیت اور مفہوم ضرور ذہن نشین کرا دیا جائے۔ کلام پاک، اذکار، دعا میں، چکے مقولے، کہاوتیں، اشعار وغیرہ زیادہ سے زیادہ یادکرائے جا کیں۔
- ۳۔ تلفظ، طرز اداوغیرہ میں دوسروں کی نقل اتار نے کا شوق ہوتا ہے۔ اس لیے الفاظ کا تلفظ، اتار چڑھاؤ کے ساتھ نثر ونظم پڑھنے یا تقریر کرنے کی مشق بہم پہنچائی جائے۔غیرز بان مثانا عربی، ہندی، انگریزی، قرائت وغیرہ اس مرحلہ کے ادائل بی میں ضرور شروع کرادیں۔

البتة تواعدادركتب كابارزياده نهذاليس بلكه زياده تركام زباني يأتملي مو-

ہے۔ بجس کی فراوانی اور گردو پیش کی اشیاء نیز ساجی وفطری ماحول کا غائر مشاہرہ کر کے معلومات

کو وسعت دینے کی فطری تحریک ہوتی ہے اس کے انہیں مواقع ملنے چاہئیں۔ عام سائنس

جغرافیہ اور ساجی علوم کے سلسلے میں تعلیمی سیر وسیاحت پر لیے جانا اور مختلف چیزوں کا تجربہ

ومشاہدہ کرانا چاہیے۔ مشاہدے کے نتائج کو مضمون کی شکل میں قلم بند کرایا جائے یاان اشیا۔

کی شکلیں اور ماڈل بنوائے جائیں۔ تدریس میں اپنے بیان کو واضح کرنے کے لیے گرب

وپیش کی اشیاء اور ساجی وفطری ماحول کا زیادہ سے زیادہ حوالہ دیا جائے۔ بسااو قات تجسس

غلط رخ افقیار کرنے لگتا ہے اور وہ لغواور خراب باتوں یالوگوں کی نجی زندگیوں کی ٹوہ میں پ

جاتے ہیں۔ ایسی باتوں سے بچایا جائے۔

۵۔ مختلف دہنی تو توں مثل تفکر ، استدلال اور تخیل میں کسی صدتک باقاعد گی شروع ہوجاتی ہے۔
تجربات کی وجہ ہے ممکن وناممکن میں بچ فرق کرنے لگتا ہے۔ بھوت، پریت، جن و پری ادر
و یو مالائی قصے کہانچوں کو مہمل اور لغو باور کرا کے تو ہم پرتی سے بچایا اور ڈرچھڑ ایا جاسکتا ہے۔
عقائد کی اصلاح میں مدولی جاسکتی ہے اور اس طرح کے قصے کہانچوں کے سننے یا ان ک
مطالعہ میں ولچی لینے سے بازر کھ کر مفید مطالعہ پرلگانا آسان ہوتا ہے۔ اس سے فائد ،
اٹھانا چاہیے۔

اصل چیز دن یاان کے ماؤلوں کے بجائے ان کی تصویروں اور خاکوں کی مدوسے بات سمجھ لینے اور صحح تصورات قائم کر لینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چغرافیہ، تاریخ اور معلوبات عامہ وغیرہ میں تصادیر اٹلس اور خاکوں وغیرہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بچوں کے اخبارات، ورسائل سے اب وہ بخو بی استفادہ کرسکتا ہے اس کا موقع ملنا چاہیے تا کہ معلومات میں وسعت ہو۔

2. خود بھی مہمات سر کرنے ، نی نی چیزیں ایجاد کرنے یا ڈھوٹڈ نکا لنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور

مہماتی قصے کہانیوں اور روایات میں ہمی دلچیں لینے لگتا ہے۔ البت ایسی کہانیاں زیادہ پند
آتی ہیں جن میں ہیر وکوغیر معمولی مشکلات سے دو جارہو تا پڑ لے لیکن بالآ خروہ کا میابی سے
ہمکنار ہو۔ سیاحوں کے سفر ناموں اور موجدین و مکتشفین کی کوششوں سے متعارف کرانے
کا بہترین دور ہے۔ ان میں وہ لطف بھی لے گا اور اس طرح کے کارنا ہے انجام دینے کا
اس کے دل میں شوق بھی پیدا ہوگا۔ لیکن جن کہانیوں میں ہیروکو ناکا می سے دو جارہونا
پڑے وہ بچوں پر رنج اور ما ہوسی طارمی کرتی ہیں۔ اس لیے حتی الامکان ان سے گریز کریں
اور اگر سنانا یا پڑھانی پڑے تو ناکا می میں بھی کامیا نی کا پہلونما یاں کیا جائے۔

۸ تقلید سے زیادہ تحقیق وا یجاد کا دلدادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کھیل اور کام میں ذمہ داریاں اور پارٹ خود سونینے یا انجام دینے کا طریقہ خود بتا دینے کے بجائے بچوں کو انتخاب کی حتی الامکان آزادی دی جائے اور تحقیق وا یجاد کے مواقع فراہم کیے جا کیں۔ بھی بھی بچوں کو ایک با تیں سوجھ جاتی ہیں جن کا ہم کو وہم وگمان بھی نہیں ہوتا دوسرے وہ رفتہ رفتہ اپنے ہیں اور اپنی پندشامل ہونے کے باعث محنت اور بہماک ہے کام کرتے ہیں۔

اپن اندرون اورگھر نیز مدرے نے زیادہ بیرونی دنیا ہے دلچیں ہوتی ہے آگر اس کی دلچیدیوں کالحاظ ندر کھا جائے تو مدرے ہے بھا گنے اور گھر ہے غائب رہنے کی عادت پڑتی ہے۔ مدر سے میں اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ بھی بھی کیک اور سیروسیا حت کا موقع ملے اور جغرافیہ، سائنس نیز ساجی علوم کی تعلیم حتی الا مکان موقع پر لے جا کردی جائے۔ گھر کے افراد کو بھی چاہیے کہ دوست احباب سے ملئے ٹہلنے یا باز ارجاتے وقت بچوں کو ساتھ لے لیا کریں تا کہ مناسب طریقے سے اس کی اس خواہش کی تسکیس ہوجائے اور وہ بھگوڑ ہے پن یا آوار ہ گردی کا شکار نہ ہو۔

۱۰۔ گہرے غور وَکراور مسائل سے نمٹنے کا شوق ابھرتا ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے مسائل

ر کھ کر ان کے حل پر اکسانا چاہیے اور سب کچھ خود بٹا دینے کے بجائے غور وفکر اور تجرب ومشاہدہ کر کے معلومات حاصل کرنے کا بچوں کوموقع دینا چاہیے۔

گھر اور مدر ہے کا ماحول اگر اچھا ہو، لوگ برائیوں سے بیخے اور بھلائیوں کو اپناتے ہوں،
ایک دوسر ہے ہے محبت اور بمدردی سے پیش آتے ہوں تو بیچ میں بھی برائی بھلائی کی تمینر
اور محبت و بهدردی کا جذبہ بیدا ہوجا تا ہے۔ وہ بھی بھلائیوں کو اپنانے اور برائیوں سے بیچند
گٹا ہے۔ اپنے محسنوں اور ساتھیوں سے محبت اور کمزوروں معذوروں کے ساتھ محدردی
سے پیش آنے گٹا ہے۔ جن باتوں کو بڑے اہمیت دیتے ہیں ان کو وہ بھی اہمیت دینے گٹا
ہے۔ مثل نمازروزہ خیر خیرات وغیرہ لیکن ماحول اگر ان اوصاف سے خالی ہوتو بیچ ہے۔
اس مر ملے میں ان اوصاف کی تو تع نصول ہے۔ اس لیے گھر اور مدر سے کا ماحول اور ہزوں
کا اسوہ بہر حال سازگار اور مناسب ہونا چاہے۔

۱۱۔ خیالات وتصورات اور ولچیپیوں میں استقلال کے بجائے تغیر پذیری ہوتی ہے۔ آن خیالات وتصورات کچھ ہیں کل کچھ، آج کسی چیز مضمون یا کام میں دلچیس ہے تو کل کسی دوسر ہے میں، اس لیے مختلف مشاغل و مصروفیات کے مواقع فراہم کر کے مناسب و موز وال کے انتخاب میں رہنمائی وامداد کرنی چاہیے، ببند یدہ عادات واطوار ڈلوانے کے بعد مطمئن نہ ہو جانا چاہیے بلکہ فکر رکھنی چاہیے کہ خلاف ورزی کے مواقع نیلیں، ورنہ کئے دھرے کہ پانی پھرسکانا ہے۔

ا۔ سات آٹھ سال تک بچ عمو اُانٹی چیزوں میں دلچیسی لیتے ہیں۔ جن کی طرف ان کا میلان فطری طور پر ہوتا ہے لیکن اب وہ ان چیزوں میں بھی دلچیسی لینے لگتے ہیں جن ہے ہم جولیوں میں نمایاں ہو سکیس، بروں کی خوشی اور شاباشی حاصل کر سکیس اور ان کی تاخوشی ت پچ سکیس فرائض کی پابندی، آواب کے لحاظ اور پہندیدہ عادات واطوار ڈلوانے میں اس ربحان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بلند آواز سے ظمیس پڑھے، مہماتی قصے کہانیاں پڑھے، درجے میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنے ، اپنا خط نھیک کرنے کے لیے مسلسل مشق
کرنے ، اشیح پر کامیابی کے ساتھ اپنا پارٹ ادا کرنے کے لیے تقریر وغیرہ محنت سے تیار
کرنے کے لیے وہ آ مادہ رہتا ہے۔ حکمت کے ساتھ اس سے محنت لینی چاہیے۔ بعض لوگ
بچوں پر باء بارخفا ہوتے اور ڈرادھمکا کرکام لینا چاہتے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ استعال
بچوں کو بے غیرت اور آپ کی خوثی و نا خوثی کی طرف سے لا پر واہ بنادے گا اس لیے ڈرانے دھمکانے کا حربہ کم ستعال کیا جائے۔

ا۔ گروہی جبلت بڑی شدت کے ساتھ برسر کار ہوتی ہے۔ٹولیاں بنا کر گلی کو چوں، کھیتوں، میدانوں میں پھرنے کا شوق بیدا ہوتا ہے۔ بچاٹولی کے قواعدہ ضوابط کا بے حداحر ام اور ان کی تن سے مابندی کرتا ہے۔ اپن ٹولی میں نمایاں ہونے کی بوری کوشش کرتا ہے۔ صحبت اچھی ہوتو بچے اس طرح مل جل کرر ہے، تو اعد د ضوابط کی یابندی کرنے ، ٹولی کے سربراہ کی اطاعت کرنے، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے نیز تعاون و ہدردی کا برتاؤ كرنے كاطريقة كي ليتے بين ورندلولياں بناكر بنگامهكرنے اور دوسرى ٹوليوں ئي لينے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اوراین ٹولی یا اس کے لیڈر کوخوش رکھنے کے لیے نازیبا حرکات كرنے لكتے ہيں اورگھريا مدرے كى طرف سے عائد كردہ يابنديوں كى خلاف ورزى كے مرتکب ہوتے ہیں۔ بچوں کی گروہی جبلت اور اپنی ٹولی میں نمایاں ہونے کی خواہش کی تسكين كے ليے كھيلنے كورنے نيز در جاور مدر سے كى مختلف ذمد داريوں كوانجام دينے ك ليے طلب كومخلف توليوں ميں تقتيم كرديا جائے۔ ہرتولى كا الگ الگ سربراه كار ہومثانا مانيثر، کھیل کا کپتان، اجماعات، کپنک، دارالمطالعه وغیره کے انجارج یامختلف انتظامی و مسابقتی ٹولیوں کے افراد کی حیثیت ہے ذمہ داریاں سنجا لنے کے مواقع دیئے جا کیں، سابقت کو غلط رخ پر پڑنے اور گروہی جبلت کو تعصب وتخ ب (پارٹی بندی) کی شکل اختیار کرنے ے بیایا جائے ٹولیوں کے افرادیاسر براہ کار کی حیثیت سے کام اور کھیل کے کانی مواقع

ملیں تو تربیت بھی ہوگی اور اس جبلت کی تسکین بھی اور وہ بری صحبت سے محفوظ بھی رہیں گے کئی کوٹولی کا سربراہ کار مانے یا کسی کو دوست یا ہمجولی بنانے وغیرہ میں اس مرسلے کے بچوں کو او پنج نیج امیر غریب وغیرہ کا بالکل خیال نہیں ہوتا صرف صلاحیت پیش نظر ہوتی ہے۔ساوات کے اس جذبہ کو پروان چڑھانا چاہیے۔

10۔ سادگی، لا پر دائی ادر بے باکی نمایاں ہوتی ہے۔ ان امور پر زیادہ روک ٹوک کے بجائے معلم کے استعمال کے سخرائی، سامان کی حفاظت دغیرہ کی بتدریج عادت ڈلوائی جائے، یہ ادصاف بھی بہر حال اگر حدو دمیں ہوں تو ضروری ہیں۔

۱۱ آوارہ گردی تعلیم سے بھا گئے، ڈیک مارنے، گھرسے غائب رہنے، ہیرٹی سگریٹ پینے،
چیزیں جرانے، جھوٹ ہولئے، گالی بکنے، دھوکا دینے اور تجسس میں آکر بعض ناپندیدہ
حرکات کرنے کے بہت اندیشے ہوتے ہیں۔ ان سب خامیوں کے پیدا ہونے میں بہت
پچھ دخل بری صحبت یا بچ کے ساتھ نارواسلوک کو ہوتا ہے، جتی الامکان بری صحبت سے
بچانے اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرنے کی کوشش ہونی چاہے۔ البتہ بری
صحبت سے بچانے کے معنی نہیں ہیں کہ ہم جولیوں ہی سے محروم کردیا جائے یا جائز صدود
میں ان کی دلچپیوں کا انظام نہ کیا جائے۔ بیدویہ بھی خطر تاک ثابت ہوتا ہے اور ان ک
شخصیت کی ہم آ ہنگ تربیت نہیں ہو پاتی۔ اس دور کی دبئی گھیاں شخصیت پر دور رس اثر ات
دُواتی ہیں اس لیے بڑی احتیاط سے تربیت ہونی چاہے۔ جائز خواہشات کو کچل دینا ذہنی
مقصوں کا موجب ہوتا ہے۔

سم۔ عنفوان شباب: (تیرہ چودہ سال سے ستر ہا ٹھارہ سال کی عمر تک) پیزندگی کا موسم بہار ہے۔اس مر ملے میں معصوم کلی چنک کر شکفتہ پھول بنتی ہے۔قد تیز ک ہے بڑھتا اور سرعت کے ساتھ ذہنی دجسمانی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔و کیھتے و کیھتے ایک دہلا پتا ا کا ، توانا و تندرست مرداورا یک چھر ہرے بدن کی لڑکی معزز خاتون نظر آنے لگتی ہے۔ لا ابالی پن اور بے پروائی رخصت ہو جاتی ہے۔ اور ان کی جگہ رکھ رکھاؤ اور بناؤ سنگار لے لیتے ہیں۔ شکل ، سورت ، رفتار ہر چیز میں بڑا پن اور نمایاں فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ رنگ وروپ میں نکھار ، سورت ، رفتار ہر چیز میں بڑا پن اور نمایاں فرق محسوط میں تناؤ اور غیر معمولی کشش بیدا ، جاتا ہے۔ چہرے پر ہمہ وقت مسکرا ہٹ کھیلے لگتی ہے۔ عضو عضو میں تناؤ اور غیر معمولی کشش بیدا ، وجاتی ہے۔ جامد زبی کا بیمالم ہوتا جاتا ہے کہ معمولی لباس بھی اطلس و کخواب سے زیادہ تھیئے لگتا ہے۔ طبیعت میں کیف وستی اور آنکھوں میں خمار آ جاتا ہے۔ سادہ پانی میں بھی مئے رنگین کا لطف نے کہارا وہا تا ہے۔ سادہ پانی میں بھی مئے رنگین کا لطف نے کہارا وہا تا ہے۔ سادہ پانی میں بھی مئے رنگین کا لطف نے کہارا وہا تا ہے۔ سادہ پانی میں بھی کے دیکھیں ، شخا احباب اور شخ عہد و بیان شروع ہوجاتے ہیں۔ خرض بہاراور شکھنگی کا دور دور دورہ ہوتا ہے۔ یہ ہے عفوان شباب کی ایک بلکی می جھلک۔

اس دور کی نمایان خصوصیات حسب ذیل ہیں:

عرکا نازک ترین دور، جنسی جذبات میں شدت اور جنسی جبلت برسرکار ہوتی ہے، ناتجر بہ

کاری اور ناعاقبت اندلیثی کے باعث جسمانی اور اظاتی حیثیت سے بہت خطر ناک نتائج

سے دو چار ہونے کا اندلیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے غیر معمولی توجہ دینے اور ان کے عادات

واطوار پرکڑی نظرر کھنے کی ضرورت ہے۔ البتدا پنے برتاؤ اور دویہ سے ایسامحسوس نہ ہونے

دیا جائے کہ شک وشیہ اور تجسس کی نظر سے دیکھا جار ہا ہے۔ علاوہ ازیں ان کی صحت کی فکر

کی جائے۔ جنسی جبلت قدرت کا نہایت اہم اور زبردست عطیہ ہے۔ اسے کیلنے کی کوشش

وراصل فطرت سے جنگ اور شخصیت کے لیے انتہائی معز ہے۔ مردائی کے اس جو ہرکی

حفاظت کرنے، جذبات پر قابو پانے اور اس جبلت کے جائز رخ اختیار کرنے میں معاون

ہونا چاہیے۔ دلچیپ تعمیری مشاغل ومعروفیات، مسابقت کے عیل اور نون لطیفہ کے جائز

اصناف میں عملی حصہ لینے کے مواقع فر اہم کیے جائیں تو اس جبلت کی تسکین بھی ہوتی اور

فنی مہارت بھی حاصل ہوتی ہے۔

ا۔ حیااورشرمیلے بن کی فراوانی ہوتی ہے۔اورساج کاغیر معمولی پاس ولحاظ رہتا ہے۔نوعمروں

کے بیدہ فطری ہتھیار ہیں جن ہے وہ ناعا قبت اندیثی اور ناتجر بیکاری کے اس مرطے میں این والی چلن کی حفاظت کرتے ہیں۔ کردار کو بے داغ اور صحت کو تحفوظ رکھنے کے لیے یہ بے صدمفید اور ضروری ہیں۔ اس لیے ان جذبات واحساسات کو ہرگز مجروح نہ ہونے دیا جائے کیونکہ تجر بہ شاہد ہے کہ اس عمر میں اگر شرم وحیا اٹھ جائے یا ساج کا پاس ولحاظ نہ رہ جائے تو نوعم جو کچھنہ کرگز ریں کم ہے۔

- سے فرصت کے اوقات یا تنہائی میں عموماً گند ہے جنسی خیالات وجذبات الجرتے ہیں اور شیطان مختلف فتم کے وساوس میں مبتلا کرتا ہے۔'' خانہ خالی را دیوی گیرند'' کے لیے فرصت کے اوقات کے لیے دلچ سپ مفید مشاغل ومصروفیات کا زیادہ سے زیادہ بندوبست ہونا چاہے تا کہ وہ ہمہ وقت مصروف رہے ۔ وہنی وجسمانی ملکے بھاری دونوں طرح کے مشاغل میں منہمک رہنے کے برابر مواقع ملتے رہنے چاہئیں۔
- سے خودرائی، خود مختاری، اپنا امورخود انجام دینے، اپنے معاملات پرخود خورو قکر اور فیصلہ کر نے کا شوق اور والدین نیز بروں کی مداخلت ہے آزاد ہونے کا خیال انجر تا ہے۔ جائز صدو میں انہیں آزادی کمنی جا ہے تا کہ وہ اپنے ہیروں پر کھڑے ہو سکیس، ہمیشہ اپنامختاج نہ رسما جائے جیسا کہ لاڈ بیار میں اکثر والدین کرتے ہیں۔ ان مے متعلق امور میں ان سے مشورہ کر لینا جا ہے اور روک ٹوک ہے حتی الا مکان گریز کرتا جا ہے ورنہ باغی بننے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نری اور ملا طفت ہے رائے پرلانے کی کوشش کی جائے۔
- خیالی پلاؤ کیانے ، ہوائی قلع تعیر کرنے اور شخ چلی جیسے منصوبے بنانے میں خاصالطف اتا ہے۔ اس لیے دنیا کی حقیقتوں سے اکثر گریز کرکے جاسوی تا دلوں یا خدائی فوجدار جیسے تھے کہانیوں میں بناہ ڈھونڈ نے لگتے ہیں۔ حل طلب مسائل و مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے مواقع دیے جا کمیں۔ مختلف امورکی انجام دہی کے لیے انہی سے منصوبے بنوا کرنملی جامہ بہنانے پراکسایا جائے تا کہ مکن و ناممکن میں فرق کرنا بھی سیکھیں اور وفتہ رفتہ حقیقت جامہ بہنانے پراکسایا جائے تا کہ مکن و ناممکن میں فرق کرنا بھی سیکھیں اور وفتہ رفتہ حقیقت

پندی پیدا ہو، ناکای سے بچانے اور مسلسل جدوجہد کرے کامیابی تک چینچے میں امداد ورہنمائی کی جائے تاکدوہ دنیا کی تلخ حقیقوں ہے آنکھیں جار کرنے لگیں۔

- ۲۔ مہمات پیندی اور ٹولیوں میں سیروسیاحت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تعلیمی سیروسیاحت کے مواقع دیئے جا کیں۔ سفر کے انتظامات وہ خود کریں۔ ای طرح ٹولیوں میں تقسیم کر کے مختلف تقریبات میں ان سے کام لیے جا کیں۔ خدمت خاتی ہے متعلق مختلف کا موں کے لیے بھی ان کی ٹولیاں بنادی جا کیں اور خوب کام لیا جائے ، مقابلے کے کھیلوں میں حصہ لینے سے مہمات پندی کے جذبے کو تسکیس ہوتی ہے اور خدمت خاتی سے شفقت و تگہبانی کے جذبات ابھرتے ہیں۔
- البقہ دوستوں اور ساتھیوں کو بھول جاتے اور نے قبلی اور جگری دوست بناتے ہیں۔ یہ دوتی نہایت گہری اور پائیدار ہوتی ہے۔ دل کے راز بھی ان دوستوں سے بیان کر دیتے ہیں۔ ان کی معیت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار نے کی کوشش کرتے اور ان کی صحبت کا غیر معمولی اثر قبول کرتے ہیں۔ ظاہر ہا حباب اگرا چھے ہوئے تو بے حد مفید ور نہ حد دو بھی مغر ہو سکتے ہیں لیکن دوتی کا تعلق دل ہے ہوتا ہے۔ انتخاب میں نیچے کے اپناراد ہی کو وظل ہو سکتا ہے۔ بروں کی پیند سے دوست نہیں چنا کرتے ۔ ایک صورت میں انتخاب کی کسی نہ کسی حد تک آزادی کمنی چاہیے۔ البتہ کوشش اس کی ہوکہ ماحول اچھا ملے تاکہ احباب بھی اچھے مل سکیں۔ ان کے احباب کے عادات واطوار اور دلچیپیوں پر نظر رکھی جائے ، ان کو بھی گھر پر مدعوکر نے کا موقع دیا جائے ، ان کی عزت کی جائے اور محبت جائے ، ان کو بھی لینے کے مواقع وشفقت اور اچھے برتاؤ سے ان کو پہند میدہ مشاغل ومھرو فیات میں دلچیپی لینے کے مواقع وشفقت اور اچھ برتاؤ سے ان کی بھی اصلاح ہوگی اور بچہ بھی بری صبت سے محفوظ دیے جائیں۔ ایک صورت میں ان کی بھی اصلاح ہوگی اور بچہ بھی بری صبت سے محفوظ دیے جائیں۔ ایک صورت میں ان کی بھی اصلاح ہوگی اور بچہ بھی بری صبت سے محفوظ دیے جائیں۔ ایک صورت میں ان کی بھی اصلاح ہوگی اور بچہ بھی بری صبت سے محفوظ دیا جائے۔ ایک دیا دور کو بھی ہوتی ہے۔

ا۔ مثالی کردار اور شہرہ آفاق فخصیتوں سے لگاؤ اور ان کے اوصاف خصوصیات کو اپنانے کا شوق

ابھرتا ہے۔اب تک وہ اپ والدین اور اساتذہ وغیرہ ہی کومثالی اور بہت اونچا ہمحقارہا ہے لیکن اب اسے بعض پہلوؤں سے ان میں خامیاں نظرا نے لگتی ہیں اور وہ شہر ہ آ فاق شخصیتوں کے کردارکواپنے لیے مثالی بناتا چاہتا ہے۔ خاہر ہے ایسی جامع وکمل شخصیت جس کا ہر پہلومثالی اور جس کا اسوء حسنہ ہرایک کے لیے قیامت تک قائل تقلید ہو،صرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے مجت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجاع پر ابھار نے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اس طرف سے خفلت برتی گئ تو اسوے کی اجاع پر ابھار نے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اس طرف سے خفلت برتی گئ تو اندیشہ ہے کہ وہ فالم و جابرلیڈریا کسی فلمی اسٹاروغیرہ کو اپنا ہیرو بنا لے گا۔

ایک ایسے نصب العین (آورش) کی ضرورت بھی شدت ہے محسوں ہونے لگتی ہے جس کے دو این زندگی وقف کر سے انسان کی زندگی کا واحد صحیح نصب العین تو یہی ہے کہ وہ اپنے خالتی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپناسب بچھ وقف کرد ہے ، خود بھی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی مرضی پر چلا اور سارے انسانوں کو اس کی مرضی پر چلانے کی جدو جبد کر لیکن انسانوں نے اپنے لیے طرح طرح کے آورش اور نصب العین گھڑ لیے ہیں اور خدا پرتی کی جگہ مادہ پرتی ، نفس پرتی ، وطن پرتی ، قوم پرتی وغیرہ مختلف ''پرستیوں'' اور '' از موں'' کے غلبے نے گرو و چیش ایسی فضا بنار کھی ہے کہ آورش کے انتخاب میں بھنگنے کے شدید اندیشے گئے رہتے ہیں اس لیے اسے نہایت حکمت ، تدبیر اور محبت و دل سوزی کے ساتھ صحیح نصب العین کو اپنا نے پر آمادہ کرنا چاہیے اور اس کی قو توں صلاحیتوں اور فطر کی میا سب سیانی کرنی چاہیے ۔ میلانات ور جانات کا لحاظ رکھ کر اس نصب العین کے حصول کی جدو جبد میں مناسب میانی کرنی چاہیے ۔ اس نصب العین کی جس جہت سے وہ زیادہ بہتر خدمت انجام د سرخمانی کرنی چاہیے ۔ اس نصب العین کی جس جہت سے وہ زیادہ بہتر خدمت انجام د سکتا ہے اس جہت کی واضح نشاند ہی ہونی چاہیے ۔

۱۰۔ ندیجی جوش اوراس کے لیے ایٹار وقر بانی کا جذبہ اورا خلاقی قدروں کا پاس ولحاظ ہوتا ہے تگر اعتقادات کے شمن میں اکثر شکوک وشبہات پیدا ہوتے ہیں اور ان کے اسرار و معارف

جانے کی خواہش ہوتی ہے۔

ندہ بی جوش کو اعتدال کے ساتھ پر وان چڑھا تا چاہیے اور جوش کے ساتھ ہوش کی بھی قکر ہونی چاہیے شکوک وشبہات پر برہمی کا ہرگز مظاہرہ نہ کیا جائے بلکہ ہدردی کے ساتھ شفی بخش جواب دیئے جا کیں۔ دلاکل ہے مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے اور شریعت کے اسرار ورموز بتائے جا کیں۔ اس عمر میں چونکہ جسم کے تقاضے پچھاور ہوتے ہیں۔ روح کے پچھاور، معاشرتی واخلاتی قدروں کا پچھاور، معاشرتی تفسانی کا پچھاور۔ دونوں کے تقاضوں میں تفساد پیدا ہونے کی وجہ سے دہ ذہنی انتشار کا شکار ہوجا تا ہے اور شرقی احکام کی معقولیت پرشک دشبہ تفساد پیدا ہونے کی وجہ سے دہ ذہنی انتشار کا شکار ہوجا تا ہے اور شرقی احکام کی معقولیت پرشک دشبہ کے لگتا ہے۔ اگر دونوں کے تقاضوں میں تطبیق سمجھا دی جائے تو باسانی مطمئن ہوسکتا ہے۔ اس ایم چونکہ دین فطرت ہے اس لیے جسم کے فطری تقاضوں کونظر انداز نہیں کرتا کہ عیسائیت یا دیگر اس کی تعلیمات نو جوانوں کو خلاف فطرت محسوس ہوں۔

اا۔ مطالعہ کا غیر معمولی ذوق ہوتا ہے اور گھنٹوں مسلسل مطالعہ کرتا ہے۔ مشاہیراور غیر معمولی کردار کے حاملین ، صحابہ کرائم ، مجددین ، ائمہ ، صلحائے امت اور انقلا بی شخصیتوں کے سوانح حیات اور کارناموں سے متعارف کرانے والی کتب اور پاکیزہ تاریخی ناولوں کے مطالعہ پر اکسایا جائے اور مناسب کتب فراہم کی جائیں۔

۱۲ بلوث محبت کاشد ید جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس جذب کو خدمت خلق اور حق وانصاف ہے محبت دغیرہ کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے مواقع فراہم کیے جائیں۔
۱۳ اندھی تقلید سے نفرت اور ہر بات پرآ منا وصد قنا کہنے ہے گریز کرنے لگتا ہے۔ اس لیے حکم دینے میں احتیاط کمح ظ رکھی جائے۔ آمر اور ڈکٹیٹر بن کر حکم دینے کے بجائے مثیر بن کر رہنمائی کی جائے۔ آماد گ و کیا جائے تا کہ خلاف ورزی کا اندیشہ ندر ہے۔

۱۹۰۰ روک ٹوک اور نکتہ چینی سے سخت برہمی اور بغاوت کا ندیشہ ہوتا ہے اس لیے کسی بھی کوتا ہی پر کھل کھل کوتا ہی پر کھل کھلاٹو کئے اور نکتہ چینی کرنے کے بجائے تنہائی میں نرمی اور دل سوزی سے سمجھا تا چاہیے۔

10۔ محبت کے معاطع میں ایسامحسوں ہوتا ہے کہ پچین مجرلوٹ آیا۔ اس مرحلے کی ابتدا میں تو اسے پنی ہی اور تا ہے۔ پھرا ہے اسے پنی ہی ذات ہے محبت ہوتی ہے، بناؤ سنگار کی طرف غیر معمولی توجہ رہتی ہے۔ پھرا ہے ہم جنسوں ہے مجبت، رگاؤ اور آخر میں جنس مخالف میں کشش، والبانہ محبت اور کم ل طور پر حوالگی اور سپر دگی کا جذبہ امجر تا ہے۔ یہ فطری ہے، ان جذبات کو کیلنے کے بجائے اعتدال پر لانے اور سیح رخ پر لگانے کی ضرورت ہے۔ بلوغ کے بعد شادی میں جلدی کرنی چاہے۔ لانے اور حج رخ پر لگانے کی ضرورت ہے۔ بلوغ کے بعد شادی میں جلدی کرنی چاہے۔ کا مقاہرہ کی جائے سیرت وکر دار میں مدو جزراور غیر معمولی اتار چڑھاؤ محسوں ہوتا ہے۔ گھڑی میں پچھ گھ کی منظاہرہ بھی ہتنہائی کا الی اور سستی کا مظاہرہ بھی میں بہت زیادہ تر امید بھی صدے زیادہ مایوں ، نہ بردوں میں گنجائش ، نہ چھوٹوں میں سائی ، لنش

وجنی انتظار کا شکار لعنت ملامت کے بجائے ہدردی وول سوزی کا مستحق ہوتا ہے۔

ا۔ عمر کا سنہری دور، نی امنگیں، نے عزائم، سنقبل میں اپنے مقام کا تعین اور ترقی کرے کا

حوصلہ انجرتا ہے۔ ان حصوصیات سے فائدہ اٹھانا چاہیے ان کے ذریعے اعلیٰ صفات بیدا

کرنے اور ترقی کے اعلیٰ مدارج پر پہنچانے میں مدودر ہنمائی کرنی چاہیے ورنہ غلط رخ پر پڑ

جانے سے بے حدنقصان پہنچ سکتا ہے۔

یہ بین مختلف مراحل اور برمر ملے کی خصوصیات بعلیم وتربیت بین ان خصوصیات کا پورا خاظ رکھنا چا ہے۔ یچہ جس مر حلے سے گزرر ہاہواس مر حلے کی خصوصیات کا بغور مشاہدہ کیا جائے اور ان کے لیے جومضا بین، مشاغل یا معروفیات فراہم کی جا کیں ان بین ان خصوصیات کی پوری رعایت رکھی جائے اگر ان خصوصیات کو نظر انداز کیا گیا یا فطری تقاضوں کو کچلا گیا تو بیچے کی شخصیت کی ہم آ ہنگ نشو ونما نہ ہو سکے گی اور اس کا بیجہ بہر حال بھگتنا پڑے گا۔ محبت وشفقت، ہدر دی ودل سوری کوشعار بنا کر ہی بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ ماحول کو پاکیزہ رکھنا اور اپنا اچھا اسوہ سامنے لا نا ہی سب سے مفید حرب ہے۔

باب اا:

# چندا ہم جبلتیں

جہتیں اور فطری داعیات یوں تو متعدد ہیں گرتعلیم وتربیت کے نقط نظر سے مندرجہ ذیل چند بہت ہم ہیں۔اس لیےان کے بارے میں قدرتے نفصیل سے بحث کی جاتی ہے۔ ا۔ سنجسس :

لین ٹوہ لگانے یامعلومات حاصل کرنے کی خواہش ۔ بیابک نہایت ہی اہم جبلت اورتمام علوم کی ماں ہے۔اس کی بدولت انسان این فطری اور ساجی ماحول سے بخو بی واقف ہوتا اور کھلی آنکھوں اور کھلے کا نوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لائق بنآ ہے۔شیرخوارگ ہی ہے یہ جبلت ا پنا کا م شروع کردیتی ہے۔جوچیز بھی سامنے آتی ہے بچہ ہمتن سوالیہ جملہ کا نشان بن کراہے دیکھتا ہاد رنظریں گاڑے مسلسل دیکھار ہتاہے یہاں تک کدوہ چیز نظروں سے اوجھل ہوجائے۔ جب ذرابو لنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے تو ہرئی چیز کے بارے میں سوالات کی بوجھا زشروع کردیتا ہ۔ وہ کیا ہے؟ بیکیا ہے؟ بیکون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ وغیرہ۔اس طرح وہ ا ہے گرد وپیش کی مختلف اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ اس جبلت کے ساتھ حمرت واستجب كاجذبه ل كراس كى دلچيس مين مزيدا ضافه كرديتا اوراسے تلاش وجتجو اور تحقيق وتفتيش پر آمادہ کرتار ہتا ہے۔ای جبلت کے طفیل انسان کا کتات کے راز ہائے سربسۃ سے واقف ہوا اور اس کمعلومات میں دن بدن اضافہ ہتا جارہا ہے۔ لیکن یمی جبلت جب غلط رخ اختیار کر لیتی ہے تو بحیضول مضراورلا یعنی باتوں یا افراد کی نجی زند گیوں کی ٹوہ میں بڑ کرا پناونت اور قوت ضائع كرنے لگتا ہے اور بعض برى عادتو ب اور تا پيند بدہ حركات وسكنات كامر تكب محض اس ليے ہوتا ہے

كدوهان كے نتائ كا وقب سے دانف ہونا جا ہتا ہے۔

اس جبلت کے شمن میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

ہے نئ معلومات بہم پہنچانے کے لیے اس جبلت کو ابھار دیا جائے تو بیجے خود ہمرتن متوجہ ہو کر پوری دلچیں اور انہاک سے سبق میں حصہ لینے لگیں گے۔ اس لیے معلوماتی اسباق کی تدریس میں اس جبلت سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے۔ البتہ اس کا لحاظ رہے کہ نئ معلومات کو سابقہ سے مربوط کر کے نیز قائل فہم بنا کر چیش کیا جائے۔ کیونکہ چیز اگر بالکل ہی نامانوس یا تا قابل فہم ہوتو متوجہ نہ ہول کے یااس سے وحشت محسوس کریں گے۔

الله بچول کے سوالات کا تشفی بخش جواب دیا جائے اور بہت زیادہ سوالات کرنے پر انہیں جھڑ کا نہ جائے۔ بعض لوگ اکتا کر بچول کو چھڑک دیا کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے ہیں یہ جبلت رفتہ رفتہ کر وریا مردہ ہو جاتی ہے۔ اے ساری زندگی زندہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور عمر جنہ اور دو کچھی کا لحاظ کر کے اس کی تسکین کے مناسب مواقع فراہم کرنے چاہئیں۔

اللہ بچوں کوئمی،غیرمفید یامفرصحت واخلاق باتوں کی ٹوہ میں پڑنے سے بچایا جائے۔سوالات قائم اور مواقع فراہم کر کے بچوں کو عام سائنس، تاریخ، جغرافیہ، ادب وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے یا تحقیق تغیش کی چائ لگانے کی فکر کی جائے۔

الم مجتس كے قبن مدارج ہوتے ہيں۔

(الف) جسمانی تجسس: بچہم کے اعضاء اور گردوپیش کی اشیاء کوغور ہے دیکھا بھالہ، چھوتا شؤلہ، مند میں ڈالٹا اور ہاتھ میں لے کران کی شکل وصورت، رنگ، سائز، وزن، آواز، مزہ بختی، نولہ، مند میں ڈالٹا اور ہاتھ میں لے کران کی شکل وصورت، رنگ، سائز، وزن، آواز، مزہ بختی، نرمی، مردی، گرمی اورو گیرخواص کے بارے میں اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنا نچہ جس بچے کا ماحول مالا مال اور مختلف النوع اشیاء سے جتنازیادہ معمور ہوتا ہے اور اے مشاہدے و تجربے کا جتنازیادہ موقع ملتا ہے، اس کی معلومات بھی آئی بی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس بے مشاہدے و تجربے کا جتنازیادہ موقع ملتا ہے، اس کی معلومات بھی آئی بی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس بے اس کا انتظام ہونا چا ہے۔

رب) ساجی بخشس: جن اشیاء یا واقعات و مناظر کو بچدا پنے مشاہدہ و تجربے ہے بخو بی سے بنی بیا ۔ ان کے متعلق والدین، اساتذہ اور اپنے ہم جولیوں وغیرہ سے بوچھتا ہے۔ پئے کے سوالات صحت مندو ماغ کی علامت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمدردی سے اطمینان بخش جواب ملنا حاسے۔

(ج) عقلی بختس: عفوان شباب میں داخل ہونے پراس کا ظہار ہوتا ہے۔ بعض اہم مسائل ، معاملات اور واقعات جن کے بیجھنے یاحل کرنے میں دوسروں سے مدنہیں مل سکتی ، پچدان کے متعلق خود گہر نے فور وفکر سے کام لیتا ہے اور اپنی بساط کے مطابق تو جیہہ یاحل تجویز کرتا ہے جو کہ سمی یانا تجربہ کاری کے باعث اکثر انتہائی بچگانہ ہوتے ہیں۔ بچوں کی ان کوشٹوں کا خدات نہیں اڑا نا جا ہیں۔ بلک سی کے طریقے سے فور وفکر کرنے میں مدداور راہنمائی کرنی جا ہیں۔

کہ گھر اور مدرسے میں تجسس کی تسکین کا مناسب بندوبست ہونا جا ہے اور اس میلان کو تیج رخ پر ڈالنے کی کوشش کرنی جاہیے ورنہ یا تو یہ جبلت کمزور پڑجائے گی یاا پنے اظہار اور تسکین کے لیے غلط رخ اختیار کرے گی جس کے نتیج میں بچے گھر اور مدرست سے غائب رہنے لگیں گے اور بری عادات اور نالپندیدہ حرکات دسکنات کا شکار ہوں گے۔

#### ۲\_ ذخیرهاندوزی:

یعنی پھے جمع کرنا۔ یہ بھی ایک بنیادی خواہش اور نہایت اہم جبلت ہے۔ اس کے ساتھ مکیت کا جذبہ کار فرمار ہتا ہے۔ اس کی بدولت انسان اپنے آڑے وقت کے لیے پھی لیا نداز کرتا اور بتاجی وگداگری ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ فلاحی اداروں کے قیام اور اجتماعی مفاد کے کا موں کے لیے فنڈ ، نوادرات وغیرہ جمع کرتا ہے، عجائب خانے اور کتب خانے قائم کرتا ہے۔ اور دیث، آٹار اور اقوال کی جمع ور تیب، لغات اور حوالہ جاتی کتب کی تالیف وغیرہ بہت پھھاس جبات کی رہین منت ہے لیکن یہی جبلت غلط رخ اختیار کر کے افراد کو حرص وظمع ، دھو کہ دہی ،غبن، جبات کی رہین منت ہے لیکن یہی جبلت غلط رخ اختیار کر کے افراد کو حرص وظمع ، دھو کہ دہی ،غبن،

چوری، را ہزنی، احتکار اور اکتناز اور سر مایہ واری کی ان متعدد لعنتوں میں گرفتار کرتی ہے جس کے بیچے میں اشتراکیت جیسی بردی لعنت کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے۔ اس جبلت کا اظہار او اکل عمر کی ہیں۔ بیتے یا بکس کا جائزہ لے کردیکھئے، چھلوں کے نجہ کا غذ کے نکڑے، فالی ڈیاور نہ جانے کیا کیا چیزیں ملیں گا۔ بیسب اس جبلت کا کرشمہ ہے۔ اس پر تنویہ کرنے یا ان وادرات کو اٹھا کر چھیئک دینے کے بجائے سیح تربیت کے لیے مندرجہ ذیل اس پر تنویہ کرنے یا ان وادرات کو اٹھا کر چھیئک دینے کے بجائے سیح تربیت کے لیے مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھا جائے۔

پ چھوٹے بچوں کو اکسایا جائے کہ وہ مدرے کے گائب خانے اور درجہ کی آ رائش کے لیے مختلف تنم کے بنج، پھول ہتے ، چریوں کے پر، شیشے اور پھر کے کلڑ ہسپ ، گھو تکھے، خان ڈ بے، کلٹ، نقتے ، تصاویر ، سکے وغیرہ جمع کریں اور تاریخ ، جغرافیہ، عام معلومات اور آ رب کراف وغیرہ کی تعلیم میں ان سے مدد لی جائے۔ ان کے اکٹھا کتے ہوئے سامان کو تر تیب وسلیقہ سے جانے کا اہتمام کیا جائے۔

ہے۔ بوے بچوں کواحادیث، اقوال، ضرب الامثال، پیندیدہ اشعار، اچھی کتامیں وغیرہ اکسا کرنے پراکسایا جائے۔

ہے۔ جیب خرج اورعیدی دغیرہ میں ہے کچھ پس انداز کرنے کی عادت ڈلوائی جائے۔اور جب کچھ اسے کہ اور جب کچھ اسے کہ اور جب کی انداد کچھ اکٹھا ہو جایا کرے تو کسی مفید اور مناسب کتاب یا سامان کے خریدنے یا کسی کی انداد کرنے برصرف کرائی جائے۔

ہے۔ نادارطلبہ کی امداد کے لیے فنڈیا پرانی کتب کی فراہمی کی مہم میں حصہ لینے کے مواقع دیئے جائیں۔ جائیں۔

ہ اپی لغت کی کتاب اور منتخب اشعار کی بیاض تیار کرنے نیز مختصر کتب خانہ قائم کرنے پر بچوں کواکسایا جائے۔ اس طرح میہ جبلت مردہ بھی نہیں ہوگی اور اظہار کے لیے بیچے رخ اختیار کرےگی۔

## ۳۔ تغمیریت:

دنیا میں جتے تعمیراتی کام ہوئے یا ہورہ ہیں وہ بیشتر اس جبلت کے رہین منت ہیں۔ جمو نیز یوں اورلکڑی پھر کے اوز اروں ہے لے کرعالی شان محارتوں، بھاری مشینوں، ریل، جہاز کے کارخانوں تک سب اس کے کرشے ہیں لیکن یہی جبلت غلط رخ اختیار کر لیتی ہے تو ہڑی تباہی بھی مجاتی ہے۔

عاد وثمود کی تغییرات، اور منگولوں، تا تاریوں کی غارت گری سب پچھای کا بغیر تھیں۔ اس جب جبات کا اظہار بھی بجین بی سے شروع ہوجا تا ہے۔ بچوں کے سامنے جو چیز بھی آئے وہ ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں نتیجہ خواہ پچھ بی کیوں ندہو۔ جب دیکھو پچھن کچھ بگاڑتے بناتے رہے ہیں۔ پونکہ بناؤ اور بیان کے لیے ہیں۔ پونکہ بناؤ اور بیان کے لیے ہیں۔ پونکہ بناؤ اور بیان دونوں ای جبلت کے دورخ ہیں، ہر بناؤ کے ساتھ پچھ نہ بچھ بگاڑ بھی ہوتا بی ہا اور بیجان دونوں میں کوئی خاص فرق بھی نہیں کر پاتے۔ چیزوں کی ہیئت بدل دینے ہیں کوئی خاص فرق بھی نہیں کر پاتے۔ چیزوں کی ہیئت بدل دینے ہی کوئی سے کرتے ہیں۔ دوسروں بناؤ کے مقابلے میں بگاڑ آسان ہوتا ہے۔ اس لیے بیچ شروع بگاڑ ہی ہے کرتے ہیں۔ دوسروں بناؤ کے مقابلے میں بگاڑ آسان ہوتا ہے۔ اس لیے بیچ شروع بگاڑ ہی ہے کرتے ہیں۔ دوسروں کے مقابلے میں بگاڑ آسان ہوتا ہے۔ اس لیے بیخ شروع بگاڑ ہی ہے کرتے ہیں۔ اگر کے مقابلے میں اور چیزوں تو وہ محت کے مقابلے ہیں کوئی بیانا کے مطابل کی تو ٹر بھوٹر، بیپن کے معمولی مشاغل ہیں۔ اگر کی قدر سیکھتا ہے، اور چیزوں کو بگاڑ نے کے بجائے ان کی حفاقت کرنے لگا ہے۔

ابتدا ہی ہے بچوں کی اس جبلت کوشیح رخ پر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ در نہ تعمیر کے بجائے تخریب میں زیادہ لطف آنے گئے گا۔

ال ضمن مين مندرجه ذيل امور پيش نظرر بين ـ

دارس میں آرٹ کرافٹ ،مٹی کے کام، باغبانی دغیرہ کا اہتمام کیا جائے اس سے بچوں کی اس جائے اس سے بچوں کی اس جبلت کی تسکین بھی ہوگ ۔وہ محنت دمشقت کے عادی بھی ہوں محاوران کی تعمیری

صلاحیتیںا بجریں گی۔

ہے۔ بعض لوگ دھول مٹی، کیچڑ پانی میں کھیلنے اور گھر وندے وغیرہ بنانے سے بچوں کورو کت ہیں تا کہ جہم اور لباس گندہ نہ ہونے پائے۔ اس طرح دہ بچوں کوان حقیق مسرتوں سے بھی محروم کرتے ہیں جو وہ ان تغییری کھیلوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور ان فاکدوں سے بھی انہیں محروم کردیتے ہیں جو وہ اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہونا یہ چا ہے کہ ان مصروفیات کے لیے بھی مواقع دیئے جا کیں اور فراغت کے بعد جہم اور لباس کی صفائی کا بھی اہتمام کیا جائے ۔ محض صفائی کی خاطر ان سرگرمیوں سے محروم نہ کیا جائے۔ بستر پ میشاب کرنے اور اپنے بیشاب پاخانے سے کھیلنے کی عادت بھی اس طرح چھڑائی جاسکتی ہیشاب کرنے اور اپنے بیشاب پاخانے سے کھیلنے کی عادت بھی اس طرح چھڑائی جاسکتی

ہے آج کل طرح طرح کے تعلیمی کھلونے ملتے ہیں جن میں لکڑی یا پلاسٹک وغیرہ کے چھو۔ چھو نے کل طرح طرح کے تعلیمی کھلونے سلتے ہیں جوڑنے سے مختلف قتم کے ماڈل بن جھوٹے ہیں ان کی فراہمی کا بندو بست کیا جائے اور ان کے استعال کے مواقع دیت جائیں۔ جائیں۔

۔ عنفوان شاب میں لڑ کے لڑ کیوں دونوں کے لیے جائز حدود میں مفید دلچیپ اور رنگین تغییری مشاغل کا اہتمام کیا جائے۔اس سے وہ فرصت کے اوقات میں مصروف رہیں گ ان تعلیم در بیت

ان کے جذبات کی تسکین بھی ہوگی اور فنی مہارت بھی حاصل کرلیں گے۔ سم ہے خووا د عالی :

لیمی نمود و نمائش اور دوسرول کی نظرول میں بڑا بننے اورا پنے کو برتر ٹابت کرنے کی خواہش: یہ بھی ایک بنیادی اور نہایت اہم جبلت ہے۔ دین وطت یا ملک وقوم کی سربلندی کے لیے کارہائے نمایاں انجام دلانے میں جہاں اس جبلت کا بہت زیادہ ہاتھ رہا ہے۔ وہیں برترین شرار تیں اور خنڈ وگر دیاں اور چھیلا بن اور شیڈی ازم بھی اس جبلت کے غلط رخ اختیار کرنے بہتے میں رونما ہوتی ہیں۔ اس جبلت کا اظہار بھی بجپن ہی ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی وہنی وردسانی صفات کا احساس ہونے کے بعد ہی ہے بچہ دوسرول کی نظروں میں نمایاں ہونے کی بحد وہروں کی نظروں میں نمایاں ہونے کی بخد وہروں کی نظروں میں نمایاں ہونے کی بساط بھر پوری بیشن کرتا ہے، وہ دوسروں کی تعریف اور شاباشی حاصل کرنے کے لیے اپنی بساط بھر پوری جبد کرتا ہے اور اگر ہم جو لیوں یا بڑوں کی نظروں میں اپنے اوصاف کی وجہ سے قابل تعریف قر ارنہیں پاتا تو یا تو بایوی اور احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے یا بھر شرار توں اور غلط کا موں کے ذریعے نمایاں ہوتا چا ہتا ہے۔ مثلاً دوسروں کوستانا، شور بچانا، بیاری کا بہانہ کرنا وغیرہ۔ اس جبلت کی مناسب نشوونما کے لیے مندرجہ ذیل امور پیش نظر رہیں۔

- 😗 بچوں کے اچھے کا موں پر شاباشی دی جائے اور دل کھول کر سراہا جائے۔
- کی سے میں بھی بچوں کی عمر، صلاحیت اور میلان کے مطابق بچھالی ذمہ داریاں سپر د کی جائیں جن میں انہیں نمایاں ہونے کا پورا موقع ملے مثلاً درجے کے مائیر، کھیل کے کپتان، جعیۃ کے صدر سیکرٹری، اجتاعات کے ناظم وغیرہ کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع دیاجائے۔
- درے میں مختلف مصروفیات ومشاغل کا اہتمام کیا جائے اور ان میں نمایاں کام کرنے والے بچوں کوشیلڈ، پوزیش اور انعامات دینے یا ان کے ناموں کی فہرست نمایاں جگہ پر

آویزاں کرنے کا اہتمام کیا جائے۔

ہرفردا ہے ہی طبقے اورا پن ہی جماعت کے افراد میں نمایاں ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے وہ ہم جو لیوں کی صحبت سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اورا نمی کے خیالات وجذبات اوردائے کالحاظ کر کے نمایاں ہوتا چاہتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ بچوں کو اچھی صحبت طع ۔ جو بچ اپ اوصاف کی بنا پر بروں کی نظروں میں نمایاں ہوتے ہیں اکثر وہ اپ ہم جو لیوں کے حسد اور بدخواہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح سے پریشان کیے جاتے ہیں۔ کوشش کی جائے کہ تمام بچوں کو ان کی صلاحیت اور میلان کے مطابق نمایال ہونے کا موقع ملے تا کہ وہ نمایاں ہونے کے لیے غلط رویہ ندا پنائیں اور ندا چھے بچوں کو ستانے کے در بے ہوں۔

عنفوان شاب میں داخل ہونے والے بچوں کورفتہ رفتہ انبیائے کرام وصلحائے امت اور مشاہیراسلام کی سیرتوں اور کارناموں کے ذریعے بیہ بات ذہن نشین کرائی جائے کہ وہ خدا اور رسول بھٹا کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کار ہائے نمایاں انجام دیں۔ اس میں دونوں جہان کی فلاح ہے۔ نمود ونمائش یا ریا کاری ان کے اجر کو بھی ضائع کر دے گی اور وہ دوسروں کے حدو بدخواہی کا بھی شکار ہوں گے اور شابا شی ند طنے پر مالیوں ہوجا کیں گے۔

## ۵۔ خورتحقیری:

یہ خودادعائی کی ضد ہے۔ لینی بروں کے سامنے اپنے کو کمتر اور حقیر سمجھنا اس جبلت کے ساتھ حواگلی و سپر دگی، رضاجوئی اور اطاعت کا جذبہ کا م کرتا ہے، یہ بھی نہایت اہم اور بنیا دی جبلت ہے۔ اس کی بدولت ایک فردا پی انانیت، خود رائی، آزاد روی اور اجڈ پن سے دست بردار ہو کر بروں کے سامنے ادب اور سلیقے ہے رہتا ہے۔ اجماعی اور عاکمی زندگی میں ذمدداروں کی اطاعت وفر ما نبرداری کرتا، بروں کا احرّ ام بلحوظ رکھتا اور خداکی خوشنودی، رسول بھی کی اطاعت اور اصول

پندی وجی پری کے لیے اپنی آپ کوآمادہ کرتا ہے۔ لیکن یہی جبلت جب غلط رخ اختیار کر لیتی ہے تو تملق و چاپلوی ، مداہت اور ہر ظالم و جابر اور زبر دست کے آگے سرتنگیم ختم کر دینے پر آمادہ کر کشخصیت کو ہری طرح بحروح کرتی ہے بہاں تک کدانسان کو جوانات ہے بدتر مقام پر پہنچا ، پی ہے۔ گھر اور مدر سے میں نظم وضبط برقر ارر کھنے کے لیے اسا تذہ اور والدین کو چاہے کہ وہ بچوں کو اس جبلت کو ابھار کر انہیں مختلف مواقع کے آداب کا لحاظ اور بردوں کا احتر ام کر ناسکھا کیں۔ لیکن اس کی احتیاط رکھیں کہ بچوں کی شخصیت وانفر ادیت بحروح نہ ہونے پائے اور وفتہ رفتہ انہیں اس مقام پر لا کیں کہ اور واحت ام محوظ رکھنے کے باوجودوہ خدا اور رسول کے احکام والی کی خلاف ورزی کر کے بہی کی اطاعت کو سے جھیں لاط عقد لمخلوق کی معصید المخالق بلکہ ساری اطاعتوں کو ان کے احکام کے تابع کردیں۔ بچوں کی اس جبلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اطاعتوں کو ان کے احکام کے تابع کردیں۔ بچوں کی اس جبلت سے فائدہ اٹھانے نے لیے۔

ا۔ بڑوں کو بہت زیادہ نے تکلفی ہے گریز کرنا چاہیے۔

۲۔ ہر حال میں اصولوں کا پابند ہونا چاہیے اور چھوٹوں کے سامنے اپنے کو لیے دیئے رکھنا چاہیے۔

۳۔ بچوں کورفتہ رفتہ میمحسوس کرانا چاہیے کہ آپ جو بچھ کرانا چاہتے ہیں وہی خدااوررسول ﷺ کےاحکام کا تقاضہ ہےادرای میں ہم سب کی فلاح ہے۔

۳۔ جبروتشد دیاا پی زور دار شخصیت کے دباؤ کواطاعت کرانے کے لیے بہت زیادہ استعمال کرتا بچوں کی شخصیت کومتا ژکر دیتا ہے ای ہے حتی الامکان گریز کرتا جا ہے۔

### ٢ ـ جنگ جوئی یا جدلی جبلت:

یہ بھی ایک نہایت اہم جبلت ہے صحیح رخ اختیار کرتی ہے تو انسان کومر دمجاہر ، بطل جلیل اور شہید وغازی کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔غلط رخ اختیار کرتی ہے تو ظالم و جابر ، ڈاکواور رہزن بنا کر چھوڑتی ہے، مردانگی ، شجاعت ، اولوالعزمی ، حق کی حمایت ، باطل کی بیخ کنی ، معروف کا قیام ، مشکر کا استیصال، مظلوم کی پشت پنائی، ظالم کی سرکونی، کشکش حیات سے نبر دا آز مائی اور عزت نفس کا تحفظ بھیے اعلیٰ اوصاف، جہاں ای کی بدولت پروان چڑھتے ہیں، وہیں تنگ مزاجی، دل آزاری، چڑچ اپن ظلم وفساد، جبر وتشد دقتل وخون ریزی، دھاند کی وبدعنوانی بغض وعداوت، نفرت وحسد جیسی ندموم حرکات بھی ای کی وجہ سے سرز دہوتی ہیں۔ چونکہ بالعوم اس جبلت کا اظہار نا پسند بدہ طریقوں سے ہوتا ہے اس لیے لوگ بچوں کی اس جبلت کو سیح کر ڈوالنے کے بجائے اسے کچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتیجے ہیں بچے کے اندر ہز دلی، پست ہمتی، بے غیرتی، دوں حوصلگی، مالیوی اور کمزوری پروش پاتی ہے۔ اس لیے نہایت احتیاط سے اسے پروان پڑھانا چاہیے۔

اس جبلت کے ساتھ عصہ واشتعال کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ ایک فرد کی شدید فطری اس جبلت کے ساتھ عصہ واشتعال کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ ایک فرد کی شدید فطری خواہشات کی بھیل یااہم جبلی تقاضوں کی تسکین میں جب رکاوٹ پیداہوتی ہے یااس کی جان مال یاعزت نفس پر حملہ ہوتا ہے تو وہ مشتعل ہو جاتا ہے اور اس رکاوٹ کو دور کرنے اور حملے کا دفاع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کے جسم کا ایک ایک عضوم صرت کو دفع کرنے کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے اور جب تک وہ مدمقا بل کو پچھا رہیں دیتا عصر فرنہیں ہوتا۔

اس جبلت كى تربيت كے ثمن ميں مندرجه ذيل امور پيش نظرر ہے جا ہميں ۔

کے گھر اور مذر سے کی فضاالی بنائی جائے کہ باہم شفقت وعجت، 'سن طن میل جول، تعاون ویکا گئری، طنز وتعریض، سوء ظنی، بدمزگ، ویکا گئری، طنز وتعریض، سوء ظنی، بدمزگ، ویکا گئری، طنز وتعریض، سوء ظنی، بدمزگ، وانٹ پھٹکار، مار پیٹ، نام بگاڑنے بقل اتار نے، ایک دوسر کے وچڑانے اور ستانے کے نتائج بدے آگاہ کرتے ہوئے ان کی روک تھام کی جائے۔

بچگانی حرکات پر زیادہ سے زیادہ عفو ودرگزر اور پھم بوشی سے کام لیا جائے اور بچوں کو اعتراف قصور اور غلطیوں پر جلد از جلد معانی ما بگ لینے پر اکسایا جاتار ہے۔ اکثر اشتعال وزاع کی نوبت ای لیے آتی ہے کہ لوگ فصور کرنے پر بھی معافی کے خواست گار نہیں ہوتے اور خواہ مخواہ بات کا بشکر بناتے ہیں۔ اگر بجین سے اس کی عادت ہوتو نزاع کی

نوبت کم بی آئے۔

- جب کسی براشتعال، غصہ یا خطگی کا موڈ طاری ہوتو افہام وتفہیم یا ڈانٹ پھٹکار کارگر ہونے کے بجائے عمو ماشد بدر دعمل کا موجب اور خطر ناک نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ جب تک غصہ فرونہ ہواس ہے گریز کیا جائے۔ البتہ اگر شتعل کرنے والے کوفوراً ہتھیار ڈالنے اور معافی یا نگنے پر آمادہ کرلیا جائے یا مزاحم قوت اور مصرت رسال چیز کوسا منے سے ہٹا دیا جائے تا مزاحم قوت کے بعد تلقین تفہیم موٹر ہوتی ہے۔ جائے تو غصہ جلد فروہ ہوجا تا ہے۔ غصہ فروہ ہونے کے بعد تلقین تفہیم موٹر ہوتی ہے۔
- ک کشتی، بنوٹ اور مقابلے ومسابقت کے کھیلوں کا انتظام کیا جائے تو اس جبلت کی تسکین کے مناسب مواقع ہاتھ آ جاتے ہیں۔اس سے نیچے مار پیٹ، دنگا فساد سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور یہ جبلت مردہ بھی نہیں ہونے پاتی ۔
- کر دو بچے آپس میں لڑ پڑی تو احتیاط ہے بحرم کا پنة لگایا جائے اور جس کی غلطی ہوا ہے معافی ما تکنے پر آمادہ کیا جائے۔
- کے جھاڑ الو،شریر اورلڑ اکا بچوں کو کمزوروں کا حلیف بنا دیا جائے اس طرح ان کی قوت حق کی حمایت اور کمزوروں کی پشت پناہی پرصرف ہونے لگے گی۔
- دھاندلی، بےضابطگی ،ظلم وعدوان، حق تلفی، عزت نفس پر حملے اور منکرات وغیرہ پرخود بھی تالید یدگی کا ظہار کیا جائے اوران کے ازالے میں سرگرمی دکھائی جائے اورا گر بچے ان پر خطابی کا مظاہرہ کریں تو ملامت ندگی جائے بلکہ پاسر دی ہے ان کا مقابلہ کرنے اوراستقلال ہے۔ ان کا ازالہ کرنے کی تدابیر بتائی جائیں۔
- اپی کوتا ہیوں اور کمزور بیوں سے لڑنے اور ان پر قابو پانے نیز مختلف مضامین سے متعلق مشکل مسائل سے پنجہ آز مائی کرنے کے مواقع دیئے جائیں اور زندگ کی مشکلات کا یامردی سے مقابلہ کرنے کی تلقین کی جاتی رہے۔
- الله عصد ك حالت مين بانى في لينع، كفر عنهون توبيط جان، بينه بول توليك جان،

اشتعال کے مقام نے ل جانے یا کسی محت مشقت کے کام پرلگ جانے سے غصہ جلد فروزو جاتا ہے۔ ان تدابیر پڑمل کیا جائے اور کرایا جائے۔

یہ ہیں چند جبلتیں اور جذبات ان کے علاوہ چنداہم فطری خواہشات اور بنیادی میلانات ہیں ۔ جوتعلیم وتربیت کے نقط نظر سے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں اور جو بچے کے عادات واطوارا در سیرت وکر دار پربہت دوررس اثرات ڈالتے ہیں ۔ مثلاً تقلید، ہمدر دی، تکرار ،کھیل وغیرہ۔

### ٧- نقالى يا تقليد:

یہ بہت ہی موثر اور فطری خواہش ہے۔چھوٹے بڑے سب تقلید کرتے ہیں۔ حیار یا پچ سال ک عمر تک پیخوا ہش اپنے شباب بر ہوتی ہے۔ بچوں کا بیشتر وقت دوسروں کی نقالی میں گزرتا ہے وہ ا پے گردوپیش جو پھھد کھتے ہیں اس کی شعوری یا غیر شعوری تقلید کرتے ہیں۔اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، كهانا پينا، كهيلنا كودنا، بولنا بات بيت كرنا، سلوك برناؤ، آواب سليقے ، مختلف فنون ميں مهارت، جبتوں اور جذبات کے اظہار کے طریقے ،حتیٰ کہ ذو**ق** ورجحان، **ند**ہی معتقدات اور اخلا تی ومعاشرتی وروحانی اقدار تک ہم ای کے زیراٹر سکھتے ہیں۔اوائل بچپین میں عقل وتجربہاور بر ۔ بھلے کی تمیز نہ ہونے کے باعث بچے بمصرمفیداورغلط بھی میں فرق نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ غیرشعور ک طور پر متعددالی با تیں کھ لیتے ہیں جوان کے عادات واطوار کو گھناؤ ٹا اور سیرت وکر دار کو داغدار بنا كرر كاديق ميں۔اي ليے ماحول كو باكيزہ بنانے ، بچول كو برى محبت ہے بچانے ، اجتھے لوگوں كى صحبت میں پروان چڑھانے اوران کے سامنے قابل تقلید نمونہ پیش کرنے پر بڑاز وردیا جاتا ہے۔ والدین اوراسا تذہ کو چاہے کہ وہ بچوں کے سامنے احچھااسوہ پیش کریں تا کہ بیجے پیندیدہ عادات واطوار کے مالک بنیں۔ درنہا پی کوتا ہیوں اور کمزور پول کو بچوں میں منتقل کرنے کے مجرم ہول گ اوراس طرح ان کی خرابیوں کا و بال بھی اپنے سرلیں گے۔

تقلیداورد دسروں کی نقالی کوعمو ما حقارت کی نظر ہے دیکھا جاتا ہے حالانکہ ہرفر داس کے لیے

جبر ہاورمتعددادصاف اس کے اندرائی کی دجہ سے نشو ونما پاتے ہیں۔اسلام کا ورشہمیں ای کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔اسوہ حسنداور مثالی کردار کی نقل اتار کر بی ایک فرداعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔جدت یا ایجاد بھی ای وقت ممکن ہے جب تھلید کے ذریعے سابقہ ایجادات ومعلو مات پر عبور حاصل کرلیا جائے۔البتہ تھلید جا مصحیح نہیں ہے۔رفتہ رفتہ عقل کو کام میں لا کرمفید،معقول اور من سب کے انتخاب پراکسانا چاہے۔

تقليد كى تربيت كضمن من مندرجه ذيل امور پيش نظررين:

- ک گھر اور مدرے کا ماحول پاکیزہ بنانے اور دونوں جگہ مہذب طور طریق کورواج دینے کی پوری کوشش کی جائے تا کہ بچوں کو تھلید کے لیے اجھے نمونے ملیں۔
- کے نضے بچوں کو ابتدا ہی سے کھیل کھیل میں اور محبت و بیار سے بتدر تئے پہندیدہ آ واب وسلیقے اور طور طریقے سکھائے جائیں۔ اٹھنے بیٹھے کھانے پینے، ملنے جلنے بات چیت کرنے، صاف سقرے رہنے، وقت کی پابندی کرنے وغیرہ کے شمن میں شروع ہی ہے د کمیے بھال رکھی جائے اور ضرورت ہوتو عملی نمونہ دے کرکرایا جائے۔
- معلم بلندخوانی ،خوش خوانی ،تقریر تلفظ ،خوشخطی اور آرٹ کراڈٹ وغیرہ کے اجھے نمونے پیش کر کے بچوں کوان کی تقلید پر ابھار تا رہے۔تو تلے ، بیکے اٹک اٹک کر پڑھنے والے بچوں سے درجے کے سامنے نہ پڑھوایا جائے بلکہ ان پر انفرادی توجہ دی جائے۔
- تقلید میں ارتقا کو لمحوظ رکھا جائے تا کہ ای ختم نہ ہواور متاسب حدیس ردوبدل کی مخبائش دی جائے۔مثلاً آرٹ کے کسی نمونے کی نقل میں رنگ سائز یا ترحیب میں اختلاف کا موقع دیا جائے۔
   جائے۔
- ن غیر شعوری تقلید بہت زیادہ موثر ہوتی ہے خصوصاً ہم جولیوں اور اسا تذہ کی۔ اس لیے بچوں کو بری صحبت سے بچائے ہوں کو بری صحبت سے بچانے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کے مواقع دیئے جا کیں۔ انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں ایسے مدرسے یا معلمین کے حوالے کیا کیا جائے جو مختلف حیثیتوں سے مناسب ہوں ور نہ

بچ ہاتھ سے جاتے رہیں عے سگریٹ نوشی، سینما بنی، بدچلنی وغیرہ جیسی ندموم عادتیں بری صحبت کے نتیج میں پیدا، و جاتی ہیں۔

### ٨\_ اعاده وتكرار كي خواهش:

یہ بھی ایک فطری داعیہ ہے۔ اعادہ و تکرار میں بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ جو پکھ در کیھتے یا سنتے ہیں اے اپن زبان یا عمل سے باربار دہراتے ہیں۔ کوئی نقطہ یا جملہ کوئی مصرعہ یا گیت زبان پر چڑھ جائے پھر کیا ہے، مطلب سجھ میں آئے یا نہ آئے بار بارادا کریں ہے، بری بھلی جس قتم کی حرکات بھی نظروں کے سامنے سرز دہو گئی ہوں، اپنے کھیلوں میں ان کی بار بارنقل اتاریں گے۔ ایک ہی کھیل متعدد بارکھیلیں ہے گرکیا مجال جواکتا جا کمیں، روز انداور مہینوں بلکہ برسوں تک کھیلت رہیں ہے۔ پھر بنا کمیں محوارمٹا کمیں گے اور مٹا کمیں ہے اور مٹا کمیں ہے اور مٹا کمیں ہے اور کوئی کہائی اگر الٹی سیدھی یا دہوگئی برابر چلار ہے گا۔ دادی امال سے آیک ہی کہائی میں اگر ایک ہی گلفتہ جملے کی وقفہ وقفہ کے بعد تکر اربوتو پھر وسب کو سناتے پھریں میں جس کے میں گر ایک ہی گلفتہ جملے کی وقفہ وقفہ کے بعد تکر اربوتو پھر وہ جملے آتے ہی با چھیں کھل جا کمیں گی اور اگر وہ جملہ ہم بار پچھ بڑھتا اور چھیلتا بھی جا رہا بھی وہ جملے آتے ہی با چھیں کھل جا کمیں گی اور اگر وہ جملہ ہم بار پچھ بڑھتا اور چھیلتا بھی جا رہا بھی تھرتی کھے وہ جملے آتے ہی با چھیں کھل جا کمیں گی اور اگر وہ جملہ ہم بار پچھ بڑھتا اور چھیلتا بھی جا رہا ہوتو کھے کے کھرار میں ندرت کی جاشن لطف و مسرت کودو بالا کر دیتی ہے۔

اعادہ اور تکرار میں بچوں کی غیر معمولی دلچیں انہیں نئی باتیں سکھنے اوران پرعبور حاصل کر ۔۔
میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ جو بات وہ بار بار دہراتے ہیں وہ بخو لی ذہن نشین اور اچھی طرح یا دہوجاتی ہے۔ جس کام کووہ کئی بار کرتے ہیں اس میں انہیں مشق ومہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اعادے اور تکرار ہی ہے بہت کی باتیں عادات و معمولات میں داخل ہو کر فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں اور پھران کے کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔

بچے جو پچھ سکھتے ہیں اعادہ و تکرار ہی ہے سکھتے ہیں۔ مختلف مضامین میں مثق ومہارت اس کی بدولت حاصل ہوتی ہے اور چونکہ اس میں بچوں کولطف بھی آتا ہے اور وہ بڑول کی طرح جسہ ا آتاتے بھی نہیں ای لیے مدرسے میں اعادہ و تکرار پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ریاضی میں انتیاں، پہاڑے اور گرز بانی یاد کرائے جاتے ہیں اور جو قاعدہ بھی بنایا جاتا ہے اس کی خوب مشق کرائی جاتی ہے تا کہ سوالات ٹھیک ٹھیک اور تیز رفتاری سے حل کیے جا سکیں۔ زبانوں میں جو پچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا بار باراعادہ کرایا جاتا ہے تا کہ پڑھنے میں روانی آئے۔ الفاظ کا تلفظ ہجاور بر اماد اور نظموں کوروانی کے ساتھ پڑھنا اور زبانی یاد کر تابار بار کی مشق ہی سے آتا ہے۔ خوش نو لی کہ آرٹ کر افٹ اور دستگار یوں میں صحت وصفائی ، مختلف فنون میں مہمارت ، جغرافیہ میں مقامات کے تام یاد کر تا اور نقشہ کشی کی مشق ، تاریخ میں مشاہیر کے نام اور واقعات کے سنین یاد کرتا۔ قر اُت اور خارج کی صحت ، ناظرہ میں روانی ، اذکار ، دعا کیں اور سورتوں کا یاد کرتا۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہے خب خوب تکراراوراعادہ کا موقع لیے۔

الصّمن مين مندرجه ذيل امور پيش نظرر بين:

- پ چھوٹے بچے بے سمجھے ہو جھے بھی بار بار دہراتے ہیں اور انہیں اس میں بھی لطف آتا ہے لیکن جوں جوں جو سرحتی جاتی ہے اعادہ و تکرار میں لطف کم ہوتا جاتا ہے، بڑے بچ صرف انہی چیز وں کو دہرانے اور یا دکرنے میں لطف لیتے ہیں جن کا مقصد منہوم اور افا دیت ان کی سمجھ میں آجائے اس لیے یا دکرانے سے پہلے مقصد و منہوم بخو نی سمجھادیا جائے۔
- ک دس گیارہ سال کی عمر تک تو مشق واعادہ اور زبانی یاد کرنے پر زیادہ زور دیا جائے کیکن او نچی ہے۔ جماعتوں میں بتدریج رہنے کا کام کم اورغور وفکر کا کام زیادہ ہونا چاہیے۔
- ن کرار واعادہ میں اگر قدرے ندرت وتنوع کی چاشی ملا دی جایا کرے تو لطف دو بالا ہو جائے۔ بہت زیادہ کیسانیت ہے اکتابٹ اور بیز اری کا اندیشہ رہتا ہے۔
- نادانی میں بچے بہت ی ناپندیدہ حرکات اور ناشائستہ کلمات وغیرہ کا اعادہ کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح بعض بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ازالے کی بروقت فکر ہونی چاہیے۔ ور ماحول کو لغویات سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

#### ٩\_ كھيل:

بچ کھیل کے رسیا ہوتے ہیں۔ ہی جان سے لگ لیٹ کر کھیلتے ہیں۔ کھیل سے زیادہ شاید دنیا کی کوئی چیز انہیں مجوب نہیں۔ کھیل میں ان کا انہا ک و کیھئے۔ تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہا۔

ہمتن مصروف نظر آتے ہیں۔ بھوک گی ہو، گی رہے۔ کپڑے خراب ہور ہے ہوں ہوتے رہیں۔

تھک کر چور ہو مجنے ہوں کوئی پر داہ نہیں۔ سر دی ہو، گری ہو، کچیڑ ہو، پانی ہو، ہوا کرے۔ ان کا کھیل جاری رہے گا۔ کھیل کے لیے کسی وقت یا جگہ کی قید نہیں۔ جب بھی اور جہاں بھی موقع لیے کھیل جاری رہے گا۔ تیار ہیں۔ درج سے چھوٹے اور بستر سے اٹھتے ہی کھیل میں لگ جا کیں گے، والدین کی ختی، ہم جو لیوں کی بے رخی، کوئی چیز بھی انہیں کھیل سے باز نہیں رکھ عتی۔ دہ ہر دکھ جھیلیں سے اور بسر صال کھیلیں گے۔

یجے نچلے نہیں بیٹھ سکتے ۔ نجلا بیٹھنا بیاری یا بدھو بن کی علامت ہے۔ بھاگ دوڑ ، انجھل کود ، تو ڑ بھوڑ ، شور وشغب ۔ بیسب تو بحبین کے لواز مات ہیں ۔صحت وتوا تائی اور ذہانت وزندگ کی علامات ہیں ، جو بچے ان صفات ہے محروم رہتے ہیں وہ بچے نہیں بوڑھے ہیں ۔ بیساری حرکات تو ان کے پیدائشی حقوق ہیں ۔ ان حقوق سے آنہیں محروم نہیں کیا جاسکتا۔

حقیقی مسرت بچوں کو کھیل ہی میں حاصل ہوتی ہے۔ کھیل کا سامان اور کھیلنے کے لیے چند ساتھی مل جا ئیں پھر کیا ہے۔ ایسامحسوں ہوگا کہ ان کی مرادیں بر آئیں۔ جنت کے یہ پھول ملل اضحی مل جا ئیں گئے۔ ایسامحسوں ہوگا کہ ان کو تو خیر لطف آتا ہی ہے۔ ہنتے کھیتے ، بچوں کود کھیر کون انسان باغ باغ نہیں ہوجا تا۔ کھیل میں بچوں کا غیر معمولی انہاک اور کھیل سے بچوں کود کھیرکون انسان باغ باغ نہیں ہوجا تا۔ کھیل ایک زبر دست خواہش اور فطری دائیہ ہو ان کا والہا نہ عشق دراصل اس بات کا جوت ہے کہ کھیل ایک زبر دست خواہش اور فطری دائیہ ہو کہ جس کی بہر حال جائز حدود میں تکیل ہوئی چاہیے۔ جولوگ بچوں کو کھیل سے محروم رکھتے ہیں۔ وہ دراص فطرت سے جنگ اور بچوں پڑھا کمرتے ہیں۔ وہ دراص فطرت سے جنگ اور بچوں پڑھا کمرتے ہیں۔ قدرت نے بیز بروست داعیہ با اوجہ نہیں رکھا

ہے۔ بچوں کی وہنی وجسمانی ،معاشر تی واخلاتی نشو ونما کے لیے کھیل نہایت ضروری ہیں۔

# بيح كيول كھيلتے ہيں؟

اس منمن میں متعددرا ئیں ہیں ۔مثلاً:

- کھیوں کے ذریعے بچاپی فاضل توانائی خارج کرتے ہیں۔ بچوں میں اپ قد کے لحاظ سے بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے۔ اس توانائی کو کی سنجیدہ کام میں لگانے کی انہیں ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ جہاں تک ضروریات زندگی کی شکیل کا تعلق ہے یہ کام ان کے سر پرست انجام دے دیتے ہیں۔ بچاتو ہر حال میں مست رہتے ہیں۔ کل کی نہیں فکرنہیں ہوتی۔ چنانچہ دہ اپنی فاضل توانائی کھیلوں میں صرف کرتے ہیں۔ اگر دہ ایسانہ کریں تو جس طرح بھاپ کی فالتو مقدار انجی کو نقصان پنچا سکتی ہے ای طرح فالتو قوت بچوں کے جسم کو متاثر کر سکتی ہے۔
- ۲۔ کھیلوں کے ذریعے بچاہے کو مستقبل کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بچیاں گریاں کھیل کرامور خانہ داری سے واقفیت حاصل کرتی ہیں اور بچلقل کے کھیلوں کے ذریع خلف تم کے فرائض کی انجام دہی کا سلیقہ کیمیے ہیں۔
- س بچ کھیل کھیل میں ترتی کے ان مراحل کا اعادہ کرتے ہیں جن سے گزرتے ہوئے نسل انسانی موجودہ مقام پر پہنچی ہے۔ بچوں کا دوڑ نا، بھا گنا، اچھلنا، کودنا، پیچھا کرنا، پیڑ پر چھنا، غار میں اترنا، شکار کرنا، مجھلیاں بھنسانا، گھر گھر وندے بنانا وغیرہ، نیرتمام حرکات بتدائی دور کے انسانوں کی یادتانہ ہرتی ہیں۔ اس طرح وہ متعدد تجر بات اور طرح طرح کی مہارتیں حاصل کرتے ہیں۔
- سے بچوں کی اپنی الجمنیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے متعدد جبلی تقاضوں اور بنیادی خواہشات کی محیل نہیں ہو یاتی۔ان کے جذبات بھی اکثر بجروح ہوتے رہتے ہیں۔ان

کلفتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بچ کھیلتے اور کھیل کودکر اپٹی طبیعت کا بار ماک کرتے ہیں...

- ۵۔ ہر بچ میں رشک ورقابت اور مقابلے و مسابقت کے جذبات ہوتے ہیں۔ چونکہ کھیل ان
  کے اظہار کے کافی مواقع بہم پہنچاتے ہیں اس لیے کھیلوں کے ذریعے بچے این ان
  جذبات کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔
- ے۔ بالیدگی اورنشو ونما کے مختلف مراحل پرجہم اور ذہن مختلف فتم کی حرکات کا تقاضا کرتے ہیں۔ مختلف فتم کے کھیل ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔اس لیے بچے طرح طرح کے کھیل کھیئے ہیں۔

یہ ہیں بچوں کے تھیل کی مختلف تو جیہات جو مختلف ماہرین نفسیات نے اپنے اپنے مشاہدات یا قیاس سے بیش کی ہیں۔ان کی آراء سے کلی اتفاق ضروری نہیں کیکن اس بات سے بہر حال اختلاف ممکن نہیں کہ بچوں کی مناسب نشو ونما کے لیے تھیل انتہائی ضروری اورمفید ہیں۔

# كھيلوں کی قتمیں

بیاس کی عمر، جنس، مزاج، ماحول، موسم اور وسائل و ذرائع دغیرہ پرموقو ف ہے۔ نضے بچا کیا ایک کھیل محلونوں میں دلچیں لے گا کھیلنا پند کرتے ہیں تو ان ہے بڑے ٹولیاں بنا کر۔ بچوں کونقل کے کھیلوں میں مزہ آتا ہے۔ تو نوجوانوں کو مقابلے کے کھیلوں میں ۔ لڑکے گیند بلاکھیلتے ہیں تو لڑکیاں گڑیوں ہے جی بہلاتی ہیں۔ کمزور کھریلوک میں دنچیں لیتے ہیں تو توی میدانی کھیلوں میں، ذہین بچے زیادہ کھیلتے ،ش کر

کھیت یا سوچ بچاروالے کھیل بیند کرتے ہیں تو غبی بچے کھیلوں سے دورر ہتے ، جھڑا کرتے یا کم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔شہری بچوں کے کھیل میں تنوع ہوتا ہے تو دیہاتی بچوں کے کھیلوں میں سادگی ویکسانیت۔گری برسات میں گھریلو کھیل کھیلے جاتے ہیں تو بارش تھمنے پر کچپڑ پانی اور تیراک کے، جاڑے میں بکنک میں مزوآتا ہے تو بہار میں دوڑ بھاگ اور آنکھ مچولی میں۔

زیل میں مختلف عمر کے مختلف کھیلوں کے متعلق مختصر معلومات دی جارہی ہیں:

## ار اینجسم سے کھیلنا:

بچوں کے ابتدائی کھیل ان کے اپنے جسم سے متعلق ہوتے ہیں۔ پیدائش کے چند دن بعد ہی ہے وہ ہاتھ ہاؤی سازا اور چیخا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان حرکات سے ان کے اعصاب وعضلات نشو ونما پاتے ہیں۔ اس کے بعدری نگنے، ہیشنے، کھڑے ہونے اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کوششوں کے بیتیج میں رفتہ رفتہ وہ اپنے جسم اور اس کے مختلف اعضا پر قابو حاصل کرتے ہیں۔ نشح بچوں کو ہاتھ پاؤں مارنے اور اپنے جسم کوسنجا لئے کا بورا موقع مانا چاہیے۔ جولوگ نادانی یالا ڈی بیار کے باعث بچوں کو گود کا عادی بناد ہے ہیں وہ خت غلطی کرتے ہیں۔ اس سے بچوں کی نشو ونما رکہ جاتی ہیں۔ اس سے بچوں کی نشو ونما رکہ جاتی ہے اور اعضا کر ورہوجاتے ہیں۔

### ۲\_ اشیاء سے کھیلنا:

اپے جسم پر کی حد تک قابو پالینے کے بعد بچاہے گردوپیش کی چیزوں سے کھیلنااور بے تک آوازیں نکالنا شروع کرتے ہیں۔ جو چیز بھی ہاتھ لگ جائے اسے جھونے پکڑنے اپی طرف کھینچنے ، اٹھانے ، منہ میں ڈالنے، چھیئنے ، توڑنے پھوڑنے اور اس میں سے آوازیں نکالنے، سوراخوں میں اٹگلیاں ڈالنے اور ناخن سے کھودنے کریدنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح وہ متعدد چیزوں کی ساخت، رنگ، سائز، مزے ، وزن وغیرہ کے متعلق غیر ارادی طور پر بہت ک معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس مرطے میں بچوں کو خوش رنگ، بجنے اور حرکت کرنے والے لکڑی، ربڑ، پلائک کے ایسے کھلونے اور خالی ڈیو وغیرہ ملنے چا ہمیں جن کارنگ پختہ ہوتا کہ منہ میں ڈالنے یا پانی میں ہمگونے سے رنگ نہ چھوٹے اور جوآسانی سے ٹوٹ نہ جا کیں۔ اور نہ جلہ میلے اور خراب ہوں، نیز ایسی چیزیں بچوں کی دسترس سے باہر ہونی چا ہمیں جن کو ہاتھ لگا نایا منہ میں ڈالنا بچوں کے لیے معز ہویا جن کے ٹوشنے بچو شنے اور خراب ہوجانے کا اندیشہ ہو، مثلاً شخشے، چینی کے برتن، گھڑی، عینک قلم وغیرہ۔ اس عمر میں بعض بچوں کو کو کلہ مٹی، راکھ وغیرہ کھانے یا پاخانہ بیشاب سے کھیلنے کی گھناؤنی عادت پڑجاتی ہے اس لیے کافی دیکھ بھال ہونی چاہیے۔

البت تو ڑپھوڑ کے ان کھیلوں ہے گھبرا نائبیں جا ہے اور نہ بہت زیادہ روک ٹوک اور ملامت کرنی جا ہے۔ کیونکہ تعمیر کی طرف بچوں کا یہی پہلا قدم ہے اس سے وہ رفتہ رفتہ جوڑ نے اور بنا کے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور گھر گھر وندے اور مٹی کے کھلونے وغیرہ بنانے کی کوشش کرنے گئے ہیں۔ مدر سے ہیں مٹی کا غذاور ذنتی کا کام رائج کر کے اور تعلیمی کھیلوں مثلاً لکڑی اور پلاسٹک کے بیاک میکنوسٹ وغیرہ کا بندو بست کر کے کھیل میں بچوں کی تعمیری صلاحیتوں کو ابھار ااور سیحے رن پہلاک میکنوسٹ وغیرہ کا بندو بست کر کے کھیل میں بچوں کی تعمیری صلاحیتوں کو ابھار ااور سیح رن پہلاک میکنوسٹ وغیرہ کا بندو بست کر کے کھیل میں بچوں کی تعمیری صلاحیتوں کو ابھار ااور سے کی دن پہلاک میکنوسٹ و غیرہ کا بندو بست کر سے کھیل میں بچوں کی تعمیری صلاحیتوں کو ابھار ااور سے کی دن پہلاک میکنوسٹ و غیرہ کا بندو بست کر سے کھیل میں بچوں کی تعمیری صلاحیتوں کو ابھار ااور سے کی ساتھ کی تعمیری صلاحیتوں کو ابھار ااور سیکتا ہے۔

### س\_ مل جل كر كھيلنا:

عاد پانچ سال کی عمر تک کے بیچ عموماً یا تو تنہا کھیلتے ہیں یا دوسر ہے بچوں کے پاس بیٹی کہ اپنے اسپنے کھیلوں میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ل جل کرٹولیوں میں کھیلنے لگتے ہیں۔ لڑکے لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ۔ اب کئی بیچ جمع ہوکرا یک ساتھ علی مچا کمیں گے۔ مہمل آوازیں نکالیس سے ۔ فضول بولیس سے ۔ سر میں سرطا کر بے معنی فقرے و ہرا کمیں سے ، آوازوں کی نقل اتاریں سے ۔ فضول بولیس سے ۔ سر میں سرطا کر بے معنی فقرے و ہرا کمیں گے ، آوازوں کی نقل اتاریں سے ۔ موتنا نے سوانگ بھریں گے ، شادی بیاہ رچا کمیں کھیل میں مختلف تقریبات منا کی سے ۔ ووڑ تا بھا گنا، اچھانا کو دتا ، ایک دوسرے کا چیھا کرتا ، چھپنا، ڈھونڈ تا ، جانوروں کے پیچپ

ف تعليم وتربية

انبیں طرح طرح سے ستانا اور ان پر سواری گانٹھنا، ٹولیاں بنا بنا کر ادھر ادھر پھرنا، درختوں پر چڑھنا۔ گڑھوں اور غاروں میں اتر تا وغیرہ بتدریج ان کے پسندیدہ کھیل ہوتے ہیں۔ابتداہیں ٹو ایاں جھوٹی ہوتی ہیں تا کہ ہرا یک کو کھیلنے اور اپنے کرتب دکھانے کا پوراموقع مل سکے۔مقابلے اور مسابقت کے کھیلوں ہے بھی شروع میں گھبراتے ہیں کیونکہ وہ ہار نانہیں جا ہتے۔اگر مقابلہ پڑھی ب نے اور اتفاق سے وہ ہار جا کیں تو یا تو رونے اور جھکڑنے لکیں عے یا دھاندلی، با بمانی اور غلط بيانى سے كام ليس مع ـ اس مرط ميں بچوں كوخاص طور يرسنجا لنے كى ضرورت موتى ب\_رفتہ رفتہ ان میں کھلاڑیوں کی اسپرٹ پیدا کرائی جائے اور ہار جیت کی پرواہ کیے بغیرا بما عماری ہے تھیلنے کی ترغیب دی جائے۔ابتدامیں ایسے کھیل کھلائے جائمیں جن میں ال کر کھیلنا ہواور مقابلے اور مهابقت کی نوبت کم آئے۔مثلاً نقل کے کھیل،جن میں ہرنچے کا پارٹ جدا ہوتا ہے۔کوئی ڈاکٹر بنرآ ے، کوئی مریض، کوئی کمیاؤ تدر بنتا ہے۔ کوئی تاروار۔ کچھ بیچے مہمان بنتے ہیں۔ کچھ میزبان ونيره ، رفته رفته خي مقابل كي كهيلول مين دلچين لين آلكته مين ـ اور پث پناكر قاعدول ضابطول ے پابنداورٹولی کے سربراہ کار کے مطبع فرماں بردار بن جاتے ہیں شروع میں انہیں کری دوڑ ، چجیہ د، ز، جلیبی دوڑ، نارنگی دوڑ، چیتا چنیتل، رومال جھیٹ، چھپنا ڈھونڈ نا، آنکھ پرپٹی باندھ کر کھلے ج نے والے مختلف کھیل کھلائے جائیں۔ آٹھ نوسال سے بارہ تیرہ سال کی عمر تک مختلف فتم کے د، رٰ، او نچی لمبی کود، گیند بلا، کبٹری، رسہ تھی وغیرہ میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کیے جا کیں، جھی تہی تعلیمی سیروسیاحت یا کینک کے لیے باہر لے جائیں۔ کمزوراور بےبس کے ساتھ شفقت و بمدردی کا برتاؤ اوران کی تگہبانی و پرداخت کا جذبہ بھی فطری ہے۔اس جذبے کو ابھارنے کے ليے كوئى برند يا جانورمثل مرغيال، كوتر، بكرى، خركوش وغيره يالنے، پھول بود ، اكانے، چھوٹے بھائی بہنوں یا کمزور ہم جولیوں کی تکہبانی کا کام ان کے سرد کیا جائے تو بیچ کھیل کھیل میں جا وروں کوستانے ، کمزوروں کود بانے اور آپس میں لڑنے جھکڑنے سے گریز کرنے لگیں ہے۔ عنفوان شاب میں داخل ہونے کے بعد بچوں کے کھیل زیادہ منظم ہونے لگتے ہیں۔

مسابقت اور مقابلے کی اسپر کبھی بڑھ جاتی ہے شور وشغب کم اور حرکت زیادہ ہونے گئی ہے۔
مستفل ٹیمیں اور کلب بننے لگتے ہیں اور دوسری ٹیوں اور کلبوں کو پہلنے دینے اور ان سے کلر لینے کی فکر
ہوتی ہے۔ پرواز بھی بلند ہو جاتی ہے اور ٹولیاں بنا کر سیر وسیاحت کے لیے گھر ہے بہت دور نکل
جانے کا شوق اجر تا ہے۔ وہنی شتی ،معمہ بازی ، ہاتھ کی صفائی اور مہارتی کھیلوں ہیں ولچیوں ہو۔
گئی ہے۔ اب لاکوں کو فٹ بال ، والی بال ، رنگ بال ، بیڈ منٹن ، پٹک پانگ ،کرکٹ ، ہاکی ، رسہ
کشی ،کبڈی ، بنوٹ ، تیراکی ،سائیکل سواری ، پی ٹی کی ورزشیں ، جمنا سٹک اور میچوں کے مقابلوں
وغیرہ ہیں حصہ لینے کا موقع ملنا چا ہے اور لڑکیوں کو ہنڈ کلہیا ، ہوم کپلک ، ان ڈور گیمز اور بلکی
ورزشوں کا۔ رفتہ رفتہ مخت شفت اور فنی مہارت کے کا موں میں کھیل کی اسپرٹ بیدا کرا ک
لڑکیوں کو ان کا عادی بنانا چا ہے تا کہ صحت بھی ٹھیک رہے اور ان کا وقت مفید اور کار آ م

# تھیل،کام اور بیگار:

ان مینوں کی نوعیت اوران میں فرق سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل مثالوں پرغور کرنا مفید ہوگا۔ ایک چی اپنی گڑیوں کے لیے جوڑے تیار کر رہی ہے۔ وہ سینے پرونے میں منہمک ہے یا

اس نے اپنی گڑیاں کا بیاہ رچار کھا ہے اور باراتیوں کے لیے ہنڈ کلہیا پکار ہی ہے۔ اس نے اپنی گڑیاں کا بیاہ رچار کھا ہے اور باراتیوں کے لیے ہنڈ کلہیا پکار ہی ہے۔

۲۔ وی چی مدرے گئی ہے۔ مدرسے میں سینے پرونے یا کھاٹا پکانے میں مہارت حاصل کرنے
 کے لیے گھنٹے رکھے گئے میں ۔ سلائی کے گھنٹے میں وہ سینے پرونے میں یا طباخی کے گھنٹے میں
 دہ کھاٹا یکانے میں معروف ہے۔

س۔ وہی بچی اپنی گڑیوں سے تھیل رہی تھی۔اس کی تہیلی بھی پاس ہی بیٹھی اس کی گڑیوں کا ساز وسامان دیکھ رہی تھی۔اتنے میں مال نے اسے اٹھا کر کھانا لِکانے یا چھوٹے بھائی کا پاجامہ سینے پرلگادیا۔اب وہ کھانا لِکانے یا سینے پرونے میں مصروف ہوگئی ہے۔ مندرجہ بالا تین صورتوں میں مشاغل ایک ہی نوعیت کے ہیں۔ یعنی سینا پروٹا یا کھاٹا پکاٹا۔ لیکن تین صورتوں میں مصروفیت کے وقت اس بکی کے دل ود ماغ کی کیفیت یکسان نہیں ہوتی بلکہ جدا جدا ہوتی ہے۔ وہتی قبلی کیفیات کے اختلاف ہی کی وجہ سے وہی مشغلہ پہلی صورت میں بکار۔ میں بکی کے لیے کھیل ہے تو دوسری صورت میں کام اور تیسری صورت میں بگار۔ اس سے بخو بی اندازہ ہوگیا ہوگا کہ کھیل ، کام یا بیگار کا انحصار مشغلے کی نوعیت پر موقوف نہیں ہے بلکہ دل ود ماغ کی اس کیفیت پر ہے جوکسی مشغلے میں مصروفیت کے وقت ہوا کرتی ہے۔ کھیل :۔ وہ مشغلہ ہے جس میں غیر ار ادی توجہ ، فطری دلچیں وآزادی اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔

کام:۔ وہ مشغلہ ہے جس میں توجہ اور دلچیسی ارادی یا بالواسطہ ہوتی ہے، براہ راست اس مشغلہ میں فطری کشش نہیں ہوتی ، آزادی بھی محدود ہو جاتی ہے۔ایک خاص انداز ہی سے اسے انجام دینا ہوتا ہے اور اس کی انجام دہی میں مسرت کا ہونا بھی ضروری نہیں۔

بیگار:۔ ان کے برعکس بیگار وہ مشغلہ ہے جو کئ فروی دلچیسی کونظر انداز اوراس کی آزادی کو سلب کر کے اس پر خارج سے تھوپ دیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے خلاف اسے چارو تا چارانجام دینا پڑتا ہے۔'

کھیل ایک ایسا مشغلہ ہے جو بذات خود مقصود ہوتا ہے۔ کام بذات خود مقصو و نہیں ہوتا بلکہ کی ایسے شعوری مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے جس پر ہروقت کرنے والے کی نظر جمی رہتی ہے۔ بیگار میں فرد کو کسی اور کی مقصد براری کا آلہ کار بنتا پڑتا ہے یا مقصد اس کی نظروں سے اوجمل ہوتا ہے اوردوسروں کا کام سجھ کر مجور آانجام دینا پڑتا ہے۔

مشاغل کی یہی خصوصیات بسااوقات کھیلوں کوبھی کام بلکہ برگار ،نادیتی ہیں یا کام کوکھیل میں تبدیل کردینی ہیں۔مثلاً ایک پچہدر سے میں ہونے والے سہ پہرے کھیلوں میں اپنے شوق ے شریک ہوتا ہے، ایس صورت میں کھیل اس کے لیے واقعی کھیل ہے۔ دوسرااس لیے شریک ہوتا ہے کہ کھیلنے سے صحت کھیک رہتی ہے یا ساتھیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ہے کھیل اس کے لیے کام ہے، ایک تیسرا بچہ ہے جس کی دلچہیاں کسی اور طرف ہیں لیکن وہ ضا بطے کی وجہ سے پابند ہے اور سزا کے ڈرسے ان کھیلوں میں شرکت کرتا ہے تو یہ کھیل اس کے لیے بیگار ہے، اس طرح کھیل کے گراں کی تحق، اس کی طرف سے عائد کردہ غیر معمولی پابندیاں بھی کھیل کوعمونا کام یا بیگار بنادتی ہیں۔

اس کے برعکس کا موں میں اگر کھیل کی اسپرٹ پیدا کر دی جائے بعنی بچوں کی دلچے ہی آزادی
اور مسرت کاحتی الا مکان لحاظ رکھا جائے۔ خارجی دباؤ اور حد بندیاں کم سے کم ہوں تو وہ کا م کو بھی
کھیل ہی سمجھیں ہے۔ پوری توجہ اور انہاک اور یکسوئی سے حصہ لیس سے اور جبر کی وجہ سے ان کی
شخصیت اور کا رکر دگی پر جو برے اثر ات پڑتے ہیں ان سے بھی وہ محفوظ ہوجا کیں ہے۔
سے میں سے میں سے میں است اتحالہ

كھيل کھيل ميں تعليم:

چھوٹے بچھیل کے بہت دلدادہ ہوتے ہیں وہ کام سے گھبراتے ہیں اور بگارتو ان کی حریت پند طبیعت پر انہائی گراں گزرتی ہے۔ کھیل میں وہ جی جان سے لگتے اور پوری دلچیں اور انہاک سے حصہ لیتے ہیں۔ باتی ہر کام سے وہ جی چراتے ہیں۔ کھیل بچوں کا محبوب ترین مشغلہ ہی نہیں بلکہ زندگی کی علامت، صحت وعافیت کا ضامن، نشو ونما میں معاون اور تعلیم و تربیت کا موثر ترین ذریعہ بھی ہاس کے برعس با قاعدہ یار تی قد رئیں عمو آن کے لیے برگاراوران کی طبع نازک ترین ذریعہ بھی ہاس کے برعس با قاعدہ یار تی قد رئیں عمو آن کے لیے برگاراوران کی طبع نازک پر گراں بار ہوتی ہے۔ لیسے پڑھنے جیسے ذک کام سے ان کی فطرت ابا کرتی ہے۔ چنا نچہ بہت ہی مارے جی سے ادر بارے باند ھے وہ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے بچوں کو کھیل مارے جی سے اور مارے باند ھے وہ اس میں شمیل کی اسپرٹ پیدا کرنے پر غیر معمولی زور دیاجا تا ہے۔ لیکن اس کاریم ہرگز مطلب نہیں کہ بچوں کو زندگی بھر کے لیے ہو ولعب کا عادی بنادیا فرور دیاجا تا ہے۔ لیکن اس کاریم ہرگز مطلب نہیں کہ بچوں کو زندگی بھر کے لیے ہو ولعب کا عادی بنادیا جائے بلکہ نضے بچوں کو کھیل کے زیادہ مواقع دیئے جائیں حتی الامکان کھیلوں کو بھی تعلیم و تربیت کا جائے بلکہ نضے بچوں کو کھیل کی زیادہ مواقع دیئے جائیں حتی الامکان کھیلوں کو بھی تعلیم و تربیت کا جائے بلکہ نضے بچوں کو کھیل کے زیادہ مواقع دیئے جائیں حتی الامکان کھیلوں کو بھی تعلیم و تربیت کا جائی جائے بلکہ نضے بچوں کو کھیل کے زیادہ مواقع دیئے جائیں حتی الامکان کھیلوں کو بھی تعلیم و تربیت کا

ذر بعد بنایا جائے اور کامول میں کھیل ہی کی اسپرٹ پیدا کر کے رفتہ محنت مشقت اور توجہ وانجاک سے کام کرنے کا عادی بنایا جائے۔مقعود تو تعلیم وتربیت ہے۔کھیل اس کے حصول کا صرف ذریعہ ہے۔

## تھیل سے فائد ہے

کھیلوں ہے بچوں کو حقیقی سرت نصیب ہوتی ہے، ان کائم غلط ہوتا ہے، ان کی الجمنیں اور پر بیٹانیاں دور ہوتی ہیں۔ ان کے چہرے فکلفتہ رہتے ہیں، ان کے جذبات کی سکین ہوتی ہے اور بیٹانیاں دور ہوتی ہیں۔ ان کے جمعیات کو ہم آ جمکی کے ساتھ پروان پڑھانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ کھیلوں ہے بچوں کو مندرجہذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

#### ا۔ جسمانی فائدے:

کھیوں میں جم کو کافی حرکت دینی پڑتی ہے اور جسمانی محنت ومشقت کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے سانس کی آمدورفت، دوران خون، نظام انہضام، اخراج فضلہ وغیرہ میں با قاعدگی رہتی ہے۔ اعصاب اورعضلات پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، اعضاو جوارح اپنی اپنی جگہ نمیک کام کرتے ہیں محنت ومشقت کے لیے جسم میں تو انائی اور امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ بحثیت مجموعی صحت ٹھیک رہتی ہے اورنشو ونما اور بالیدگی میں بڑی مدر ملتی ہے۔

#### ۲۔ وہنی فائدے:

کھیلوں میں بچوں کو مختلف قتم کے حالات ادر طرح طرح کے ہم جولیوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ ان سب سے نمٹنے کے لیے انہیں سوچنے سجھنے اور ہروقت فیصلہ اور اقد ام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماحول اور مختلف اشیاء کے بارے میں طرح طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

چیزوں کو بنانے بگاڑنے اور توڑنے جوڑنے نیز نقل کے کھیل کھیلے سے قوت مخیلہ کی نشو ونما ہوتی ہے اور اخر اع وا یجاد کی صلاحیت انجرتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانے کا موقع ملتا ہے۔ توجہ اور انہاک کی تربیت ہوتی ہے۔ تجربات ومشاہدات میں اضافہ ہوتا ہے۔ حقیقی دنیا میں بچوں کے اکثر جبلی تقاضوں اور فطری خواہشات کی پیمیل نہیں ہو یاتی جس سے وہ خلجان اور وجنی انتشار میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ کھیلوں کے ذریعے وہ خیالی دنیا میں ان کی پیمیل کر لیتے ہیں اور اس طرح الجھنوں سے انہیں نجات ملتی اور وہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔

### **س**۔ معاشرتی فائدے:

اجماعی کھیلوں کے ذریعے بچے اپنے ہم جولیوں کے ساتھ تعاون وہدردی، قاعدوں، ضابطوں کی پابندی، مقابلہ ومسابقت میں اعتدال، اطاعت وقیادت، جن تلفیوں اور دھاندلیوں کا مقابلہ اور اپنی باری کا انتظار کرنے کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ہم جولیوں کا پاس ولحاظ کرنا، لا قانونیت کی حد تک بڑھی ہوئی آزادی کو دوسروں کی خاطر محدود کرنا اور اپنی خواہشات اور ذاتی ولچیپیوں کو اجماع کی مغاد پرقربان کرنا بھی وہ منظم کھیلوں کے ذریعے سکھتے ہیں۔

### ٣- اخلاقي فائدے:

کھیلوں کے ذریعے بچوں میں متعددا خلاقی اوصاف بھی پروان چڑھتے ہیں مثلاً استقلال ویا مردی، ضبط نفس، خوداعتادی، وفاداری واطاعت شعاری وغیرہ۔

غرض کھیلوں کے ذریعے بچوں کی ہم آ ہنگ نشو ونما میں بڑی مدولتی ہے، ان کی وجہ سے سالم شخصیت پروان پڑھتی ہے کیاں واضح رہے کہ اگر ان اوصاف کے بجائے کھیلوں ہی کو مقصود بنالیا جائے گا تو ان کا مظاہرہ صرف کھیل کے میدانوں ہی میں ہوگا نے مروری نہیں کہ دوز مرہ زندگ ک دوسر سے شعبوں میں بھی ان اوصاف کا مظاہرہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ کھیل کو صرف ذریع سمجھا جائے ادر مختلف کا موں میں کھیل کی اسپرٹ پیدا کر کے رفتہ رفتہ ان اوصاف کو پروان چڑھانے کی

فن تعليم وتربيت

فکر کی جائے۔

یہ ہیں بچوں کی چنداہم جبلتیں اور فطری داعیات، بچوں کوہم آہنگ نشو دنما اور متوازن سیرت وکر دار کی تشکیل کے لیے ان کومیح رخ پر ڈالنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے، ان کو کیلنے، دبانے یا غلط رخ پر ڈالنے سے بچوں کی شخصیت مجروح ہوتی اور ان کے اندر طرح طرح کی فرابیاں جڑ بکڑتی ہیں۔ بچوں کی تعلیم وتربیت میں ان کا پورالحاظ رکھنا چاہیے۔

#### پاپ ۱۲:

# بچول کی تربیت

تربیت کے لغوی معنی پالنا ہوسا کے ہیں لیکن اصطلاح میں سیرت وشخصیت کوسنوار تاتر بیت کہلاتا ہے ۔تربیت کامقصود دراصل بچوں کو بتدرتج ان اوصاف کا حامل بنانے میں مدودینا ہے جو دونوں جہان میں ان کی فلاح وکا مرانی کے لیے ضروری ہیں۔

ظاہر ہے بیکام بہت ہی ہمہ گیر محنت طلب اور صبر آز ماہے۔ اس کے لیے بندر تج:

- ا۔ بچوں کا طرز فکر ،نظریۂ حیات اور معیار انتیاز وانتخاب ایسا بنانا ہوگا جوان کے مقصد وجود اور نصب العین سے مطابقت رکھتا ہو۔ یعنی مختلف معاملات میں سوچنے کا ڈھنگ، زندگی کے بارے میں ان کا تصور اور برائی بھلائی کو پر کھنے کے لیے ان کا معیار دہی بنانا ہوگا جواللہ کے ایک صالح بندے کا ہونا چاہیے۔
- ان کے تخیلات اعلی ، تصورات واضح ، تظرمنظم ، استدلال مربوط ، عقا کمی جمیة نات پخته اور ارادے مضبوط بنانے ہوں گے۔ کیونکہ یمی پخته سیرت کی اساس اور پاکیزہ کردار کے محرکات ہیں۔
- س۔ ان کی جبلتوں وجذبات اورخواہشات ومیلانات میں انضباط پیدا کر کے ان قو توں کوسی رخ پرڈالنا ہوگا۔
- سم۔ ان کی کوتا ہوں اور کمزور بیں کی مناسب طریقے ہے اصلاح کرنی ہوگی اور ان پر قابو پانے کے لیے ان کے اندرخوداعمادی اور ندامت کا جذبہ پروان چڑھانا ہوگا۔
  - ۵۔ انتہائی صبرواستقلال ہے بیندیدہ عاوات وُلوانی اور ٹالپندیدہ ترک کرانی ہول گی۔
    - ۲ محبت اور شفقت مع فخلف آداب اورطور طریقے سکھانے ہوں گے۔

۔۔ ان کی استعداد کے مطابق مصروفیات ومشاغل اوران کی فطری صلاحیتوں کواجا گر کرنے کےمواقع فراہم کرنے ہوں سے تا کہ مناسب عملی تربیت ہو۔

جبتوں اور جذبات کی تربیت کے شمن میں کچھ باتیں او پرگزر پھی ہیں۔ ذیل میں فطری خواہشات اوران کی تربیت کے شمن میں کچھ مزید معلومات فراہم کی جارہی ہیں۔

# بنیادی خواهشات اوران کی تربیت

برفرد کی بیفطری خواہش ہوتی ہے کہ:

- 😗 وہ آرام وآسائش ہے رہے اوراہے اچھا کھانے اوراجھا پہننے کو ملے۔
- 👋 سباس کو پیارکریں ،اے اچھی نظروں ہے دیکھیں اوراس کے کامون کوسراہیں۔
- ن وہ جنس مخالف کواپی طرف راغب کرے، شادی بیاہ رجائے اور بال بچوں والا ہو (عنفوان شاب کے بعد بلوغ کے قریب )
  - 🗠 الل وعیال اور کمز وروں اور معذوروں کی خبر کیری کرے (بیخواہش نسبتاً کمزور ہوتی ہے)
- دوسروں پراہے برتری اور فوقیت حاصل ہو، چھوٹے اور کمزوراس کا تھم مانیں اور اس کا کا مانیں اور اس کا ادب واحترام کریں۔
- کور دمقندرہستیوں کا وہ خودادب واحتر ام اورمختلف امور میں ان کی اطاعت اور پیروی کے سروی کے اسلامت اور پیروی کے سروی
  - 🛠 جم جنسول کی دوتی ، رفاقت اور ہمدر دی اسے حاصل ہو۔
  - الله مستجم چیزوں کاوہ مالک ہوجو بلاشرکت غیرے اس کے قبضے اور تصرف میں رہیں۔
- ک اپنے کو کسی کے حوالے کرد ہے اس کی رضااور خوشنودی جا ہے ادر مصیبت میں اس کا سہارا لے۔ چونکہ افراد میں بیخواہشات ان کے فطری داعمیات یا جبلی نقاضوں کے تحت انجرتی ہیں اور جوتی بڑی زور دار ہیں۔ نیز ان کی تحکیل پرایک خاص قتم کی لذت و کیفیت بھی محسوس ہوتی ہے۔

اس لیے ہر فردان کے ممن میں غیر معمولی سرگری دکھا تا ہے۔ان کی تعمیل کے لیے کافی دوڑ دھوپ اور جدو جہد کرتا ہے، اگر اس کی یہ بنیادی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں تو وہ خوش وخرم رہتا ہے، اے دہنی سکون اور قلبی طمانیت عاصل ہوتی ہے ادر سالم ومتوازن شخصیت پروان چڑھتی ہے۔ لیکن اگر ان کی تحمیل میں مزاحت ہوتی ہے تو اے دور کرنے کے لیے پوراز ورانگا دیتا ہے، پھر بھی پوری نہ ہوں تو افسر دہ فمکین اور کھویا کھویا سا رہتا ہے اور ہر وقت کی کڑھن سے اس کی صحت وشخصیت متاثر ہو جاتی ہے۔

ان خواہشات کی محیل کے متعدد طریقے ہوتے ہیں، کچھ پسندیدہ، خوشگواراور جائز، کچھ اپندیدہ، نا گواراور ناجائز۔ ہر فر دفطر تا تحکیل کے پندیدہ طریقے کو ترجے دیتا ہے اور ناپندیدہ سے ہرا کیہ کا صمیرا با کرتا ہے لیکن جب جائز طریقے سے محیل محال نظر آتی ہے تو وہ ناجائز یا ناپندیدہ طریقوں کو اپنانے کی سو چنے لگتا ہے۔ ایس صورت میں وہ عجیب وجنی کھکش کا شکار ہوتا ہے۔ خواہش ایک طرف کھسٹی ہے اور ضمیر دوسری سمت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس طرح کی کھکش سے ہر فرد کورواند متعدد بار سابقہ پیش آتا ہے۔ کھکش کے ان مواقع پر تربیت، تجر بات، عقل ، قوت ارادی، معتقدات اور نصب العین آڑے آتے ہیں۔ سے چیزیں جس ورج میں فرد کو صاصل ہوتی ہیں۔ ای حد تک وہ مقابلہ ومزاحت کرتا ہے۔ اگر پچھاڑ لیتا ہے تو دامن بچالے جاتا ہے اور سرخ و ہوتا ہے۔ اگر بات کھا جاتا ہے تو دامن بھی داغدار ہوتا ہے اور بدی کے جنجال میں کھنس کر دوسیاہ ہوتا ہے۔ اگر بات کھا جاتا ہے تو دامن بھی داغدار ہوتا ہے اور بدی کے جنجال میں کھنس کر دوسیاہ ہوتا ہے۔ اگر بات کھا جاتا ہے تو دامن بھی داغدار ہوتا ہے اور بدی کے جنجال میں کھنس کر دوسیاہ ہوتا ہے۔ اگر بات کھا جاتا ہے تو دامن بھی داغدار ہوتا ہے اور بدی کے جنجال میں کھنس کر دوسیاہ ہوتا ہے۔ اگر بات کھا جاتا ہے تو دامن بھی داغدار ہوتا ہے اور بدی ہوتا ہے۔ اگر بات کھا جاتا ہے تو دامن بھی داغدار ہوتا ہے۔ اگر بات کھا جاتا ہے تو دامن بھی داغدار ہوتا ہے اور بدی کے جنجال میں ہوتا ہے۔

چھوٹے بچوں کی میخواہشات زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ دہ ان کے تقاضوں کی بروقت بحیل چاہتے ہیں۔ چونکہ دہ نادان ہوتے ہیں۔ برے بھلے کی انھیں تمیز نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی تجربہ بھل اور قوت ارادی کی بھی کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے مات کھا جانے اور غلط رخ اختیار کر لینے کے ہروقت امکانات رہتے ہیں۔ ایک بچہا پی کی خواہش کی بحیل کا جائز راستہیں پاتا تو نالبند یہ ہ طریقہ اپنالیتا ہے۔ اس طرح اسے جولذت وفرحت کمتی ہے وہ ایسائی کرنے پراسے بار بارا کساتی ہے۔ کئی بار کرنے سے دہ اس فتیج حرکت کا عادی ہو جاتا ہے، عاد تیں پختہ ہو کر فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں اور پھر بردی مشکل سے چھوٹتی ہیں بلکہ عمو مازندگی بھر چٹی رہتی ہیں۔

### خواهشات كى تربيت:

یہ خواہشات فطری ہیں، ہرایک میں پائی جاتی ہیں، پکیل کے لیے بڑا زور لگاتی ہیں۔ جائز طریقے سے پوری نہ ہوں تو نا جائز طریقہ اختیار کر لینے کا اندیشہ برابر لگار ہتا ہے۔ عدم پکیل کی صورت میں ذہن البحن کا موجب ہوتی ہیں۔اور شخصیت پر بہت ہی براا از ڈالتی ہیں۔اس لیے سالم شخصیت پروان چڑھانے اور نا جائزیا نا پہندیدہ طرز کمل سے بچانے کے لیے جائز حدود میں حتی الامکان ان کی تکیل کا بندو بست ہونا چاہے۔

اگر کسی وجہ سے تحیل ممکن یا مناسب نہ ہومثلاً بچے کا کسی ایسی چیزی ضد کرنا جو بہت قیتی ہویا دستیاب ہی نہ ہو کتی ہویا دستیاب ہی نہ ہو کتی ہویا اس عمر میں فراہم کرنا مناسب ہی نہ ہوتو نہایت دلسوزی سے حقیق معذوری بتادی جائے اورا گر کسی درج میں کوئی بدل فراہم ہو سکے تو انتظام کردیا جائے۔ امید ہے بچہ مطمئن ہو جائے گا۔ اس ضمن میں تختی نہ کی جائے۔ ورنہ نظر بچا کر نا جائز اور نابیند یدہ طریقہ اضیار کرنے کا اندیشہ رہے گا اور وہ آپ سے چنظر بھی ہوجائے گا۔

یہ بات بچوں کو ابتداء ہی ہے ذہن نشین کرائی جائے کہ دنیا میں کسی کی بھی تمام خواہشات

پوری ہونہیں سکتیں اور نہ ہرخواہش کی تکمیل کا ہر وقت امکان ہوتا ہے۔ جنت ہی میں ایساہو

سکے گا۔ دنیا میں تو خواہشات کی راہ میں طرح طرح کی حد بندیاں ہیں۔ ان سب کالحاظ خود

ہمارے ا ہے مفاد میں بہت ضرور کی ہے۔ اگر خواہشات پر قابو نہ ہوتو انسان کو بڑی تکلیف

ہوتی ہے اور دہ گر کر حیوان کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے بلکہ ان ہے بھی بدتر ہوجاتا ہے اس

لیے ضبط نفس کی بڑی اہمیت، ہے۔ فرض ففل عبادات خصوصاً نماز روز ہے اس کا بہترین

ذریعہ ہیں۔ جو بچ اس عمر کو بچنج جا کیس کہ پابندی کر سکتے ہوں، ان کو آمادہ کیا جائے کہ

دوزانہ وہ اپنی کی ایک ایک جائز خواہش کو بھی جس کی شکیل آسان ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے

موخرکر دیا کریں۔ مثلاً پیاس کی ہے۔ درس چھوڑ کر پانی چینے نہیں جا کیں سے بلکہ گھنٹہ جنے پر پیس سے۔ وقفہ میں جیب خرج ہے مشائی لینے کو جی چاہتا ہے اس کے بجائے سنتر ہ لیس سے وغیرہ۔ بچوں کی عمر ادراستعداد کے مطابق ابتدائی سے خواہشات پر بتدریج قابو پانے کی مشق کرائی جائے۔ اس طرح وہ رفتہ رفتہ قابو پانا سیکھ جا کیں سے اور خصیت پر بر ے انرات بھی نہیں پڑیں ہے۔ مقابلے اور مسابقت کی اسپرٹ پیدا کر کے بھی سے کام بھن صورتوں میں بطور کھیل بھی کرائے جا سکتے ہیں۔

🕁 🗦 بچوں کی فطری خواہشات کی تکمیل میں یکا کیک بہت زیادہ رکاوٹ نے ڈالی جائے بلکہ رفتہ رفتہ ان پر قابویانے کی تربیت دی جائے۔مثلاً آپ بازار جاتے ہیں ، پچے ساتھ ہوتا ہے۔ پھل مٹھائیاں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ وہ کچھ لینا چاہتا ہے۔ آپ اپنی بساط کے مطابق اس کے لیے بچر خرید دیتے ہیں۔اس کا جی جاہتا ہے کہ چیز ہاتھ میں آتے ہی مند میں پہنچ جائے۔ سرکوں پر کھڑ ہے کھڑ ہے کھا تا آپ کو پہندنہیں۔ آپ بیچے کوسمجھا دیجے کہ الياكرنا تعيك نبيس بقورى دريصر وضبط سے كام لے اور كہيں اطمينان سے بيٹھ كر كھا ۔۔ ابتدامیں زیادہ دیرآ زیائش میں نہ ڈالیے کیونکہ اس کا دل برابراس چیز میں لگارہے گا اور دہ زیادہ دیرتک صبر نہ کریکے گا۔اس لیے جلد ہی اے کسی اطمینان کی جگہ پہنچا دیجئے تا کہ وہ ا بنی خواہش کی تحیل کر لےاور بڑا ہوتو آئی دیر صبر کرائیے کہ گھر پہنچ کراطمینان سے کھا ۔۔۔ پھر رفتہ رفتہ بہن بھائیوں کوشر یک کرنے اور ال بانث کر کھانے برآ مادہ سیجے اور خریدتے وقت بنا دیجئے کہ اس میں سب کا حصہ ہے، پھر روزانہ کے بجائے نانے دے کرچنے یں دلوائے اور عمر کے ساتھ بیا غے بڑھاتے جائے۔اس طرح رفتہ رفتہ بیے خواشات پر قابوحاصل کرناسکھ لیں گے۔

کے سفس کے بہر حال اپنے تقوق ہیں۔ جائز حدود میں ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ ضبط نفس کا ہمر کر یہ مطلب نہیں کہ رہانیت اختیار کرلی جائے بلکہ نفس کوخواہشات کا غلام بنانے اور

خواہشات کوالاً کا درجہ دینے کی ممانعت ہے، کوشش میکرنا ہے کہخواہشات ہمیشہ نس کے تابع رہیں تاکہ ان کی پیکیل جائز اور مناسب طریقے سے ہوا کرے۔خواہشات کو بالکل کی دینے کا بھی فطرت زیر دست انقام لیتی ہے۔

کوردارہوتی ہیں۔ان کو پوراکر نے کے لیےانسان نہ جانے کیا کیا کرگر رتا ہے۔ان پر قابو نہ ہوتو ہیں۔ان کو پوراکر نے کے لیےانسان نہ جانے کیا کیا کرگر رتا ہے۔ان پر قابو نہ ہوتو ہے راہ روی کے زیادہ امکانات اوراند یشے رہتے ہیں۔ مختلف اخلاتی معائب انہی کے شمن میں بہلنے سے جڑ پکڑتے ہیں۔جھوٹ، چوری، فیبت، حرص،خود فرضی، کمروفریب رشوت، فیبن، سود، سٹے، چور بازاری وذخیرہ اندوزی، خوشامہ ضمیر فروشی، دوسروں کے سامنے جھکنا، فضول خرچی ومروم آزادی، شہوت رانی کی متعدد شکلیں وغیرہ کے پیچھے بہی مامنے جھکنا، فضول خرچی ومروم آزادی، شہوت رانی کی متعدد شکلیں وغیرہ کے پیچھے بہی کام کرتی ہیں۔اس کے بر عکس یہی خواہشات مفید کاموں اور نمایاں کارناموں کے لیے انسان سے زبروست جدوجہد کراتی ہیں۔ و نیا میں جتنے یاد گار کارنا سے سرانجام پاتے ہیں۔ان کی پشت پر بھی عموماً یہی خواہشات کارفر اربتی ہیں۔اس لیےان کی تربیت پر خاص طور سے توجہ و نی چا ہے اور انہیں کیلئے کے بجائے ان پر قابو پانے اور ان کو صحح ر ن پر کام کرئی چا ہے۔ مثلاً:

ا بنی بساط مجرکھانے پینے، پہنے اور ھے، کھیلنے کورنے میں بچوں کی خواہشات کالحاظ رکھاجائے
اور معذور یوں کی صورت میں دل سوزی ہے، مجھا دیاجائے۔ نیز ان کی سہار سے زیادہ انہیں
آزمائش میں جتلانہ کیاجائے اور نہ جائز خواہشات پر بہت زیادہ پابندیاں عائد کی جا تیں۔
موت کا ڈر بچوں میں بڑوں کی نقل میں بیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں خووجھی ایمان مغبوط
رکھاجائے اور بچوں کو بھی بخو بی ذہمن شین کرادیاجائے کے موت و حیات اور رزق رسانی اللہ
نے خالصتاً اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ان میں کی اور کا بس نہیں چل سکتا۔ اس سمجھانے کے
لیے کہانیوں اور واقعات سے مدولی جائے اور اپنے قول اور عمل سے شہادت دی جائے۔
لیے کہانیوں اور واقعات سے مدولی جائے اور اپنے قول اور عمل سے شہادت دی جائے۔

سو۔ شرم وحیا اور غیرت و ندامت کے فطری جذبات کومردہ نہ ہونے دیا جائے بلکہ انہیں زیادہ دیا جائے بلکہ انہیں زیادہ دیا دہ بیدارر کھا جائے۔ بیز بردست ہتھیار ہیں جو حالات کا پامردی سے مقابلہ کرنے اور آز ماکشوں میں پورا اتر نے میں بڑے معاون اور مدوگار ثابت ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ ڈائٹ پھٹکار، مار پیٹ اور دوسروں کے سامنے شکات یا تو بین کرنے سے بیجذبات مردہ ہوجاتے ہیں۔ اس ضمن میں پوری احتیا طکی جائے۔

کھر کے ایک جصے میں تھوڑی ی جگہ اور ایک صندوق یا الماری وغیرہ بچے کے لیے خصوص کر دی جائے جس پر تنہا اس کا تصرف ہواور جہاں وہ اپنی چیزیں تر تیب ،سلیقے اور حفاظت ت رکھ سکے ۔ وقافو قتا جو پیسے ملیں انہیں کفایت سے خرچ کرنے ، اس میں سے پچھ بچا کر مفید اشیاء خرید نے یا کسی کو پچھ تحفہ وغیرہ دینے پر صرف کرنے کی ترغیب دی جائے ۔ بھی بھی بچوں کے ہاتھوں سے معذوروں اور مسکینوں کی المداد کرائی جائے اور خدمت طلق کے بچھ کام کرائے جا کیں۔

2۔ کچھاور بڑے ہوں تو تھوٹے بہن بھائیوں یا گھر بلو جانوروں کی دیچہ بھال کا کچھکام ان

کے سپر دکیا جائے ۔عنفوان شاب بین ان کے علاوہ ہلکے تھیکے مفیداور دلچسپ مشاغل میں

مصروف رکھنے کا اہتمام کیا جائے ۔ بری صحبت، سینما بینی اور فخش لٹریچر کے مطالعہ سے رہ کا

جائے ، دوئی کے لیے اچھے احباب اور مطالع کے لیے اصلاحی ومعاشرتی ناول، سیرت

النی سیر انبیا وصلی اور مشاہیر کے سوائے حیات اور کا رنا موں پر ششمل کتب بطور بدل فراہم کی

جائیں۔ خوشما چیزیں بنانے ، آرٹ کرافٹ، سینے پرونے یا دوسری وسٹکاریوں میں

مہارت پیدا کرنے کا اہتمام کیا جائے ۔ ان سے جنسی خواہش کی تسکین کا جائز راستہ حاصل

ہوجائے گا۔ بالغ ہونے کے بعد شادی میں جلدی کی جائے اور جب تک اس کا اہتمام نہ ہونیا ی عبادات خصوصاً روز ہے رکھنے، تلاوت کرنے اور شریعت کے اسرار سیجھنے میں معادن

کتب کے مطالعہ کی ترغیب دی جائے ۔ ان سے خواہشات پر قابو پانے میں عدد ہے گ

فن تعليم وتربيت

#### باب١٣:

## والدين اورتربيت

قُوا اَنْفُسَكُمُ وَاَهْلِيُكُمُ نَارًا (الْحَرِيم:٢)

''اپنے آپ کواوراپنے اہل وعمال کو (جہم کی) آگ ہے بچاؤ۔''

ا لَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْفُولٌ عَنْ رَّعِيَتِهِ ( بَمَارَى)

''یا در کھواتم میں سے ہرایک ذمہ دار ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔''

بچوں کے بناؤ بگاڑ برسب سے زیادہ اثر انداز والدین ہوہوتے ہیں کونکہ بچوں کی شخصیت میں وہی رنگ وروغن مجرتے ہیں۔ شکل وصورت کی طرح ان کے اخلاق وعادات، خیالات ومت وستقدات، جذبات ومیلا نات تک پروالدین بی کا پرتو پڑتا ہے۔ بچ جو پچھوالدین خصوصاً مال کی گود میں سیکھ لیتے ہیں، ساری زندگی اس کی گہری چھاپ برقر اردہتی ہے۔ اس لیے تربیت کی اصل ذمہ داری انہی پرڈالی گئی ہے اور اس خمن میں براہ راست اور سب سے زیادہ انہی سے باز پرس بھی ہوگی۔

#### و مهواريان:

والدين كوجاييكه:

- 🖈 پیداہونے کے بعد بچکوصاف تخراکر کے اس کے کانوں میں اذان دیں۔
  - 🌣 احچاسانام رکھیں۔
  - 🖈 ساتوین دن عقیقه کریں۔(بشرط استطاعت)
  - 🖈 شفقت وکشاوہ ولی سے اسے بالیں ، پوسیں ۔

- المرس المرادر المياروزي الماس كى يرورش كرير -
  - الم کھیلنے اور خوش رہنے کے کافی مواقع دیں۔
    - المعربة سي داب وسليق سكها كي .
- ہے پانچ چھ سال کا ہوتو شغیق اور صاحب کر دار معلمین کے حوالے کرکے بتدریج علم دہنر سکھا کیں۔ سکھا کیں۔
- الله کھائے کھیلنے، نہانے دھونے ، کام اور آ رام کرنے کا ایسا پر وگرام بنا کیں جوصحت و بالید گ میں معادن ہو۔
  - 🖈 رفته رفته اس پروگرام کاخوگراورمعمولات کا پابندینا کیں۔
    - 🖈 سات سال كاموتو نماز پراكسائيس ـ
    - 🖈 دسویں سال اس کابستر الگ کردیں۔
  - 🖈 بارہویں سال ہے اس کی حرکات دسکنات پر پوری نظر رکھیں۔
  - 🖈 فلطیوں اورکوتا ہیوں کے مجھے اسباب کا پیتہ لگا کراز الے کی فکر کریں۔
    - 🖈 عام طور پراپناردیه نرم اورمشفقاندر تھیں۔
      - 🖈 حتى الامكان عفود درگزرے كام ليں۔
- 🖈 ناگزیر ہوتو سزاہے بھی گریز نہ کریں لیکن جلد ہی حسن سلوک ہے اس کی تلافی کردیا کریں۔
  - 🖈 اور برا ہوتو بہا دری، یامر دی اور مقابلے کے فنون سکھا کیں۔
  - 🖈 لڑ کے کوکسی جائز باعزت پیشے اورلڑ کی کوامور خانہ داری کی ٹریڈنگ دیں۔
    - بالغ ہونے پرشادی میں جلدی کریں۔

#### تربیت:

بچوں کی تربیت کے خمن میں والدین کومندرجہ ذیل بدایات پڑمل کرنا جا ہے:

176

ن تعلیم و تربیت

- کمریلو ماحول کو پاکیزہ بنایے اورحتی الامکان اے کشیدگی، بے اطمینانی اور کھکش سے باک رکھئے۔
  - 🖈 بچوں کے سامنے قابل تقلیداسوہ پیش کیجئے۔
  - 🖈 حتی الامکان بچوں کی ناز برداری کیجئے اوران کی جائز خواہشات کو نہ محکرایئے۔
    - 🖈 کیکن انہیں گذایا گڑیا بنا کرنہ دکھئے۔
- اور نہ لا ڈیپار سے انہیں نکما اور خراب ہونے دیجے بلکہ خود اعتادی پیدا کرنے کے لیے کھانے پینے ، پہننے اور سے اور اپنی اشیا کی تر تیب وحفاظت کی ذمہ داری حتی الامکان بچے کوخود اٹھانے دیجے۔

  کوخود اٹھانے دیجے۔
- کوں کو پیار بھرے الفاظ سے ضرور یاد کیجئے مگر نلد نام نہ بگاڑ ہے اور نہ کسی کو بگاڑ نے دیجئے۔ دیجئے۔
  - المعتدا عصالفاظ سے خطاب سیجے اور سلام میں بھی پہل کی کوشش سیجے۔
  - ان كرما من آيس من تو تو من من نديج اورندان سايك دوسرك شكايت يجيخ -
- ادان بحوران کے سامنے خصوصی از دواجی تعلقات کا مظاہرہ ہرگز نہ ہونے دیجئے۔اول تو یہ ادان بحور کر نہ ہونے دیجئے۔اول تو یہ بیشری کی بات ہے۔دوسرے اس سے آپ کا رعب، وقار اور احترام ختم ہوجائے گا۔
  نیز بچوں کے اندر قبل از وقت جنسی تجسس ابھر کر ہوسکتا ہے آئیس غلط کاریوں میں جتلا کر بیس کہ بیس علا کر بیس کے اندر قبل از وقت جنسی تجسس ابھر کر ہوسکتا ہے آئیس غلط کاریوں میں جتلا کر بیس کی بیس بیس کا کر بیس کے اندر قبل از وقت جنسی تجسس ابھر کر ہوسکتا ہے آئیس غلط کاریوں میں جتلا کر بیس کی بیس بیس کے اندر قبل از وقت جنسی تجسس ابھر کر ہوسکتا ہے آئیس غلط کاریوں میں جتل کر بیس ہتلا کر بیس کے اندر قبل از وقت جنسی تجسس ابھر کر ہوسکتا ہے آئیس غلط کاریوں میں جس میں جتل کر ہوسکتا ہے آئیس غلط کاریوں میں جنس کر بیس کے اندر تو اندر کی بیس کی بیس کے اندر کی بیس کے اندر کی بیس کے اندر کی بیس کی بیس کے اندر کر بیس کی بیس کے اندر کی بیس کی بیس کی بیس کے اندر کی بیس کی بیس کی بیس کے اندر کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کے اندر کی بیس کی کر بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی کر بیس کی کر بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی کر بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی کر بیس
- ک اپنے طرز گل ہے بچوں کومسوس کراد یجئے کہ آپ دونوں خودایک دوسرے کا اور تمام بچوں کا بہت نیادہ لحاظ دخیال رکھتے ، خلوص ومحبت ہے پیش آتے اور آ رام وآسائش کی فکر کرتے ہیں۔
- کے بچوں میں باہمی رقابت نہ پیدا ہونے دیجئے۔سب کوایک نظرے دیکھئے۔ ہرایک کے ساتھ یکسال شفقت کا برناؤ کیجئے۔ کھانے کپڑے اور دیگر ضروریات کی فراہمی میں کسی کے

ساتھ ترجیجی سلوک رواندر کھئے ، ایک کی کامیا بی کودوسرے کے احساس ندامت کے لیے ہرگز نداستعال سیجئے ، اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے اور بچوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت، بغض وعداوت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں جوعمو ما زندگی بھرکے لیے جڑ بکڑ لیتے ہیں۔

- ہے بچوں کوآپیں میں میل محبت ہے رہنے ، مل جل کر تھیلنے ، مل بانٹ کر کھانے اور ایک دوسر سے کا خیال رکھنے کی تلقین بھی سیجئے اور ان چیزوں کے لیے برا ہر مواقع فراہم کرتے رہیے۔ کبھی آپس میں بدمزگی ہو جائے تو جلداز جلد سلح صفائی کراد ہیجئے۔
- کم کی مختلف چیزوں کو مناسب طریقے سے استعال کرنے، چیزیں اجازت سے اٹھا۔
  اور استعال کے بعد ان کی متعین جگہوں پر رکھ دینے ، اجازت لے کر کہیں آنے جانے اور
  مختلف کا مقررہ وقت پر انجام دینے وغیرہ سے متعلق کچھ آسان اور مخقر ضوابط بنا کر بچوں کو
  بخوبی سمجھا دیا سیجے اور ان کی خود بھی پابندی سیجے اور ان سے بھی کرایئے ۔ اس سے بچوں کو
  سلقہ آئے گا اور گھر بھر کو ہموات ہوگی ۔ بچوں کو من مانی کرنے کے لیے بالکل آزاد چھوڑ دینا
  خود ان کے لیے بھی تباہ کن ہے اور دوسروں کے لیے بھی دردسری کا موجب۔
- ہے آپ دونوں ایک دوسرے کے اوب واحر ام اوراطاعت وخدمت کے لیے بچوں کو برائر توجہ دلاتے رہے۔ باپ کے لیے ماں اور ماں کے لیے باپ برابرا کساتارہے۔
- ہے کھیل کو داور بچگانی حرکات پر بہت زیادہ روک ٹوک نہ کیجئے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ اور مارپیٹ نے یادہ کام کیجئے ورنہ بغاوت اور گھرے فرار کار جحان پیدا ہوگا۔
- 🖈 بچوں ہے بھی نہ تو جھوٹی بات کہیے اور نہ جھوٹا وعدہ کیجئے ۔ بیے گناہ بھی ہے اور آپ پر سے اس کا اعتمادا ٹھ جائے گا۔
  - 🌣 🕏 کوتا ہمیوں پرحتی الا مکان ضبط وخمل اورعفوو درگز رہے کا م لیجئے ۔
  - 🖈 اصلاح کی طرف سے نہ تو مایوں ہوجائے اور نہ بچوں کو مایوں ہونے دیجے۔

- ا خلطیوں پرسزادینی ناگزیر ہوتو تنہائی میں دیجئے اور تنہائی میں سمجھا ہے۔سب کے سامنے نہ تو تو کیے اور نہ سزاد یجئے۔
- ﴾ جمجولیوں سے ملنے کے مواقع دیجئے ۔البتہان کے عادات واطوار کی طرف سے اطمینان کر لیجئے ۔
- ک ان کے ساتھیوں کی عزت سیجئے کی مھی جمعی انہیں گھر پر لانے کے لیے کہیے اور ان کی خاطر تواضع کا اہتمام کیجئے۔
  - 🖈 ساتھیوں کے سامنے بھی سزاندد یجئے اور نہ تو ہیں کیجئے۔
- ا ملنے جلنے والے یامہمان آئیں تو اپنے بچوں کی خامیوں کارونا ندرویئے بلکہ ان کی خوبیوں کا تعارف کرائے۔
- ان کی عمر اور صلاحیت کے مطابق ان پر کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی گھریلو ذمہ داری ضرور ڈالئے اور خوش اسلوبی سے انجام دینے پر شاباشی دیجئے ۔ اچھے کاموں پر دل کھول کرسراہے۔اس ہے ہمت بندھتی ،چستی ، دل جمعی اور خوداعتا دی پیدا ہوتی ہے۔
- ک رفتہ رفتہ سادہ زندگی اورمحنت ومشقت کا عادی بنا ہیئے کیکن کوئی کام سزا کے طور پریا ہے گار سمجھ کرنہ لیجئے بلکہ خوثی خوثی اور کھیل کھیل میں انجام دلوا ہیئے ۔
- ک کوئی عظم دیتے وقت ان کی وجنی کیفیت کا اندازہ لگا لیجئے تا کہنا فر مانی یا عظم عدولی کا اندیشہ نہ است کے بیار بار عظم نددیجئے متعین الفاظ میں عظم دیجئے ۔ آپ کے الفاظ سے تذبذب کا اظہار نہ ہو، ورنہ عظم عدولی کے لیے بچے معذور ہوگا۔
- ہ کوئی کمزوری سرز دہو جائے یا بھی سزا ملی ہوتو اسے بارباریا د ند دلا سے اور نہ دوسرے ہمائی بہنوں کو طعند سے کا موقع دیجئے۔
- ک بچوں کو کھل کرا ظہار خیال کا موقع دیجئے۔ان کے سوالات کے اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کیجئے۔

- سے معاملات میں ان ہے مشورہ کرلیا سیجئے اور بھی بھی رہنمائی کر کے انہیں خود فیصلہ کرنے دیجئے۔
  - 🚓 ملنے جلنے والوں یا اعز ہوا قارب کے یہاں بھی بھی بچوں کوساتھ لے جایا سیجئے۔
- ہے۔ مہمانوں کی خاطر تواضع میں بچوں سے مدد کیجئے۔اس طرح ان کی معاشر تی تربیت بھی ہوگ اور وہ سلیقہ بھی سیکھیں گے۔
- ۔ ﷺ تقریبات اور تہواروں وغیرہ میں بچوں کوان کی استطاعت کے مطابق عملی حصہ لینے کا موقع دیجئے۔
- ہے اجماعی امورخصوصاً خدمت خلق اور فاہی کا موں میں خود بھی پیش پیش رہے اور بچوں کو بھی حصہ لینے پر اکسائے ۔ان کا موں میں خود آپ کی دلچپیاں ان کے لیے محرک ثابت ہوں گی ۔ گی ۔
- ہے انہیں تاریخی، اخلاقی کہانیاں، مشاہیر کے کارنا ہے، نصیحت آموز واقعات، برابر سنات رہے کیپن میں ان کا بہت اثر ہوتا ہے اور وعظ و تلقین کے مقابلے میں سیطریقہ اخلاق کو سنوار نے، پاکیزہ تصورات اور اعلیٰ نصب العین بنانے میں زیادہ کارگر ہوتا ہے۔
- ﴿ اٹھنے بیٹھنے، کیلئے پھرنے ،کھانے پینے ، ملنے جلنے، بات چیت کرنے ، دوسروں کوکوئی چیز پیش کرنے یاان ہے کچھ قبول کرنے وغیرہ کے شمن میں مہذب طور طریقے سکھا ہے۔
- ہ کھول چوک یا نقصان ہو جانے پر معانی مانگ لینے اور احسان پر شکریدادا کرنے کا عادی بنائے۔
- ابتدای محتلف مواقع کے اذکار وکلمات کی اوائیگی پراکسایئے اورخود بھی اس کی پابندی کے ابتدائی سے مختلف مواقع کے اذکار وکلمات شروع کرنا۔ کھالی چھنے ب

فن تعليم وتربيت

الحمد للد كہنا، كسى سے كھ طنے يا فائدہ چننے پر جزاك الله كهنام جد ميں داخل موت اور نكلتے وقت دعا كي برد هناوغيره ..

عفرات انبیاعلیم السلام، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین بزرگان دین رحم م الله علیم کاعزت کے ساتھ نام لینے کا طریقه سکھا ہے۔

یہ سب ای وقت ہوگا جب آپ دونوں خود بھی نمونے کا کردار رکھتے ہوں۔ بچے زبانی النسختوں سے کہیں زیادہ بڑوں کے مل سے غیر شعوری اثر لیتے ہیں اور یہی اثر ات زیادہ مشحکم اور بیا ہوتے ہیں۔ آخری لیکن سب سے اہم بات سے ہے کہا پنی ادرا سپنے اہل وعیال کی خیر وصلاح اور فلاح دارین کے لیے بارگاہ ایز دی میں گز گڑا کر برابر دعا کرتے رہے۔ کیونکہ کوششوں میں بر لتوں کا انحصار خالصتا اس کی مرضی پر موقوف ہے۔

رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَاجِنَا وَذُرِّيَتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

(القرقان:٣٧)

''اے ہمارے پروردگار! ہم کو ہماری بیو بوں کی طرف سے (ول کا چین) ادر اولا د کی طرف ہے آتھوں کی ٹھنڈک عطافر مااورہمیں پر ہیز گاروں کاامام بنا''

## بابسا:

# مر بی اور تربیت کے اصول

والدین اگرخود تربیت نه کر سکتے ہوں تو بچوں کی تربیت کسی مناسب اتالیق یام بی کے سپر ا ہونی چاہیے۔ بحشیت اتالیق ایک فردای وقت اپنا کام بحسن وخوبی انجام دے سکتا ہے جب وہ والدین کامناسب بدل ثابت ہو کیونکہ بچاس شخص کی اصلاحی کوششوں کا اثر قبول کرتے ہیں۔ ا۔ جے وہ اپنا ہمدرد و بھی خواہ بجھتے ہوں اور جس کے احسانات، ایٹار اور حسن سلوک کا انہیں ذاتی تجربہ ہو۔

- ب۔ جس کو بچوں ہے طبعی لگاؤ ، و۔
- ج \_ جوخوش مزاج ہواور جائز عدود میں بچول کی دلچیپیوں اور فطری تقاضوں کی پوری رعابت رکھتا ہو۔
- ۔ جس کی تولیت میں بچے اپنے کو ہر طرح ہے محفوظ اور جس کی صحبت میں اپنے کومسرور پات میں ۔'
- ه۔ جو بچوں کی خوبیوں اورا جھے کا موں کو کھل کرسرا ہتا ہوا در کوتا ہیوں پر گرفت اور تنقید میں بہت زیادہ مختاط ہو۔
  - و۔ جوانہیں اپنے اعتاد میں لے سکے اور ان سے جو وعدے کرے انہیں پورا کرے۔
- ز ۔ جوان کی منھی منی الجھنوں اور پریشانیوں کو پوری توجہ ہے سے س کراور ہمدروی ہے ان پر نور کر کے انہیں دورکر نے میں بچوں کی امدادکر سکے۔
  - ح۔ جو شخمل مزاج اور برد بار ہوا در عفود ورگز رے کام لے۔
    - ط\_ جوبچوں کی خودواری اورعزت نفس کا پورالنا ظار کھے۔

ى\_ جوخو وفرض شناس، اصول كا پابندا ورجذبات برقابور كھنے والا ہو\_

ک۔ جس کے قول وفعل میں پوری مطابقت ہو۔

ا یک مربی، اتالی یا اجھے معلم میں جب تک مندرجہ بالا ادصاف نے ہوں کے وہ تربیت کا کام اچھی طرح انجام ندوے سکے گا۔

## مر نی کاروبیه:

علاوہ ازیں تربیت کا فریضہ بحسن وخوبی انجام دینے کے لیے مربی کواپنے رویے میں بھی اصلاح کرنی ہوگی۔

- المراجع کے لیے اپنے اندر محبت، ہدر دی دول سوزی کے جذبات پیدا کرنے ہول کے۔
  - 🗠 اس کی کوتا ہیوں کی چیسن محسوس کر کے ازالے کی فکر کوا پنافریف ہمیںا ہوگا۔
- دل میں اس کی اصلاح کا صحیح جذبہ پیدا کرنا اور پرخلوص کوششوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنی اورا پنے بیجے کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہنا ہوگا۔
- اصلاح کی طرف ہے مایوی ہے خود بھی بچنا ہوگا ادر بچے کہ بھی محفوظ رکھنا ہوگا۔ بچہ بہر حال بچے ہے۔ بچہ ہے اس سے بہت زیادہ یا بہت اونچی تو قعات وابستہ کر لینے ہے بھی مایوی ہوتی ہے۔ کیونکہ طفلا نہ حرکات بچوں سے بہر حال سرز وہوں گی ،تو قعات اونچی ہوں گی تو الیہ حرکات سے مایوی ہوگی اس لیے اس سے گریز کرنا ہوگا۔
- ت حتی الا مکان حسن ظن سے کا م لیمنا ہوگا کیونکہ بچہ کو جسیا سمجھا جا تا ہے۔ ویسا ہی وہ بنتا ہے ،گر اس کے معنی احتیاط وگرانی کی طرف سے غفلت ہرگز نہیں ہے بلکہ سون ظنی ہمجسس اور عیب چینی ہے گرینے ۔۔
- ی جیج کی عزت نفس، غیرت اورخود داری کا پاس دلحاظ کر کے تمسخر،استہزا، کمن وتشنیع ،لعنت ملامت دغیرہ ہے گر مز کرنا ہوگا۔

ہے حاکم عدالت کے بجائے مصلح اخلاق کارویہ اپنانا ہوگا۔ یعنی ماضی کی خطاؤں پرسزادے کر مطمئن ہوجانے کے بجائے اصل اسباب ومحرکات کا پند لگا کران کے ازالے کی فکر وقد ہیر کرنی ہوگی تا کہ متقبل میں ان کوتا ہیوں کا اعادہ نہ ہو۔ جو ہوگیا سو ہوگیا۔ آیندہ کے لیے صدق دل سے تو بکرالی جائے۔

جب تک مربی خودا پنی اصلاح کی طرف توجہ ندد ے گا اور اپنے رویے میں مناسب تبدیل نہ کرے گا۔ بچوں کی اصلاح و تربیت کے من میں اس کی کوششیں ہر گزبار آور نہ ہوں گی۔

## تربیت کے طریقے:

- ۔ زیرتر بیت بچوں کی عملی،اخلاقی، وہنی اور جسمانی حالت کا جائزہ لے کرنمایاں خوبیوں اور خامیوں کا ایک جارٹ مرتب کیا جائے۔
- ۲۔ بچوں کی عمر، گھریلو حالات ،افراد خاندان اور بچے کے ساتھوان کے برتاؤ، قریبی ماحول ک مفصل کیفیت ،ہمجولیوں کے عادات واطوار اور دلچ پیوں کے تعلق ضروری معلومات فراہم کی داکھیں
- سندرجہ بالامعلومات کے بعد بچے کی عمراور دہنی وجسمانی حالت کا لحاظ کر کے چند بنیادی خوبیوں اور خامیوں کو مقدین کیا جائے اور بندر جنح خوبیوں کوا جا گراور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔
   کوشش کی جائے۔
- ہ۔ خامیوں کے بعض بنیادی اسباب ومحرکات یا پچھ حقیقی معذوریاں ہوتی ہیں۔ دفت نظری سےان کا پیة لگا کران کے ازالے کی فکر کی جائے تا کہ اصلاح پائیداراور بنیا دی ہو۔
- منہائی میں بچے کی خوبیوں کو سراہتے ہوئے احتیاط ہے کوتا ہیوں کی نشاندہی کی جائے اور اس پر قابو پانے کے لیے سیاس بان پر قابو پانے کے لیے بیچے کی خود اعتادی اور قوت ارادی کو ابھارتے ہوئے سیاس تدابیر بتائی جائیں۔
- ۲ کوتا ہیوں کی نشان دہی در حدیث دیگراں ہوتو زیادہ بہتر ہے۔ ذہین ادر حساس بیچائر۔

طرح زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور آسانی سے مقصد حاصل ہوجاتا ہے۔

- ۔۔ دوسروں کے سامنے بچے کی تنقیص، شکایت یا بے جاتنقید برگزندگی جائے اور نہ کوتا ہوں کا ڈھنڈورا بیٹا جائے ، اس سے اصلاح کی بجائے بے غیرتی اور غلطیوں پر اصرار کی عادت پیدا ہوتی ہے۔
- ۸۔ دوسرول کے سامنے بچول کی صرف خو بیول کا تذکرہ کیا جائے اورا چھے کا مول پر شاباٹی دی
   جائے اس سے خوداعتادی بڑھتی اور کمزور یوں پر قابو پانے کی سکت پیدا ہوتی ہے۔
- 9۔ تغمیری اخلاق کی نشوونما اور ناپیندیدہ حرکات سے محفوظ رکھنے کے لیے بچوں کی عمر اور دلچیپیوں کی مناسبت سے کھیل، ہابیز، بیرون نصاب مصروفیات ومشاغل، کلب وجمعیة سازی وغیرہ کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔
- ا۔ طفلانہ شوخیوں کے لیے گنجائش دی جائے ادر نادانی کے باعث ہونے والی ناپندیدہ
   حرکات پر بخت گرفت کرنے کے بجائے سمجھا بجھا کرمعاف کردیاجائے۔ایک بار جو فلطی ہو
   گئی ہو،اسے بار باریاد نہ دلایا جائے۔
- اا۔ بارہ سال ہے کم عمر طلبۂ مو ما خشک پند دنصائے اور اخلاقی لیکچروں ہے کم ہی متاثر ہوتے ہیں بلکہ بسااوقات رعمل الثااور شدید ہوتا ہے۔ اس کالحاظ رکھا جائے۔
- ۱۲۔ کیکچر پلانے کے بجائے پندیدہ عادات ڈلوانے اور عملاً طور طریقے اور آ واب سمھانے کی کوشش کی جائے ۔ کوشش کی جائے ۔ تقلید کے لیے اچھا اسوہ بیش کیا جائے۔
- ۱۱۰ اخلاقی تعلیم کہانیوں، چنکلوں، انبیاء صلحائے امت اور مشابیر کے واقعات کو دل کش انداز میں پیش کر کے دی جائے۔
- ۱۳ شاندار مستقبل میں یقین بیدا کرایا جائے اور کوشش کی جائے کہ مایوی پاس نہ بھٹکنے پائے۔
- 10۔ بچوں سے برتاؤ میں شفق معلم اور متبد حاکم کے فرق کو بمیشہ محوظ رکھا جائے اور ان کی حرکات وسکنات کوانہی کے معیارے تا پاجائے۔

### بإب10:

# عادتيں اور طور طریقے

ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں تو وہ متعدد عادتوں کا ایک پلندہ نظر آئے گا۔ ان میں بھ تو پہند بدہ ہوں گی، کو تا ہارے اردے اور اس میں بھ تو پہند بدہ ہوں گی، کچھ تا پہند بدہ ۔ ہمارے عادات واطوار ہی دراصل ہماری سیرت وکر دار کے آئینہ دار ہوتے ہیں ادرا نہی کی بنیاد پر ہمارے بھلے یا برے ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اگر ہمارے عادات واطوار بحثیت مجموعی پہند بدہ ہوتے ہیں تو ہمارا شارا چھے آدمیوں میں ہوتا ہے ور نہ برے آدمیوں میں ہوتا ہے در نہ برے آدمیوں میں۔

## عادتیں کیا ہیں؟

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہو جاتے ہیں اور یہی طریقے رفتہ رفتہ معظم ہوکر عادات واطوار بن جاتے ہیں، اس لیے مختلف لوگوں کے عادات واطواراورسیرت وکردار میں یکسانیت کے بجائے شدیداختلافات پائے جاتے ہیں۔ ہیں۔

عا د توں کے متعلق واضح رہے کہ:

- ہے۔ یہ وہبی یا فطری نہیں ہوتیں بلکہ کسبی ہوتی ہیں۔ پیدائشی طور پرنہیں ملتیں بلکہ ماحول کے اثر سے پردتی ہیں۔ دوسروں کے ذریعے ڈلوائی جاتی ہیں۔ یا اپنی خواہش سے ڈال لی جاتی ہیں۔
- فطری تو نہیں ہوتیں لیکن جب بار بارک مشق ہے متحکم ہو جاتی ہیں تو مشکل ہے چھوئی ہیں۔ فطری تو نہیں ہوتی ہیں۔ جہوئی ہیں۔ فطری خواہشات کی طرح ان میں بھی بے حدکشش ہوتی ہے ادر ہم ان کے تابع ہوکر کسی کام کے کرنے پر تقریباً ای طرح مجبور ہوتے ہیں جس طرح کسی فطری خواہش یا جبلی تقاضے کی پیمیل پر ۔ای لیے عادتوں کو'' فطرت ٹانیہ'' بھی کہا جا تا ہے۔
- ک عادات ڈلوانے یا ترک کرانے کا سب سے اچھاز مانہ بھین بی کا ہوتا ہے خصوصاً بارہ تیرہ سال کی عمر تک ۔ بعد کے مراحل میں بری دشوار میاں پیش آتی ہیں اور بہت مشحکم ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ﴿ سَكَى كَامِ كَى عَادِت بِرُ جَائِ تَوْوه بِرْى آسانى سے ہونے لگتا ہے، ذہن پر نہ تو بار ڈالنا پڑتا ہے، نہ ارادہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ طبیعت پر جر کرتا پڑتا ہے بلکہ پوری آبادگی تیزی اور مہارت کے ساترہ انجام پانے لگتا ہے۔
- کسی کام کے کر لینے ہی سے عادت نہیں پڑ جاتی بلکہ ہر عادت کے لیے مندرجہ ذیل چر سے مندرجہ ذیل چر سے مندرجہ ذیل
- ا۔ تحریک:۔ لیعنی کسی کام کوانجام دینے کے لیے آبادگی کیونکہ اس کے بغیروہ کام پہلی بار بھی انجام نہ یا سکے گاچہ جائیکہ اس کاعادی ہوتا۔

- ۲۔ اچھا تا رہ:۔ یعنی اس کام کے انجام پانے پرمسرت تا کہ ای مسرت کی خاطر اس کے اعاد ے کی خواہش ہو۔
- سو کرار:۔ یعن اس فعل کو بار بار کرنا۔ کیونکہ اعادے کے بغیر مثق ومہارت نہیں ہوگ۔
  مندرجہ بالا میں ہے کی ایک کی بھی کی ہوگی تو عادت ہر گزنہ پڑے گی کیونکہ اگر ایک کام
  کے لیے تحریک بی نہ ہویا اس کے کرنے ہے کوئی خوشگوار نتیجہ بی برآ مدنہ ہویا اس کے کرنے ہے
  تکلف پہننچ جائے بیا ہے بار بار کرنے کا موقع بی نیل سکے تو وہ ہر گز عادت نہ بن سکے گا۔ ای لیے
  بسااوقات آبادگی کے بغیر برسوں ایک کام کی ہے کرایا جاتا ہے، پھر بھی عادت نہیں بنتا اور خار بی
  دباؤے آزاد ہوتے بی اس کے خلاف حرکات سرزد ہونے گئی ہیں۔ ہم سب جانے ہیں گئی کی
  سال تک نماز کی پابندی کرنے دالے بچ بھی بسااوقات آزاد ہوتے بی نمازیں ترک کردیتے
  ہیں۔

### عادتوں سے فائدے:

عادتين اگراچى مول توان سے متعدد فائد سے پہنچتے ہيں:

- زبنی الجھنوں سے فرد محفوظ رہتا ہے۔ الچھے کام کرنے کے لیےنفس سے برابر جنگ نہیں کرنی پڑتی ۔ روزانہ ہر فرد کو متعدد مواقع ایسے پیش آتے ہیں جب نفس کا نقاضا کچھ ہوتا ہے اورایمان واخلاق اور شرافت وانسانیت کا کچھاور۔اس شکش سے عہدہ برآ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اکثر افراد مات کھا جاتے ہیں۔اگرا چھے کا موں کی عادت ہوتی ہے تو ایسی کشکش کی نوبت کم بی آتی ہے اور اگر بھی آئے بھی تو بآسانی قابو پایا جاسکتا ہے۔
- طالات تاساز گاربھی ہوں تو بھی ایک فر دجو کسی اجھے کام کاعادی ہوا ہے کر بی لیتا ہے۔ شا کے سنر کی صعوبتوں، علالت یا موسم کی شدت کے باوجود بروفت نماز کی ادائیگی ، تنگ دتی کس صورت میں بھی دوسروں کی اعانت وخدمت، اپنے کوخطرے میں ڈال کر دوسروں کے کام

آ ناوغیره غرض نفس کی سرکشی یا حالات کے دباؤ کوابیا فروزیادہ اہمیت نہیں دیتا۔

- کا مادتی افعال نہایت سہولت ،مہارت اور سرعت سے انجام پاتے ہیں۔ چنانچددوسرے مفید کاموں کے لیے وقت کی بھی بچت ہوتی ہے۔ کام بھی انجھا ہوتا ہے اور زیادہ قوت اور توجہ بھی صرف نہیں کرنی پڑتی۔
- ا ما د توں کی وجہ ہے توت کارکردگی میں غیر معمولی اضافہ ہوجا تا ہے، کیونکہ عادتی افعال میں انکان کم محسوس ہوتی ہے اور جدو جہد کم کرنی پڑتی ہے۔ عادت کے بغیر کوئی کام انجام دیا جائے تو بہت زیادہ جدو جبد کرنی پڑتی ہے اور فرد بہت جلد تھک بھی جاتا ہے۔ مثلاً مطالعہ کے لیے دیر تک بیٹھنا ہویا محنت مشقت کا کوئی کام کرنا ہو۔ اگر عادت ہوتو گھنٹوں تکان محسوس نہیں ہوگی اور بغیر عادت کے تھوڑی دیر میں بیزاری کی کیفیت طاری ہوجائے گی۔ محسوس نہیں ہوگی اور بغیر عادت کے تھوڑی دیر میں بیزاری کی کیفیت طاری ہوجائے گی۔ عادتی افعال انجام دیتے وقت فیمن کوئی اور کام پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اس پر قوجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی اور کام شینی کیسانیت کے ساتھ انجام پاتا رہتا ہے۔ اور ذہمن کوئی انجی مثل سوئیٹر بنتے یا مشین پر کوئی کام کرتے وقت ہاتھ بھی چلتا رہتا ہے اور ذہمن کوئی انجی بات سوچنے ، کسی کی باتیں سننے یا دوسروں کو پچھز بانی بتائے میں مصروف رہتا ہے۔ بیڑی بنانے والے مزدوروں یا تکلی کاشنے والے طلبہ وغیرہ کوان کاموں کے ساتھ ساتھ بہت پکھڑ بیانی بتایا جاسکتا ہے۔

اس طرح عادتوں کی دجہ سے بیک ونت دود دکام انجام دیئے جاسکتے ہیں۔ تعلیم وتر ببیت میں عا دات کی اہمیت:

عادتوں کے مندرجہ بالافوائد سے یہ بات بخوبی بھے میں آسکتی ہے کہ اچھی عادات کی زندگی میں نیر معمولی اہمیت ہے۔ بچین ہی سے اگر پندیدہ عادات و لوانے کی طرف توجہ دی جائے تو فر، لوتر تی کی منزلیں طے کرنے میں بہت ہولت ہو جاتی ہے۔ایک بچہ جو وقت پر کھانے ، کھیلئے، سونے، جا مخنے کا عادی ہو، مطالعے اور محنت مشقت کے کاموں پر پابندی ہے وقت صرف کرسکتا ہو، پہندیدہ طور طریق اور مختلف مواقع کے آ داب کا پابند ہو۔ اس کی صحت، اخلاق اور سیرت بھی درست ہوگی اور آ کے بڑھنے، نیز ترقی کرنے کے اسے بیش از بیش مواقع بھی نصیب ہوں گے۔ وہ وقت، مہلت اور فرصت کی کی کار دنا بھی ندروئے گا۔ اسے روز مرہ کے معمولات کی پابندی کے لیے طبیعت پر جرنہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے پہندیدہ عادات واطوار کا حال بنانے کی طرف نیم معمولی توجہ دی جاتی ہے۔

# بنديده عادات ولواني كاطريقه

مسى بات كاعادى بنانے كے ليے:

- ہے سب سے پہلے بچے کو سادہ اور عام فہم انداز میں قصے کہانیوں، پوسٹروں، تصویروں، ہے کہا نیوں، بوسٹروں، تصویروں، واقعات ومکالمات اور مشاہیر کے سوائح حیات وغیرہ کی مدد سے اس عادت کے فوائد اہمیت اور ضرورت محسوس کرائی جائے، یہاں تک کددہ اپنی خواہش اور اراد سے سے اس کے لیے آمادہ ہوجائے۔
- پر مخضراور متعین الفاظ میں یہ بات ذہن شین کرائی جائے کہ اس ممن میں کیا کیا مطلوب ہے۔ اور وہاں تک پہنچنے کا آسان راستہ کیا ہے۔ مطلوب بآسانی کس طرح حاصل ہوسکتا ہے؟
- اس کے بعد بچے ہے عہد لیا جائے ، یہ عہد اگر اجتماعی ہواور کی بچوں سے یا پورے درج سے ایک ساتھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے تحریک زور دار ہونی چاہیے تا کہ بچمل برمجبور ہوجائے۔
  - 🖈 پھراس پڑھل اور بار بارمشق واعادے کے مواقع اور آسانیاں مہم پہنچائی جائیں۔
- ا کی متعین مدت تک پوری توجہ ہے مسلسل مثق کرائی جائے مگر مثق میں آمادگی اور مسرت کا لیاظ رہے۔ بہتر ہوکہ پہندیدہ عادات واطوار کے لیے ہفتے منائے جائیں۔
- ہ عادات ڈلوانے کے دوران خلاف ورزی کا بالکل موقع نددیا جائے، اس کے لیے خت گرانی اور بروقت روک ٹوک کی ضرورت ہے۔

- مثق واعادہ اور تکرار کے پروگرام انفرادی کے بجائے ابنائی ہوں تو کئی گنا زیادہ موثر ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح تحریک مسرت اور سہولت تینوں مسکلے بیک وقت حل ہو جاتے ہیں، ایک سے دوسرے کو تقویت بہم پہنچتی ہے۔ اسلامی عبادات ترکیہ کے بہترین اور موثر ترین ذرائع اس لیے بھی ثابت ہوتی ہیں کہ پابندی وقت کے ساتھ اجتماعی طور پران کا اوا کرنافرض قرار دیا گیا ہے۔
- اور فضاالی بنائی جائے کھمل کرنے میں آسانی ومسرت ہوا درخلاف ورزی میں دشواری اور اللہ اللہ میں مشواری اور اللہ م تکلیف۔
  - المريى ماحول ميس خلاف ورزى كنمون نهول-
- ﴿ مر لِی خود بھی ان عادات واطوار کا بختی ہے پابند ہواور اپنی سیرت و شخصیت ہے بچول کے لیے تقلید داثر پذیری کے مواقع فراہم کرے۔
- ا عادت ڈلوانے اور معمولات کا پابند بنانے کا ایبامنصوبہ تیار کیا جائے کہ ایک سے دوسری کو تقویت پنچے۔ مثلاً نماز گجر کے بعد اسی وضو سے تلاوت کا اہتمام، وضو کے ساتھ دانت ما نجھنے کی عادت وغیرہ۔
- اللہ بندیدہ عادات واطوار اور نیک کاموں کے شمن میں یہ بات واضح رہے کہ ان کے لیے چھٹی کا کوئی دن نہیں ہے۔ ان کا برابر مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اگر اس طرف سے خفلت برتی جائے تو انحطاط شروع ہوجاتا ہے۔ اور دفتہ رفتہ سارے کیے دھرے پر پانی پھرجاتا ہے۔

### يبنديده عادات واطوار:

مندرجه بالا اصولول كولمحوظ ركه كربتدرج بجول كومندرجه ذيل پينديده عادات واطوار كاپابند بنايا جائے۔

الله عنائی وطہارت کی بابندی خصوصاً جسم اور اس کے اعضاء کی صفائی (غسل کرنا، دانت

ما نجصا، ہاتھ دھونا، بال اور ناخن ترشوانا وغیرہ) لباس، بستر، عام استعال کی اشیاء، تقلیمی

سامان، درجه، کمره صحن اور نالیون وغیره کی صفائی اور سامان کی ترتیب۔

- 🖈 استنجایاک کرنے کاطریقه اور خسل خانے و پاخانے کامناسب استعال -
  - 🖈 جلد سونا سوريا انهنا ـ
  - اليقے مادر اور تعديل اركان كالحاظ كر كے سليقے سے نماز اواكر تا۔
- ہے وقت کی پابندی خصوصانماز ، تلاوت ، حاضری ، کھیل ، کھانے ، اجتماعات ، مطالعے اور ورزش وغیرہ میں۔
  - 🖈 سلام كرنا، مزاج يو چهنااورخى الامكان سلام ميں پېل كرنا۔
- ہے ہولنا اور متنف معاملات خصوصاً تھیل، امتحان اور روپے پیسے کے معاطع میں ایمان داری برتنا۔
  - 🖈 خندہ پیثانی ہے غلطی کا اعتراف کر لیناادر بھول چوک برمعانی ما تک لینا۔
  - 🖈 بولنے، سوال کرنے ، جواب دینے یا کوئی چیز لینے میں اپنی باری کا انظار کرنا۔
    - المعوضة كام يافرائض كو بابندى اورانهاك عانجام وينا-
      - 🖈 ٹولیوں میں تعاون اور میل سے کام کرنا۔
- ہے۔ وعدہ پورا کرنایا پورا نہ ہو سکتے یا کوئی معذوری درپیش آ جانے پرختی الامکان پیگئی یا کم از کم بروقت معذرت کروینا۔
  - استعال كے بعداشيا وكومناسب جكد رسليقے سے ركھ ديتا۔
    - 🖈 خدمت خلق اورمعذورول ومجبورول کی خبر گیری کرنا۔
      - 🖈 اجازت کے کرآنا جانا۔

في تعليم وتربيت

- المريداداكرناخواهكى في معمولي سابھى احسان كيا ہو۔
  - 🖈 شائعتگی سے خطاب کرنا اور ادب سے نام لیما۔
    - المرموقع كآدابكالحاظركمنار
- 🏠 🥏 مختلف مواقع کےاذ کاراور دعاؤں کا پابند ہو تاوغیرہ وغیرہ۔

واضح رہے اگر پہندیدہ عادات واطوار اور اجابی اخلاق کا پابندینانے کی کوشش نہ کا گئ تو بہر حال نیچے اپنے تجربے اور دوسروں کی تقلید کرکے پچھے نہ پچھے عادات ڈال بی لیس مے اور الی صورت میں قوی تر اندیشہ اس بات کا ہے کہ پہندیدہ کی عدم موجودگی میں ان کے عادات واطوار عوماً نا پہندیدہ ہی ہوں مے جوان کی سیرت وشخصیت کوسب کی نظروں میں گھناؤ نا بنادیں مے اور بعد میں اصلاح بھی مشکل ہوگی۔

# بي كيول بكرت بين؟

گڑے ہوئے بچوں کا تجزبہ کرنے سے بیۃ چلنا ہے کہ ان میں بگاڑ کی ابتداعمو ما مندرجہ ذیل اسباب میں سے کسی ایک یا چند کی وجہ سے ہوتی ہے، جب تک صحیح اسباب کی تشخیص کر کے ازالے کی فکر ندکی جائے ،سدھارمشکل ہے۔

ا۔ والدین یا بڑوں کا غلط نمونہ: بے عموماً اپنے ماحول بی کی پیدادار ہوتے ہیں۔ اپنے گرد و پیش لوگوں کو جو کچھ کرتے دیکھتے ہیں شعوری یا غیر شعوری طور پر انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ جب گھریلو ماحول ہی گندہ ہوگا اور لوگ مختلف قتم کی خرابیوں میں جتلا ہوں سے تو بچ پرلاز ما ان کا اثر پڑے گا۔

ا۔ والدین یابروں کے باہمی تعلقات کی ناخوشگواری: والدین یا گھر کے دوسرے افراد کے باہمی تعلقات کی ناخوشگواری بھی بچول کے بگاڑ کا موجب ہوتی ہے، روز کی تو تو، میں میں بھٹر ااور شکوہ شکایت اجھے بھلے گھر کوجہنم بنادیتی ہے۔ جو بچا یہے گھروں میں

- پلتے ہیں دہ طرح طرح کے اخلاقی اور دہنی امراض میں مبتلا ہوجاتے ہیں ،ایسے مدارس بھی جہاں اساتذہ کے باہمی تعاقات خوشگوار نہ ہوں بچوں کے بگاڑ کا اڈ ہ بن جاتے ہیں۔
- سو۔ تارواسلوک: بچوں کے بگاڑ کا یہ بھی بہت بڑاسب ہے۔ بینارواسلوک خواہ والدین کی طرف ہے ہو یا درجے کے طرف ہے ہو یا اساتذہ کی طرف ہے، بہن بھائیوں کی طرف ہے ہو یا درجے کے ساتھیوں اور ہم جولیوں کی طرف سے مثلاً نفرت ، تحقیر، تمسخر، بار بارکی مار بہیٹ یا ڈانٹ پھٹکار۔ شک دسو خلنی، اصلاح کی طرف سے مالیوں اور دوسروں سے شکایتیں کرتے پھر تا وغیرہ۔
- ۳۔ احساس کمتری: خواہ ذہنی وجسمانی کمزوری یا نقص کے باعث ہویا اخلاق کی گراوٹ ک وجہ ہے، بعض کوتا ہیوں، کمزوریوں یا جسمانی نقائص کی وجہ ہے جب ایک بچے کوعام طور پر کمتریا ذلیل سمجھا جانے لگتا ہے یا چڑایا جاتا ہے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوکر بگڑنے لگتا
- ۵۔ بری صحبت: برے اور گبڑے ہوئے بچوں کی صحبت میں پڑ کرا کثر شریف والدین ک بچ بھی گبڑ جاتے ہیں۔
- ۲۔ ہم جولیوں کی صحبت ہے محردی: جہاں بری صحبت بچوں کو بگاڑ دیتی ہے وہیں اپنے ہم
   عربچوں کی صحبت ہے محردی بھی بگاڑ اور خرابیوں کا موجب ہوتی ہے۔ بیچے بہت ی باتیں
   کھیل میں اپنے ہم جولیوں ہے سکھتے ہیں۔ متوازن شخصیت پروان چڑھانے کے لیے
   اچھے ہم جولیوں کی صحبت بھی نہایت ضروری ہے۔
- ے۔ تقمیری مشاغل اور دلچیپ مصروفیات کے مواقع ندملنا: بچے ہردم کچھنہ کچھ بنائے بگاڑتے رہتے ہیں فرصت کے اوقات کے لیے اگر مناسب مصروفیات کا بندوبست نہ ہوتو بے کاری کی وجہ ہے بھی ان کے بگڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔
- ٨ اہم جبلی تقاضوں کی عدم تکمیل: مثلاً کھانے کھیلنے اور پہننے اور ھنے کے شمن میں ال کی

فن تعليم وتربيت

فطری خواہشات کی بھیل میں بار باراور بہت زیادہ رکاوٹ، جائز طریقے سے جب بھیل نہیں ہوتی تو بیچے غلط طریقے ہے تھیل کی کوشش کرتے ہیں۔

9 تجسس کی فراوانی اورخود تجربه کرنے کا شوق: بچوں سے بعض کوتا ہیاں اس لیے بھی سرز دہوتی ہیں کہ دہ میسی ایا سرز دہوتی ہیں کہ دہ میسی ایا کہ میں کہ دیکھیں ایا کرنے سے کیا ہوتا ہے اور یہی تجربہ نا دانی کے باعث بگاڑ کا موجب بن جاتا ہے۔

ان خوداعمادى اورقوت اراوى كى كى: جويين كالازمه بين

اا۔ بڑا بننے یا نمایاں ہونے کی خواہش: بہت ی نازیباحرکات بچاس لیے بھی کرتے ہیں کدوہ بڑا بنایا ہم جولیوں میں نمایاں ہونا چاہتے ہیں۔ جب اس جذبے کی تسکین کے لیے مناسب راستنہیں ملتا تو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔

۱۲ محبت بشفقت اور جائز ناز برداری مے حرومی بھی بگاڑ کاموجب بنتی ہے۔

١٣ غير معمولي لا دريهمي بكاركابهت براسب ٢-

۱۰ یا دانی اور ناتجر به کاری اور عواقب و نتائج پرنگاه نه مونا ـ

اعلی تخیلات، یا کیزه تصورات اورمعیاری نصب العین کا فقدان -

۱۶۔ کا ہلی وستی اور نکما پن ،خواہ خود غرضی ، لا پرواہی اور بے نعلقی کی بنا پر ہویا جسمانی وذہنی کمز دریوں کے باعث۔

اے دن بدن بر معتی ہوئی فحاشی، بے حیائی اور فیشن پر تی کتنوں کو بگا اُر رہی ہے۔

۱۸\_ سنسنی خیز فلمیں، جاسوی ناول، عربیاں تصاویراور فحش لٹریجر۔

19\_ الحاد، خدا بیزاری اور مادہ برتی کے بتیج میں عمومی بگاڑ جس سے نئ سلیں بھی تیزی سے متاثر ہور ہی ہیں۔

ان وجوہ واسباب سے ہمارے وہ نونہال جو طفل معصوم کے پیارے نام سے یاو کیے جاتے

میں اور بلاشہ جو ہماری گود میں معصوم ہی و یئے جاتے ہیں بلوغ سے پہلے ہی بعض ایسے ناپندیدہ عادات واطوار بلکہ جرائم کا شکار ہوجاتے ہیں جنسی س کرشرم سے گردنیں جسک جاتی ہیں۔ آج وہ کون سے جرائم ہیں جو نوعروں میں نہیں پائے جاتے۔ والدین کی فرماں برداری اور اساتذہ کا ادب واحر ام ، تقریباً اٹھ چکا ہے۔ ذوق سلیم اور جذبات لطیف کی کوئیلیں مشکل ہی سے پھوئتی ہیں، اوب واحر ام ، تقریباً اٹھ چکا ہے۔ ذوق سلیم اور جذبات لطیف کی کوئیلیں مشکل ہی سے پھوئتی ہیں، رحم دلی و ہم دلی و ہمدردی کے جذبات سے ان کے دل وو ماغ یکسرمحروم ہوتے جارہے ہیں۔ وسیح القلمی، ضبطنس اور رواداری کا کوسوں پہنہیں جلاب مغربی ممالک کا تو کہنا ہی کیا، وہاں نوعمروں میں جرائم بیکٹلی اپنے شاب کو پہنچ رہے ہیں۔ نو دس سے تیرہ چودہ سال تک کی عمر کے بیچ بھی اغوا ، تل، بیکاری، جیب تر اشی اور ڈاکازنی و غیرہ میں ملوث پائے جاتے ہیں، ہمار سے بیہاں بھی ان کی رقار دلن بدن تر قی پر ہے۔

### علاج:

بگاڑ کاعلاج لوگ عام طور پر یا تو سزا ہے کرتے ہیں یا کڑی گرانی کر کے ترک استعال ۔۔
بلاشبہ یہ دونوں جربے بھی بسا اوقات کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ بچے کوایک ناشائسۃ حرکت کے بیتے میں جب دردناک سزا بھٹنی پر تی ہے تو وہ دردادر تکلیف کے تلخ تجر بات کی وجہ سے باز آ جاتا ہے۔
ای طرح جب کسی لغوح کت کے اعادے کا زیادہ دنوں تک موقع نہیں مانا تو اس کی طرف میلان کر در پر جاتا ہے لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سزاکی وجہ سے بچہ اور زیادہ جری د بے باک ہوجاتا ہے ادر بری عاد تیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سزاکی وجہ سے بچہ اور زیادہ جری د بے بکہ جو ایسا کے در بری عاد تیں جڑ کی لیتی ہیں۔ اسی طرح بغیراندرونی آ مادگی کے جب ایک حرکت سے بچہ جہ روک دیا جاتا ہے تو موقع ملتے ہی وہ اور زیادہ کھل کھیلتا ہے۔ اس لیے ان دونوں علاجوں پر بہت زیادہ مجروس نہیں کرنا چا ہے۔ ہم بچہ کے بگاڑ کی نوعیت اور اسباب جدا جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ مجروس نہیں کرنا چا ہے۔ ہم بچہ کے بگاڑ کی نوعیت اور اسباب جدا جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے در کا طلاح بھی ایک ہو سکتا ہے بگاڑ کی خوجوں رہے گی ہوسکتا ہے بگاڑ کی جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ اصل سب دور ہو۔ جب تک جڑ موجودر ہے گی ہوسکتا ہے بگاڑ کی فوعیت بدل جائے کہ وہ اصل سب دور ہو۔ جب تک جڑ موجودر ہے گی ہوسکتا ہے بگاڑ کی فوعیت بدل جائے کی وہ اصل سب دور ہو۔ جب تک جڑ موجودر ہے گی ہوسکتا ہے بگاڑ کی نوعیت بدل جائے کیوں پر اصلاح نہ ہو سے گی۔ ذیل ہیں چند مزید تد اہر کی نشان دہی کی نوعیت بدل جائے کیک بور سے طرح اس سب دور ہو۔ جب تک جڑ موجودر ہے گی ہوسکتا ہے بگاڑ کی خوبی بور کی موسکتا ہے بگاڑ کی خوبی ہور یہ دور ہو۔ جب تک جڑ موجودر ہے گی ہوسکتا ہے بگاڑ کی خوبی بیا کی خوبی ہور کی خوبی ہو سکتا ہو بیا جس کی خوبی ہو سکتا ہے بگاڑ کی خوبی ہور کی خوبی کی دور ہوں ہور ہور ہور ہور کی ہور کی ہور کی کی کو کر کا موبی کی دور ہور ہور ہور کی ہور کی ہور کی دور ہور کی ہور کی گاڑ کی خوبی کی دور ہور کی ہور کی ہور کی دور ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی کی دور ہور کی ہور کی دور ہور کی ہور کی

فن تعلیم و تربیت

جاتی ہے۔ برقم کے بگاڑ میں بیند ابیر موثر ہو عتی ہیں۔ پہلے انہیں آزمائے،

- یک نیج کی کوتا ہیوں کے باعث آپ کے رویے میں جو تبدیلی آگئی ہے اس کی اصلاح کیجئے۔

  وہ آپ کی ممبت کا بھوکا ہے۔ اس سے غیر مشروط محبت کیجئے لینی اس کی ذات نہ کہ صفات
  سے اورا پنے قول وفعل اور سلوک و برتاؤ ہے اسے اپنی محبت وشفقت کا یقین دلا ہے۔

  سینکڑوں کوتا ہیوں کا یہی مجرب علاج ہے۔ وہ افشاء اللہ آپ کو مایوس نہ ہونے و سے گا۔
- کی عمراور صلاحیت کے مطابق تغیری مشاغل اور کھر کی ذمددار یوں میں حصہ لینے کے مواقع و بیجئے۔
- اللہ کوتا ہیوں پر تنہائی میں دل سوزی ہے سمجھائے۔ دوسروں کے سامنے ٹو کئے اور سزادیے کے اور سزادیے کے کہا کہ اور سزادیے ۔ سے گریز کیجئے۔ ہمدردی اور محبت کے ساتھ کوتا ہیوں پر قابو پانے کی مملی مدا ہیر بتائے۔
- ک بہت زیادہ تو قعات وابستہ نہ کیجئے۔عمر، تجربے اورفہم کی کی کاحتی الا ، کان الا وکس دیجئے۔ پچے بہر حال نا دان اور نا تجربہ کار ہوتے ہیں اور بہت سی تر کات بنیا دی خواہشات اور جبلی نقاضوں ہے مجبور ہوکر کر گزرتے ہیں۔
  - الله محمل اورا چھے ہم جولیوں سے ملنے جلنے کے مواقع دیجے۔
- ک اپنے برتاؤ میں استواری پیدا کیجئے تا کہ بچہ آپ کے مزاج کو بخو لی مجھ سکے اور آپ کی خوشی کا لھاظ رکھ سکے۔ کالحاظ رکھ سکے۔
  - 🖈 نچ کواپے اعتاد میں لیجئے اوراس پر بھی اعتاد کا ظہار کیجئے۔
- ش کا حساسات اور نقطهٔ نظر کو بھی اہمیت دیجئے۔اس کی انفرادیت کوتسلیم سیجئے اوراس کی شخصیت کا واجبی احترام کھو ظار کھئے۔
- ا دلچیپ اورسبق آموز کہانیوں، واقعات وغیرہ کی مدو سے اچھائیوں سے لگاؤ اور برائیوں سے نفرت پیدا کرائے۔ نفرت پیدا کرائے۔
- المراس کے عموم اول بدل کرایی جگه رکھتے جہاں لوگ اس کے عموب سے واقف نہ ہوں

197

فن تعليم وتربيت

اوراس کی شخصیت کا احتر ام کریں۔امید ہے اس طرح وہ نئے ماحول میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گااورا سے برقر ارر کھنے کی کوشش میں کوتا ہیوں سے بچے گا۔

## ناپىندىدە عادات واطوار:

بيع عمو ما مندرجہ ذیل نالیندیدہ عادات واطوار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوشش کر کے بندر ج انبیں ترک کرانا جاہے۔ چغلی کھاتا ☆ 🖈 مجھوٹ بولنا 🕏 اندھیر ہے میں ڈرنا ☆ ☆ بىزىرىيغابكرنا گالی بکنا 쑈 ☆ ضداور ح ح این فضول خرچی 쇼 🖈 ۋىك مارنا کھو ہڑین 🕁 چھوٹے بچوں کو پیٹنا ☆ کام چوري 🖈 ہم جولیوں کوستانا ☆ تمر ما مدرے ہے بھا گنا جانوروں کے ساتھ بےرحی کرنا ☆ آواره گردی کرنا ☆ چوری کرنا تام يكازنا 쑈 منهزانا ٹال مٹول کر **نا** دهوكا وينا 13 لڑ تا جھکڑ تااورکھیل نگاڑ تا 🕁 لپٺ کرجواب دينا ₹ اودهم مجإنا 🖈 بیزی تگریت پیا 公 نافر مانی کرنا 🏠 سينماد يكينا ኋ' یے حیائی کے کام وغیرہ 🕁 جاسوى ناوليس يرهنا 公

ترك كرانے كاطريقه:

اللہ عب ہے مہلے بچے کے نابندیدہ عادات واطوار میں سے چند بنیادی اور نمایاں خرابوں کو

فن تعليم وتربيت

### نوٹ کر لیجئے۔

- کات کھر باری باری ایک ایک خرابی پر توجہ دیجئے۔ پہلے اس بری عادت کے اصل محرکات کا دقت نظری سے جائز ہ لیجئے اور انہیں دور کرنے کی فکر کیجئے تا کہ اصلاح پائیدار ہو۔
- ے۔ مناسب موقع تلاش کرکے عام فہم انداز سے سبتی آموز تھے کہانیوں وغیرہ کی مدد سے اس بری عادت کے نقصانات اور نتائج بدذ ہن نشین کراہیۓ۔
- اس کے بعد متعین طور پر بتا ہے کہ کیا کچھ ترک کرنا ہے اور اس کوترک کرنے کی آسان تدبیر کیا ہے۔
- اللہ بچ کواچھی طرح آمادہ کر کے ترک کرنے کا عہد لیجئے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے خلاف درزی اور بدعہدی پرصدقہ ، جرمانہ پاسزامقرر کرلے تو زیادہ بہتر ہے۔
- اصلاح کی طرف سے مایوی کو پاس نہ بھٹکنے دیجئے بلکہ شاندار مستقبل میں یقین بیدا کرائے۔ کرائے۔
- الله بنج میں خوداعتمادی کا اتنا حذبہ پیدا کیجئے کہ اسے یقین ہوجائے کہ وہ اسے ترک کرسکتا ہے۔
- ا واضح رہے تہائتی کرنے یاا ظہار کا موقع نددیت ہے بری عاد تیں نہیں چھوٹ جاتیں۔ بلکہ جبر وتشد دیے بعض اور خراب عادتیں بیدا ہو جاتی ہیں مثلاً چوری کے ساتھ جھوٹ اور دھوکہ دہی وغیرہ۔ ای طرح آبادگی کے اظہار کا موقع نہ لینے ہے بعض بری عادتیں وقتی طور پر دب واتی ہیں کیکن موقع پاتے ہیں زیادہ شدت ہے ابھرتی ہیں۔ استیصال کے لیے اصل دب جاتی ہیں کیکن موقع پاتے ہیں زیادہ شدت سے ابھرتی ہیں۔ استیصال کے لیے اصل اسباب کا از الداور بے کی آبادگی اور توت ارادی ضروری ہے۔
- خوداعتادی پیدا کرنے کے لیے بچے کی کسی نمایاں خوبی کا سہارا لیجئے اور تجھائے کہ جب تم فلال معالم علی میں اتنااچھامظاہرہ کر سکتے ہوتواس معمولی بات کے ترک کرنے پر کیوں قادر نہیں ہو سکتے ۔

- ہے۔ قریبی ماحول میں فضاالی بنایئے کہ ترک کرنے میں آسانی اورمسرت کا احساس ہواور برقر ارر کھنے میں دشواری اور تکلیف محسوس ہو۔
  - 🦟 ضرورت محسوں ہوتو بچے کی رہائش گاہ ، کمرہ یا جگہ بدل دیجئے ۔
- ﴿ بری عاد تیں ترک کرانے میں اجماعی کے مقابلے میں انفرادی توجہ موثر ٹابت ہوتی ہے اس لیے ہر بچہ پر علیحدہ توجہ دیجئے۔
  - 🖈 جس صد تک نچ کو کامیا بی ہواس پراہے شاباشی دے کرمزید قوت بہم پہنچاہیے۔
    - 🖈 خلاف درزی کا قطعاً موقع نه دیجئے۔
- ر اکثر برے عادات واطوار اس لیے پڑجاتے ہیں کہا چھے عادات واطوار ڈلوانے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ایجا بی اخلاق اور بیندیدہ عادات واطوار ڈلوانے کی کوشش کیجئے۔ پھر تالپندیدہ عادات واطوارا درسلبی اخلاق واوصاف کے لیے مخبائش ہی نہیں رہے گی۔
- برے عادات واطوار، ان کے نقصانات اور سلبی حیثیت ہے ان کے ترک وغیرہ کا بہت

  زیادہ تذکرہ نہ سیجئے نصوصاً اچھ بچوں کے سامنے، ور نہ خواہ تخواہ تح یص ہوگی اور برائیوں

  سے نفرت گھٹ جائے گی جھوٹ چھوڑ نے کے بجائے ایجا بی طور پر پچ ہو لئے کے فوائداور

  ایجھے نتائج ذبن شین کرائے ۔ کمز درول کوستا نے کی عادت بدکی روک تھام کے لیے ان کی

  خبر کیری اورا ہداد پر اکسائے ۔
- ہے مقدور بھرسلیقے ہے کوشش سیجئے امید ہے کامیاب ہوں کے ورنہ فرض ہے بہر حال سید وٹی ہوجا کیں ہوجا کی ۔ اور بچہ آپ کے احسانات کو محر بھر یا در کھے گا۔ تو تع ہے کی موز پر خود بخو داعملاح ہوجائے گی ۔ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ وہ ان کوششوں کا اچھے انداز میں تذکرہ کر ہے گا جر آپ اس کی اصلاح کے سلسلے میں انجام دیں گے ۔ قوی امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت عطافر مائے گا۔

#### باس۲۱:

# تغلیمی اداروں کی کامیابی کی شرائط

تعلیمی اداروں خصوصاً دینی مدارس سے ہوئ تو قعات وابستہ ہوتی ہیں۔ بات بھی معقول بین جان بھی معقول بین حالات سے آج ہم دو چار ہیں اور ہماری آئندہ نسلوں کے ستعقبل پرتار کی کے جو گہر ب بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ان پر امید کی کرن دراصل ان شماتے چاغوں ہی سے پھوتی نظر آتی ہے۔ چنا نچہ اللہ نے جنہیں کچھ بھی نور بصیرت عطافر مایا ہے دہ ان چراغوں کو بچھنے سے بچانے اور نئے چراغ جلانے کے لیے اپنے طور پر کوشاں ہیں، اگر چہ وسائل محدود ہونے کی وجہ سے آئیس متعددد شواریوں کا سامنا کرنا پڑر ہاہے۔

مزید برآ ل تعلیمی اداروں سے تو صرف تعلیم کی توقع کی جاتی ہے جب کدوینی مدارس کے فرائض سے کونہ شار ہوتے ہیں:

ا۔ مختلف مضامین کامعیار عام اداروں سے بلندہو۔

۲ \_ دین کی ضروری معلومات بهم پنچائی جائیں وہ بھی مادری زبان (اردو) میں \_

۔ دینی،اخلاقی اورمعاشرتی نقط نظر سے طلبہ کی ایسی تربیت ہو جوانہیں دین پر قائم رکھنے،اللہ کا صالح بندہ،ساج کا بےلوث خادم اور ملک کا اچھاشہری بنانے میں مخاون ہواور انہیں الحاد، مادہ پرتی اور بداخلاقی کے موجودہ سیلا ب کی نذر ہونے سے بچاسکے۔

موجودہ حالات میں غیر معمولی تو قعات وابسة کر لینا خلاف تو قع نہیں لیکن تو قعات پوری ہونے کے لیے پچھٹا گزیر شرا لکا کی تکمیل بھی ضروری ہے۔جس حد تک بیشرطیں پوری ہوں گ اینے ہی خوشگوارنتا نج برآ مد ہوں گے۔ادارے سے متعلق تمام حضرات کوان کی تکمیل کی برابر فکر رکھنی چاہیے۔شرا لکا حسب ذیل ہیں:

# الف: مخلص كاركن:

سب ہے اہم شرط یہی ہے۔ ادارے کو اگر حسب ضرورت لائن اور کلف کارکن ال جائیں تو باقی شرا مُطانثا ءاللہ بآسانی پوری ہو تکیس کی اورادارہ نہایت خوش اسلوبی اور کامیابی سے ساتھ بے گا۔

كاركنوں ميں مندرجہ ذيل صفات ہونی جاہئيں:

🖈 ادارےادراس کے مقصد ہے گہرانگاؤ اوراس کی تعمیر وترتی کے لیے نئی راہیں نکا لئے ادر

مزاحمتوں پرقابو پانے کاعز مرائخ۔

🖈 تدريس اورتربيت كى الميت \_

🖈 اپنیملی لیات اور تدریس سلاحیت برهانے کا فکر۔

🖈 طلبکوپورافائدہ پنچانے کی آرزو۔

🖈 بچوں نے فطری لگاؤ، ہمردی اور شفقت کا جذب۔

🖈 ادارے کے اصول وضوالط اور اوقات کی پابندی۔

🕁 🛚 طلبہ کے سامنے اعلیٰ اخلاقی نمونہ اور معیاری سیرت وکر دار کا مظاہرہ۔

🖈 ساتھی کارکنوں اور ذیب داروں ہے تعاون کا جذب دسلیقیا ورٹیم ورک کی صلاحیت۔

🖈 احساس ذمه داری اورانہاک کے ساتھ اپنے فرائف کو انجام دینے کی کوشش۔

طلبہ کی تعلیم وتربیت اور ماحول کی اصلاح میں ان کے سر پرستوں کا تعاون حاصل کر نے کھے۔ کی گھر یہ

🖈 مدرے کی ضرورت وافادیت پلک پرواضح کرنے کی صلاحیت۔

ہے۔ ایٹاروقناعت،جن کے بغیر آج کے حالات میں دینی تعلیم کی ترویج واشاعت کا کام ناممکن نہیں، تو محال ضرور ہی ہے۔

# ب: متعين اورواضح مقصد:

ادارے کا بنیادی مقصد نہ صرف متعین ہونا چاہیے بلکہ اساتذہ ،طلبہ، سرپرستوں ادر پبلک سب پر بخو بی واضح ہونا چاہیے تا کہ سارا نظام ای کے لحاظ ہے وضع کیا جائے۔ کارکن ای کونگاہ میں رکھ کرکام کریں۔ ویکھنے والے ای معیار پر جانچ کر دیکھ سکیں اور سب کی اجتماعی کوشٹیں اس مقصد کے حصو پر صرف ہوں۔ مقصد متعین اور واضح نہ ہوتو ہرایک ادارے کو اپنے بیش نظر مقصد کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے۔ لوگوں کی کوشٹوں کارخ مختلف بلکہ بسااو قات متضاد ستوں میں ہو جاتا ہے اور اس کھینچا تانی میں اصل مقصد ہی فوت ہو کر رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے بے مقصد ادارہ چا نے سے وقت اور تو ت دونوں کے ضیاع کے سواحاصل کیا ہوگا۔

## ح: پلک کا تعاون:

اداروں کی کامیا بی کے لیے یہ بھی ایک اہم شرط ہے۔ اس کے بغیر عام مدارس بھی نہیں چل سکتے چہ جائیکہ دینی ادارے۔ عام مدارس کی پشت پر تو حکومت کے وسائل و ذرائع بھی ہوتے ہیں اور جبر و ترغیب کے ہتھیار بھی اور سب سے بڑی وجہ حش تو خود طلبہ کے دینوی مستقبل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وینی مدارس نہ صرف ان سہولتوں سے محروم بلکہ مختلف مواقع ہے بھی دو چار ہوتے ہیں۔ خلا ہر ہے وہ تو پلک کے تعاون کے بغیر چل ہی نہیں سکتے کیونکہ پبلک ہی سے بچملیس کے اس کے تعاون سے چندہ فراہم ہوگا، اس کے دباؤ اور اثر سے مزاحتیں دور ہوں گی، اگروہ تعاون نے چندہ فراہم ہوگا، اس کے دباؤ اور اثر سے مزاحتیں دور ہوں گی، اگروہ تعاون نہ کر بے تواوار سے مزاحتیں دور ہوں گی، اگروہ تعاون نہ کر بے تواوار سے مزاحتیں دور ہوں گی، اگروہ

پلک انہی اداروں کی طرف رجوع ہوتی اورانمی کے ساتھ تعاون کرتی ہے جن کی ساتھ ہوتی ہے اور جواپی غیر معمولی جدو جہد ہے اپی ضرورت وافا ویت اس پر ثابت کردیتے ہیں۔ پبلک کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کار کنان ادارہ:

🏠 خوش اخلاق دملنسار ہوں۔

- الله عدر المعالم كرنے كوزياده سے زياده مواقع كاليس
  - 🖈 مدرے کی تقریبات میں شرکت کی اے دعوت دیں۔
- ا آبادی کی فلاح و بهبود ادر اس کی دین اخلاقی اور معاشرتی اصلاح نیز اجها می ورفانس کاموں میں بوری دلچیسی لیں اور مختلف مواقع پران کی رہنمائی اور مددکریں۔
- ہے۔ لوگوں کو اس بات پر برابر اکساتے رہیں کہ وہ نیکی اور پر ہیز گاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور بری باتوں یابرے کاموں میں تعاون نہ کریں۔
- د بی تعلیم کی اہمیت اور اس شمن میں مدرے کی ضرورت وافادیت برابر پلک پر واشن کرتے رہیں۔
- ہ ین کے جزوی دفرومی اختلافات سے بچتے ہوئے صرف اصولی اور بنیادی ہاتوں پر زور دیں اور ہر کمتب خیال کے لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کی فکر کریں۔
- اوارے کے خلاف پیملی ہوئی یا پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو دور کرنے کے ہے۔ متعلقہ افراد سے بروقت مل کرنری سے وضاحت کریں۔اعتر اضات کو خندہ پیثانی سے سنیں اورازالے کی فکر کریں۔

### د: موزول عمارت:

ایک اہم شرط مدرہے کی اپنی ایک موزوں ممارت ہے، ممارت کا پختہ یا عالی شان : د نا ضروری نہیں معمولی ممارت بھی بہت زیادہ کارآ مدہ وعلق ہے آگر:

- 🖈 اس کاموقع محل مناسب اور ماحول پرسکون ہو۔
- 👌 جًد کے انتخاب اور تارت کی ساخت میں ہرموسم کا لحاظ رکھا گیا ہو۔
  - 🟠 بوااورروشی کامعقول گزرہو۔
  - ﴿ بردر جاورشع كي فيصروري كنجائش بو\_

فن تعليم وتربيت

🖈 پینے کے پانی اور پیٹاب پاخانے کا مناسب بندو بست ہو۔

🖈 صفائي ستحرائي كابورالحاظ ركها جاتا هو ـ

ه: ضروری سامان:

ادارے کی کامیابی کے لیے مندرجہ ذیل ساز وسامان بھی ضروری ہے:

🖈 موزوں دری کتب، ان کے انتخاب میں احتیاط اور بروفت فراہمی کی کوشش۔

اللہ کے بین کام یا تعمیری مشاغل کے لیے طلب کے پاس ضروری چیزیں مثلاً قلم، دوات، پنسل، عضی مسلیت، کا بیال، جومیٹری بکس، رنگ، برش وغیرہ۔

ہے۔ طلبہ اور اساتذہ کی نشست کے لیے صاف ستھرا فرش، ٹائ، دری، نخ، ڈسک، میز کری وغیرہ۔

ہے تختہ سیاہ، چاک، نقشے ،گلوب، تصاویر، چارٹ، ماڈل اور سائنس کے تجربات کے لیے ضروری سامان وغیرہ۔

کے کھیل، ڈرل، فرسٹ ایڈ (ابتدائی طبی الماد) پی ٹی (جسمانی تربیت) وغیرہ کے لیے ضروری سامان۔

ہ طلبہ اور اساتذہ کے استفادے کے لیے لائبریری کتب اور دارالمطالعہ میں رسائل داخیارات وغیرہ۔

پیرون نصاب مصروفیات ومشاغل، مابیز اور تعمیری صلاحیتی اجمار نے کے لیے ضروری سامان۔

و: فیلڈیا تھیل کا میدان:

مدرے کا حاطے یا قرب میں:

ہ اجماعی حاضری ،جلسوں اور کھیلوں کے لیے ہموار میدان ہو۔

الم کیمول بود سادر سبزی ترکاری دغیره کے لیے مخوائش ہو۔

🖈 مجموٹے بچوں کو کھیل کھیل میں تعلیم وینے یا کوئی منصوبہ چلانے کے لیے جگہ ہو۔

ز: نظم وضبط:

بدرے کانظم وضبط احجھا ہو۔

🖈 اندرونی فضابچول کی تعلیم و تربیت کے لیے سازگار ہو۔

اساتذہ کے باہمی تعلقات العظم مول اور وہ آپس میں نیز صدر مرس سے پورا تعاون کرس۔

🖈 طلبهاوراسا تذه كے تعلقات خوشگوار ہوں۔

الله مدرے معموالت کی سبالوگ پابندی کریں۔

🖈 طلبکوسزادینے یاکس مدرس کے خلاف اقدام کرنے کی نوبت کم آئے۔

ہے۔ مدرے کے قواعد وضوالط اور صدر مدرس نیز انتظامیہ کے احکام کا طلبہ اور اساتذہ پاس و کھا ظ کریں۔

🖈 ماضری اور وقت کی تخت ہے پابندی کی جائے۔

ہ در ہے، کھیل کے میدان یا بورڈنگ میں طلبہ شرارت سے باز اور اخلاقی معائب سے محفوظ رہیں۔

🖈 مختلف مواقع کے آ داب کا پورالحاظ رکھا جائے۔

ہ نظم وضبط میں لوگوں کا قلبی تعاون حاصل کرنے کے لیے ان کے مشوروں کوحتی الامکان اہمیت دی جائے اورادار سے کونقصان پہنچائے بغیرلوگوں کی سہولتوں کا زیادہ سے زیادہ لحاظ رکھا جائے۔

🖈 طلبہ اور اساتذہ میں خود انضباطی پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کی فکر کی جائے تا کہ

206

فن تعليم وتربيت

خارجی د باؤک کم ہے کم ضرورت پیش آئے۔

یہ ہیں وہ ناگزیشرا تط جن پر تعلیمی اداروں کی کامیابی کا انتصار ہے مراس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہوں کوئی مدرسہ قائم نہ کیا جائے یا پہلے سے قائم ہوتو اس کی کامیابی کی طرف سے مایوس اور بددل ہو جایا جائے بلکہ غرض صرف یہ ہے کہ ادارے کے کارکنان اور دیگر ذمہ دار حضرات ان شرطوں کی تحمیل کے لیے کوشش کریں اور غیر معمولی تو تعات وابستہ کرنے کے بعد خلاف تو قع نتائج دیکھ کر بددلی کا شکار نہ ہوں ، کارکن اگر صاحب صلاحیت ہوں اور کام کا پورا خاکہ ان کے سامنے ہوتو رفتہ مشکلات پر قابو پایا جاسکتا ہوادادار سے کوسلیقے سے جو ان کا کر نے کے لیے تاگزیم شرا لکا کی تحکیل ہو سے ہوتو رفتہ مشکلات پر قابو پایا جاسکتا ہوادادار سے کوسلیقے سے جو د جہد اور اخلاص سے استحقاق پیدا کرلیا جائے تو اللہ میاں مایوس نہیں کرتے ۔ اپنی جد و جہد اور اخلاص سے استحقاق پیدا کرلیا جائے تو اللہ میاں مایوس نہیں کرتے ۔ ان کا خزانہ بے یا یہ د جہد اور اخلاص سے استحقاق پیدا کرلیا جائے تو اللہ میاں مایوس نہیں کرتے ۔ ان کا خزانہ ہے ۔

### باب ١٤:

# معلم کے اوصاف

معلم کا درجہ بہت بلند ہے۔وہ طلبہ کا روحانی باپ اور ملت کا معمار ہے۔ آئندہ نسلوں ک سیرت سازی اس کے ذمہ ہے۔ منتقبل کے شہر یوں کا بننا مگڑنا بہت پچھاس کی کوششوں پر مخصر ہے۔ چنانچہ اس اہم منصب کے لحاظ ہے اے اعلیٰ اوصاف کا حامل بھی ہوتا جا ہے۔

ایک معلم کوطلبہ سے سابقہ پیش آتا ہے اور ان کے سر پرستوں سے بھی ، ذ مدداران ادارہ سے بھی ، ذ مدداران ادارہ سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور عام بلک سے بھی ۔ ان میں سے ہرایک کی نگاہیں معلم میں چھ اوساف کا ٹریجی ہیں۔ معلم کو اپنے اندر ان اوصاف کو پروان چڑھانے کی فکر کرنی جا ہے تا کہوہ اپنے فرائف کو بھی کما حقد انجام دے سکے اور ان سب کو مطمئن بھی کرسکے۔

# الف طلبك نظرمين معلم كيها مونا جايج؟

اس سوال کے جواب میں مختلف استعداد اور رجمان کے طلبہ نے جواظہار خبال کیا اپنے الفاظ میں ان کا خلاصہ نمبروار درج کیا جاتا ہے۔ ان سے اندازہ لگائیے کہا چھے معلم کو پر کھنے کے لیے خود طلبہ نے کتنی اچھی کسوئی فراہم کردی ہے۔

- کے ملت کا معمار ہونے کی حیثیت ہے معلم کو اعلیٰ سیرت وکر دار کا حامل ہونا چاہیے تا کہ طلبہ پر اس کی شخصیت کا اچھا پر تو پڑے۔
- ہ اس کے لباس اور وضع قطع میں سادگی کے ساتھ پاکیزگی اور وضع داری ہو فیشن اور نقالی یا پھو ہڑین اور فلسفیانہ لا پر دائی معلم کوزیب نہیں دیتی۔

- الکے علیہ سے برتاؤ میں عدل وانصاف اور مساوات کو کھوظ رکھے۔ کسی پرزیادتی یا کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک نہ کرے۔ سب کوا یک نظر سے دیکھے۔
- ن سزادینے میں مختاط ہو۔غیظ وغضب، ڈائٹ، پھٹکار،طعن وشنیع سے کام لینے کے بجائے طلبہ کے جذبات اوران کی عزت نفس کا خیال رکھے اور شنڈے دل سے ان کی مشکلات کو سبجھنے اورانہیں حل کرنے کی کوشش کرے۔
- و معنت سے پڑھائے اور طلب ہے بھی خوب معنت لے مگر ساتھ ہی کھیل کا بھی موقع دے اور اس کا مناسب بندوبست کرے۔
  - 😗 ہوم ورک ضرور دے مگر بہت زیادہ بوجھ نہ لا دے۔
- ا ہوم ورک یا دوسر تے حریری کا موں کو ہروقت جانچ دیا کرے۔اصلاح کے بعد جلد کا بیال واپس کردیا کر ہے ورنہ طلبہ میں کا ہلی پیدا ہوتی ہے۔
  - γ 📝 ھاتے وقت طلبہ کی دلچیں اور توجہ کا لحاظ رکھے ، اکتابٹ نہ پیدا ہونے دے۔
  - 🖓 درجے کے تمام بچوں کے عاوات واطوار سے واقف ہواور پوری جماعت پرنظرر کھے۔
    - ٢٠ خوب يز هالكھااور قابل ہو۔اسباق کواچھی طرح ذہن نشین کراسکے۔
- خلبہ کے سوالات واعتراضات پر چڑنے یا ناک بھوں سکیڑنے کے بجائے خندہ بیشانی ہے
   جواب دے کر آنہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔
  - الا ول سے پڑھائے صرف ڈیونی نہ بجالائے۔
  - 🛠 خوش اخلاق بملنسار ،خوش مزاج اورزم خوہو۔
  - الاساده اورآسان زبان میں نیز دل کش انداز سے باتیں سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔
    - : لا پھیلے اسباق کا اعادہ کرائے خوب یاد کرادیا کرے۔
    - الله و المريزها ير محميم مهى دلچيپ بات چيت كابھى موقع دے۔
    - 🖈 لب دلہجہ شیریں ہو، تلخ ہاتوں کو بھی گوارا کر لے۔ جھگڑ الو بالکل نہ ہو۔

- 🖈 نمبردیے میں کی ہو۔
- 🖈 اپنی جماعت کا نام او نیجا کرنے کی کوشش کرے۔
- ا خلبے کی ضروریات کو مجھتا ہواور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرے۔ نادار طلبہ کی اعانت کا پندوبست کرائے۔
- اللہ مستم کہی سیروسیا سے کے لیے اپ ماتھ لے جائے اور قابل دید جگہوں کا مشاہدہ کرائے۔
  - 🖈 طلبکوالی نصیحت کرے جس سےان میں علم کاشوق پیدا ہو۔
  - 🟠 🛚 طلبہ کومصیبت برداشت کرنے کی عادت ڈلوائے اورمصیبت میں ان کی امداد کرے۔
- ک طلبہ کی رائے عامداینے بارے میں اچھی بنائے۔ بھی اپنے خلاف نفرت کے جذبات نہ پیدا ہونے رہے۔

یہ ہیں وہ اوصاف جو بچا ہے معلم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ان معصوموں کی کون کی خواہش غیر منصفانہ ہے۔ کیاان میں ہے کسی کونظرانداز کر ہے ہم کامیاب معلم بن سکتے ہیں؟

ب: سر پرستوں کی نظر میں:

بچوں كے سر پرست معلم ميں مندرجه ذيل اوصاف ديكھنا جا ہے ہيں:

- 🖈 خوش اخلاق وملنسار ہو۔ ان سے کھل کر ملے۔
- 🖈 ان کے بچوں برحسبا۔ تطاعت انفرادی توجہ دے۔
  - 🖈 بیوں کی تعلیمی واخلاقی ترتی سے انہیں باخبرر کھے۔
- 🕁 ان سے روابط رکھے اور ان کے بچوں کے سلسلے میں انہیں مشورہ ویتا اور ان سے مشورہ لیتا
  - 🖈 ان کے تأثر ات معلوم کر ہے اور ان کی تقیدوں کوخندہ پیشانی سے سے۔

- ان کے بچوں سے شفقت ومحبت کا برتاؤ کر ہے۔ان کو والدین کی خدمت واطاعت کی تلقین کرتار ہے۔
  - 🖈 ان کے بچوں کے سامنے ان کی یاان کی گھر کی تنقیص نیکرے۔
  - ان کے بچوں کے علم وعمل پراپئی کوششوں کے اثرات انہیں محسوس کرادے۔
- ﴾ ان سےان کے بچوں کے نقائص اور کوتا ہیاں بیان کرنے میں حزم واحتیاط سے کام لے۔
- ان کے بچوں کی تربیت واصلاح اور مستقبل میں کامیابی کی طرف سے خود بھی پُر امید ہواور انہیں بھی مایوس نہ کر ہے۔

# ج: ذمه دارون کی نظر میں:

اداروں کے ذمددارمعلم میں مندرجہ ذیل اوصاف تلاش كرتے ہيں:

- این عهدے اور منصب کا اہل ہو۔
- ا فرض شناس ہو۔اپنے فرائض کو بخو بی سجھ کرسلیقے اور تند ہی سے انجام دے۔
- ﴿ ادارے کا بہی خواہ ہواوراس کی سا کھ کو قائم کرنے یا برقر ارر کھنے کے لیے فرائفل ہے کچھ بڑھ کر کام کرے۔
- خوددار، غیرت منداور قناعت پیند ہو۔ حقوق ومراعات طلب کرنے میں متشدد یا حریص نہ ہو۔ ہو۔
- ا مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہواورا پنے رفقائے کارنیز ذ مدداران ادارہ سے بورا تعاون کرے۔
  - γ مدایات دمشوروں پر برضا درغبت عمل کر ہے۔
  - 😁 تقید کوخنده پیشانی سے برواشت کرے اور اصلاح حال کی طرف متوجہ ہو۔
  - 🕥 ادارے کے قواعد وضوابط اوراو قات کا خود بھی پابند ہوا ورطلبہ سے بھی پابندی کرائے۔

🖈 اینے کام میں حقیقی دلچہی لے۔ فرائض کو بوجھ نہ سمجھے۔

🖈 اپنی استعداد وصلاحیت بر هانے کی کوشش کرتار ہے اور ادارے کے مختلف کاموں کو انجام

دینے کی بھی پچھ نہ پچھ صلاحیت پیدا کرنے کی فکر کرے۔

د: پلک کی نظر میں:

🌣 خوش اخلاق وملنسار ہو۔

🖈 ان کی فلاح و نبہود ہے دلچینی رکھتا ہو۔

🖈 اصلاح معاشرہ کے لیے کوشاں ہواوراس سلسلے میں ان کی مددور ہنمائی کرے۔

🖈 ان کے باہمی جھگزوں میں غیر جانبداررہ کراصلاح حال کی فکر کرے۔

🖈 ادارے کی تقریبات میں ان کوشر کت کی دعوت دے۔

ہے سمجھی جمھی مشہور شخصیتوں کے ذریعے خطاب عام کا بند دبست کرائے اور پبلک کوان ہے ملنے کے مواقع بہم پہنچائے۔

ان کے اعتراضات ، تقیدیں اور مشورے خندہ پیشانی سے سے اور شعندے ول سے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔

ه: ماہرین تعلیم کی نظر میں:

ا نہی تمام وجوہ سے ماہرین تعلیم نے معلم میں مندرجہ ذیل اوصاف ضروری قرار دیئے ہیں۔

🖈 اعلیٰ سیرت و کر دار 🖈

الله علمی لیافت اور تدر کی صلاحیت۔

🖈 بچوں کی نفسیات اور طریق تعلیم سے واقفیت ۔

🕁 صحت وتوانا كي ۔

🖈 مېروخل،معاملەنېي اورتوت فيصله۔

- 🏠 بچوں سے فطری لگاؤ۔
- المنته المعلمي سطبعي مناسبت الم
  - 🏠 🛚 متعلما نهذوق مطالعه۔
- ۴۵ نظم وضبط قائم کرنے کی صلاحیت۔
  - 😭 خوش کلامی اور موثر انداز بیان 🕝
    - ۲۰ اخلاص اورلگن به
- المردى وول سوزى اوراصلاح كاجذبه
  - 🖈 🕏 خوش مزاجی ومکنساری۔

یہ ہیں وہ ضروری اوصاف جنہیں ہر معلم کواپنے اندر پروان چڑھانا چاہیے کیونکہ ان کے بغیر تعلیم وتربیت جبیبا پیتہ ماری کا کام نتیجہ خیز ہوئی نہیں سکتا۔

ر ہے دین مدارس کے اساتذہ تو ان میں کچھ مزید اوصاف بھی در کار ہوتے ہیں،مثلاً:

- 🖈 عقائد ونظریات اور عملی زندگی کے لحاظ سے صالح ہوتا۔
- 🖈 ، بی علوم میں لیاقت کے ساتھ عقائد وافکار کے لحاظ ہے مسلمان ہوتا۔
  - 🖈 احکام اسلامی کامتبع اور نضائل اخلاق سے آراستہ وتا۔
    - الطل نظريات معوب اور فكست خورده نهونا
      - 🖈 علمی وملی پندار میں مبتلا نه ہوتا۔
  - 🖈 🏻 قناعت پینداورایثار پیشه بونا۔ جاه و مال کاحریص نه ہونا۔
    - 🖈 این الل وعیال کوبھی صدو دشرعید کی پابندی کرانا۔
  - ۵ کیونکه ان ادصاف کے بغیر دین تعلیم و تربیت موثر نه ہوگی۔

### باب١٨:

# صدر مدرس اوراس کے فرائض

مدر سے میں صدر مدرس کی وہی حیثیت ہوتی ہے جوجہم میں وہاغ اور گاڑی میں ڈرائیور کی ہوتی ہوتی ہے۔ اوار کو چلانے اور تعلیم وتر بیت کا معقول انتظام کرنے کا براہ راست وہی فرمد دارہوتا ہے۔ مدر سے کی کامیا بی، تاکا می اور ترتی و تنزل کا بہت کچھ انحصارا ہی پر ہے۔ اوار سے کے ذمہ داروں اور اساتذہ، طلبہ کے سر پرستوں اور عام پبلک کو مطمئن رکھنا اور ان سب کا تعاون حاصل کرنا ای کے ذمہ ہوتا ہے۔ مدر سے کا معیار، فضا اور نظم وانضباط ای پر مخصر ہے۔ ظاہر ہے ماصل کرنا ای کے ذمہ ہوتا ہے۔ مدر سے کا معیار، فضا اور نظم وانضباط ای پر مخصر ہے۔ ظاہر ہے متی وسیع اور ہم گیرذ مدداریاں اٹھانے اور اس منصب کے شایان شان ہونے کے لیے صدر مدرس میں مندرجہ ذیل اوصاف ہونے جائیں۔

### اوصاف:

- 🖈 اعلیٰ سیرت و کر دار \_
- 🕁 غیرمعمولی احساس ذیبه داری\_
- 🖈 فرض شنای بگن، انہاک اور سرگرمی ہے خود کام کرنے اور دوسروں میں یہی سپرٹ بیدا
  - کرنے کی فکر۔
    - ۵ مردم شای -
  - 🖆 معاملة نبى ادرقوت فيصله ـ
    - 🖈 انتظامی صلاحیت۔
    - 🖈 خوش اخلاقی وملنساری -

- 🖈 صبرواستقلال -
- النج اورادارے کوآگے برطانے کی فکر۔
  - ۵۰ مدردی و خرخوای \_
- ک خندہ بیثانی سے تقید برداشت کرنے ،معترضین کومطمئن کرنے اورلوگوں کے مشورے پر شند ہے دل سے غور کرنے کی صلاحیت۔
  - 🖈 علمى لياقت تعليم تجربه اورمطالعه ومشامده كاشوق 🕳
  - 🖈 تعاون کرنے اور دوسروں کا تعاون حاصل کرنے کا سلیقہ۔
  - 🖈 خوداعمّادی اور دوسرول کواعمّادیس لینے اورسب کا اعمّاد حاصل کرنے کی صلاحیت۔
  - 🖈 غیرجانب داری اور بے تعصبی نیز پارٹی بندی ہے پر ہیز اور حق وانصاف کا پاس ولحاظ۔
    - ا صول وضوالط كي تختى يابندى اوردوسرون كو يابند بناني كى كوشش -

## فرائض:

صدر مدرس کے فرائض اور ذمہ داریاں بہت وسیع اور مختلف نوع کی ہوتی ہیں، مدرے کے چھوٹے بڑے مام کاموں کا گران اور ان کے بارے میں جواب دہ وہ ہی ہوتا ہے۔اس کے فرائض گوتا گوں ہوتے ہیں۔ ذیل میں مختلف عنوانات کے تحت اس کے اہم فرائض درج ہیں۔ الف : نظم ونسق :

مدر ہے کی عمارت میں توسیع ترمیم مرمت اور صفائی کا انتظام خود کرنایا اس ضمن میں ذیبہ دارول کوتوجہ دلانا۔

γ فرنیچر بخته سیاه ،نشست کے سامان دغیره کی فراہمی ،مرمت اور صفائی ورنگائی۔

۲۰ حسب استطاعت ضروری تعلیمی سامان مثلاً نقشہ جات، گلوب، چارٹس سائنس اور حرفہ
 جات کے سامان، اساتذہ کے لیے امدادی کتب وغیرہ کی بروقت فراہمی ۔

- لا مختلف قتم کی کھیلوں کے لیے ضروری سامان کی فراہمی ۔
- ممبران شاف (اساتذہ وغیرہ) اوران کی ذمد دار یوں میں حسب ضرورت مخبائش واضافہ
   رد و بدل وغیرہ ۔ بیسب کام حتی الا مکان تعطیلات کلال میں انجام پانے چاہئیں تا کہ قلیم
   کام شروع ہونے پر ہرج نہ ہو۔
  - 🖈 سال بجرے کام کی اجمالی روداداورآئندہ کے منصوبہ جات کا خاکم تب کرنا۔
    - 🖈 عمراوراستعداد کے لحاظ ہے بچوں کا داخلہ اور جماعت بندی۔
- ہے۔ اسٹاف کے مختلف افراد کی صلاحیتوں کے مطابق فرائض کی تفویض اوران کی انجام دہی کے متعلق ضروری تفصیلات و ہدایات۔
- الله نصالي مضامين اور بيرون نصاب مصروفيات ومشاغل اور جسمانی واخلاقی تربيت كامفصل خاكه اور نظام الا وقات بنانا اور حسب ضرورت ان مين تبديلي كرنا-
- ﴿ درجات کے مانیٹر، کھیلوں کے کپتان، طلب کے اجتماعات اور دیگر بیرون نصاب مصروفیات کے لیے مختلف عہد بداران کا انتخاب یا تا حردگی وغیرہ کا اہتمام کرنا۔
- اسکول ریکارڈ (رجٹر داغل خارج، رجٹر حاضری طلبہ، رجٹر حاضری اشاف، اسٹاک رجٹر،معائنہ بک،اساتذہ کی ڈائزیاں،طلبہ کے ترقی چارث،حسابات کے رجٹر وغیرہ) سلقہادر بابندی سے رکھوانا۔

# ب: تگرانی:

مدر سے میں چھوٹے بڑے نصابی، غیرنصابی جتنے کام بھی انجام پارہے ہوں، سب کی گرانی صدر مدرس کے ذریہ ہوتی ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ تمام کام بحسن وخوبی انجام پارہ بیس ۔ اگر کسی سلسلے میں کوئی کوتا ہی ہور ہی ہوتو اس کے تدارک کی مناسب تدبیر کرے خصوصاً :

﴿ حاضری اور یا بندی وقت کی گرانی: صدر مدرس کو برابر دیکھتے رہنا جا ہے کہ مقر ہ

وقت برگھنٹی بجتی ہےاوراسا تذہ وطلبہ حاضری کی پوری پابندی کرتے ہیں۔بغیر معقول عذر کے غیر حاضری یا ویر حاضری کو ہرگز برداشت نہ کرنا چاہیے اور نہ بغیر اجازت ورج یا مدرے سے باہر جانے وینا جاہیے۔ دونوں کے لیے حاضر کی رجٹر رکھے جائیں ، وقت پر حاضری ہو، رخصت کے لیے حتی الا مکان تحریری طور پرا جازت لینے کا یابند بنایا جائے۔ 🖈 تدریس کی تگرانی: روزانه کم از کم ایک بارٹهل گھوم کرو کیے لینا جا ہے کہ پڑھائی لکھائی محنت اورسلیقے ہے ہور ہی ہے۔ درجات کانظم وضبط ٹھیک ہے، تختہ سیاہ اور تعلیمی سامان کا با قاعدہ استعمال ہور ہا ہے۔طلبہ کی نشست وغیرہ ٹھیک ہے۔ بھی بھی مطلبہ کی کا بیال مٹکا کر اندازہ لگالینا جا ہے کہ تحریری کا م صحت وصفائی کے ساتھ ہوتا ہے اور کا پیال برونت جانجی جاتی ہیں۔ای طرح آرٹ کرافٹ میں بچوں کے کیے ہوئے کام کا بھی بھی بھی جائزہ لیتے ر ہنا چاہیے۔ نئے اور ناتجر بہ کاراسا تذہ کے کام کی زیادہ مگرانی ہونی جا ہے۔لیکن واضح رے گرانی کابیساراکام اساتذہ کی غلطیاں کرنے کے جذیے سے نہیں بلکاساتذہ کی مشکلات کودور کرنے ،کام کوزیادہ بہتر طریقے سے انجام دیے میں رہنمائی کرنے اور تعمیری وہمدردانہ تنقید کی خاطر ہونا چاہیے۔طلبہ کے سامنے اساتذہ کی غلطیوں اور کوتا ہیوں کی پکڑ ہرگز نہ ہونی چاہیے بلکہ دفتر میں بلا کر انفرادی ملاقا توں میں کیتے ہے توجہ دلانی چاہیے۔ تربیتی کام کی نگرانی: طلبہ کے عادات واطوار پرکڑی نظر رکھنی جاہیے اور ان کی دین، اخلاقی اور عملی تربیت کے پروگرام پر کماحقہ عمل درآمدکی بوری نگرانی کرنی جاہے۔ کوتا ہیوں اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کا برونت نوٹس لیٹا جا ہے اور اس کے تدارک کی مناسب تدبير كرنى جا بيرابراتة واورسر برست حفرات كوبھى اس طرف برابر توجد دلاتے ر بناچاہے اور خود بھی اس طرف غیر معمولی توجہ وین جا ہے تعلیم کا او نیج سے او نجامعیار بھی تربیت کی خامیوں کی تلافی نہیں کرسکتا۔اس لیے تربیت کے معاملہ میں کسی کوتا ہی کو انگیز نہیں کرنا چاہیے۔

🖈 دفتری کام کی نگرانی: رہٹروں کی تکیل، درخواستوں کے نمٹانے،خطوط کے بروقت جواب دینے، با قاعدگی ہے حساب کتاب، رکھنے ادر اساتذہ سے متعلق ماہاندر یورٹوں، ڈائریوں،رجٹر حاضری،طلبہ کے ترقی حارث کی تکمیل وغیرہ پربھی نظر رکھنی حاہیے۔ صحت وصفائی کی نگرانی: طلبہ کے جسم ولباس معجد، مدرے کے کمرے، برآ مدے اور احاطے، بإخانه، پیثاب خانداور نالیوں وغیرہ کی صفائی کی بھی برابرو کھے بھال کرنی جاہیے۔ تمھی بھی طلبہ کی صحت کی جانچ اور ٹیکہ وغیرہ کا بندوبست ہوتا جا ہے۔ کھیلوں کی نگرانی: بچوں کے لیے کھیل بھی نہایت ضروری ہیں۔ بچوں کی عمراورجسمانی حالت كالحاظ كركان كروب بناديج جائيس مختلف فتم كي كمياوس، ڈرل، يي نَى وغیرہ کا باقاعدہ بندوبست کیا جائے کھیل ہے دلچیسی رکھنے والے اساتذہ کوان گرویوں کا مگران مقرر کیا جائے ۔صدر مدرس کوخود بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ کھیل یابندی ہے ہوتے میں ، ہرگروپ کو کھیلنے کا موتع ملتا ہے اور ذیب دار اسا تذہ دلچیسی اور تندی سے تگرانی کرت میں ۔ کھیلوں میں بھی تھی خود بھی شرکت کی جا سکے تو دلچیں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔اس طرف بھی خاص توجہ دین جاہیے کہ کھیل کور میں ہے ایمانی اور مسابقت میں جھڑ سے وغیہ و کی نوبت نہ آنے یائے۔ بچوں کہ ذہن شین کرادیا جائے کہ ایمان داری کو ہار جیت برمقدم مجھیں اور ہار ہو یا جیت، آ بے سے باہر نہوں بلکہ کھلاڑیوں کی اسپرٹ سے کھیلیں۔ ا قامت گاہ کی نگرانی: اقامت گاہوں میں طلبہ کوعمو مااس غرض ہے رکھا جاتا ہے کہان ک تربیت و پرورش زیادہ بہتر طریقے ہے ہوگی۔صدر مدرس کود مکھتے رہنا جا ہے کہ بچوں ک اخلاقی وعملی تربیت کامعقول بندوبست کیا جاتا ہے۔ کھانے کا انتظام اطمینان بخش ہے۔ صحت وصفائی کی پوری فکر کی جاتی ہے۔ اقامت گاہ کی زندگی میں طلب کوسب سے زیاد شكايت كهانے كى موتى ب\_اس طرف خصوصى توجه مونى جا ہے \_ كھانے كا تظام مير دى الامكان طلبركى پنداورمشورول كالحاظ ركمنا جاية تاكدانبيس بے اطميناني ند مو- اقامت

گاہوں میں جہاں تربیت کے اجھے مواقع ہوتے ہیں، وہاں بعض مجڑے ہوئے بچوں کی وجہ سے اخلاقی خرابیاں پیدا ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ و کم بھال ہونی جانب

اس بات کی بھی نگرانی ہونی چا ہے کہ طلبہ اقامت گاہ کی صفائی ، مطبخ کا انتظام ، ملیل طلبہ ک تیار داری ، کھلانے پلانے کا انتظام ، نماز کی اقامت ، دار المطالعہ اور بچوں کی دکان وغیرہ کا اہتمام انفرادی دابتما عی طور برخود انجام دیں۔ سادہ زندگی ، محنت ومشقت اور ہر طرح کا کام خود کر لینے کے عادی بنیں۔ حفظان صحت کے اصولوں اور معاشرتی آ داب کے پابند بنیں۔ فرصت کے اوقات میں ان کی مصرو فیت اور دلیجی کا بھی پوراا ہتمام کیا جائے۔

مختلف مصروفیات، مشاغل اورمنصوبه جات کی گرانی: بچوں کے تربیتی وتقریری اجتاعات، بیت بازی، بحث ومباحث، ندا کرہ، خدمت نلق کے شعبہ، بابیز، کپک تعلیمی میں وسیاحت، اہم افراد کے ذریعہ خطاب تعلیمی ہفتے اور مدرسے کی دیگر تقریبات، ابتدائی طبی امداد، مدرسے کی دکان، مجائب خانہ، نمائش وغیرہ کی بھی مناسب گرانی ہونی چاہیے، تا کہ بیتمام کام بحسن وخو بی اور ہم آہنگی کے ساتھ انجام پاتے رہیں۔

دارالمطالعه اورلائبر سری کی تگرانی: دارالمطالعه میں ضروری اور مفیدا خبار ورسائل منگوانے کا اہتمام ہونا جا ہے اوراس بات کی پوری دیکھ بھال ہونی جا ہے کہ اساتذہ اور طلبان سے پوراپورافائدہ اٹھا کمیں۔ای طرح لائبر سری کو بھی مختلف مضامین کی ضروری اور مفید کتب سے آراستدر کھنے اور طلبواساتذہ کوان سے استفادہ کرنے کا انتظام ہونا چاہیے۔

واضح رہاں مختلف امور کے ذمہ دار، یول تو مختلف اسا تذہ ، مائیٹر یا طلبہ کی ٹولیال ہول گ جنہیں اپنی صوابد ید سے کام کرنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں گے گرانی بہر حال صدر مدر بی کے ذمہ ہوگی اور گرانی کامقصودان کی غلطیاں پکڑنائہیں بکہ ذمہ داریوں کوٹھیک ٹھیک انجام بینے کے لیے مناسب مشورے دیتا ، تدابیر بتانا اور صحیح رہنمائی کرنا ہوگا۔

#### ج: تدریسی کام:

صدر مدرس کو با قاعدہ تدریس کی بھی کچورنہ پکھ ذمدداری ضرور لینی چاہیے۔ لیکن تدریس کا یہ میں ایک بھی درجات میں منقسم ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ یہ کام کسی ایک بھی درجات میں منقسم ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ درجات کے طلبہ سے ربط قائم ہو سکے۔اس طرح دہ بچوں کی اخلاقی علمی ترتی کا براہ راست اندازہ کر سکے گا اور مختلف مضامین کے ملیلے میں تدریس کا میکا میں تدریس کا میکا میں تدریس کا میکا میں تعمل میں تدریس کا میکا میں تعمل میں تدریس کا میکا میں تعمل میں تدریس کا میکا کے متعمل میں بیریڈ سے زیادہ نہ ہوتا کہ وہ دوسرے متعلقہ فرائض کو بحسن وخو بی انجام دینے کے لیے کیسوئی سے وقت نکال سکے۔

# د: امتحانات، جانج، جائز ہاور معائنہ وغیرہ کا اہتمام:

طلبہ کی تعلیم وتربیت کے ضمن میں ادارے کی اجتماعی کوششوں کا اندازہ لگانے کے لیے امتحانات ادر جائزوں وغیرہ کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس کے لیے ہفتہ داراور ماہانہ جائے، ۔ ماہی، ششماہی ادر سالا نہ امتحانات، و بنی اخلاقی، معاشرتی ادر عملی زندگی کے وقافو قاجائزے، تقاریر مضمون نگاری، بیت بازی، خوشخطی، آرٹ کرافٹ اور کھیلوں کے مقابلے، ذہنی آز مائش۔ نیز وقافو قا ذمہ داران ادارہ اور دوسرے ماہرین تعلیم کے معاشوں کا اہتمام ہوتا چاہیے۔ ان جائزوں میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

- ا۔ ہرحال میں ایمان داری برتی جائے اور ایمان داری کو کامیا بی یا ٹاکا می پرتر جیح دی جائے۔ صحیری میں ایس سمٹ کے مصرفی شائر کی ان میں ان کا میں کر ان کا میں کہ ان کا میں کہ ان کا میں کہ ان کی میں آت ہی
- ۲۔ صحیح جائزہ لینے کی کوشش کی جائے ۔خوش گمانی ،بدگمانی اور جائزہ لینے والوں کی ذاتی آرا ،کو سم ہے کم دخل ہو۔
- ۔ ان کے لیے معنومی ان نمام نہ کیا جائے بلکہ بیر جائزے مدرسے کے معمولات کا فطری جز معلوم ہوں، جائزہ لینے والوں یا معائزہ کے الوں کو غلط نہی یا مغالطہ میں ڈالنے کے لیے ان مواقع پر بعض لوگ جوخصوصی انتہام کرتے ہیں وہ ایک طرح کا فریب اور ادارے

اور نیز صدر مدرس اورا شاف کے وقار کے منافی ہے۔ ان حرکات سے ہر حال میں پر ہیز کیا حائے۔

ہ۔ جانچ کے نتائج سے طلبہ کے سر پرستوں اور ﴿ مدداران ادارہ کو برابرمطلع کیا جائے اور اصلاح حال کے لیے مناسب تجاویز ، تدابیراور مشورے دیئے جائیں۔

۵۔ نتائج کی روشنی میں ممبران اسٹاف اپنی کوششوں، طریق تعلیم وتربیت وغیرہ میں مناسب
 ترمیم کریں اور کوتا ہیوں کی آئندہ تلافی کامنصوبہ بنائیں۔

ه: را <u>لط</u>ے.

اینے فرائض کو بحسن وخوبی انجام وینے کے لیے صدر مدرس کو مختلف لوگوں کے تعاون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ظاہر ہے بیای وقت ممکن ہے جب وہ ان تمام لوگوں سے خصوصی رابطہ رکتے جن کے تعاون کی اسے ضرورت ہے، مثلاً:

اسا تذہ سے رابطہ: اسا تذہ سے ہمدردی اور رفاقت کا تعلق نہایت ضروری ہے۔ یہی

لوگ صدر مدرس کے ہاتھ پیر ہیں اور انہی کی مدد سے تعلیم و تربیت کا سارا کام انجام دیا جا

سکتا ہے۔ ان کو مطمئن رکھنا، ان کے مشوروں سے پورا فائدہ اٹھانا، ان کی مشکلات کو دور

کرنے کی کوشش کرنا، ان سے خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آ نا ضروری ہے۔ اس کے

لیے ان سے انفر ادی ملاقا تیں کرنا، اسٹاف کے اجتماعات منعقد کرنا، مفوضہ فر اکھنی کو انجام

دینے کے ضمن میں ان سے منصوبے بنوانا اور ہر ممکن مدد ور ہنمائی کرنا ضروری ہے۔ البت

حسن سلوک کا ہر گزیم مطلب نہیں کہ اصول وضابطوں میں ڈھیل برتی جائے یا کام جوری،

لا پروائی، بے ضابطگی اور قابل انہ تراض حرکات کی جھوٹ دی جائے۔ ان امور میں تختی سے

گرفت ہونی چا ہیے اور اصلان حال کی پوری کوشش کرنی چا ہے۔

طلبہ سے رابطہ: کوشش تو یمی ہونی جانے کدادارے کے تمام طلب سے صدر مدرس کا

براہ راست ربط ہولیکن اگر تعداد بہت زیادہ ہوتو کم از کم تمام درجات کے مانیٹروں ،مختلف نولیوں کے سربراہ کارول، محیل کے کپتان، جمعیة کے عہدہ داران وغیرہ سے تو لا زمارا باللہ رکھنا جا ہے۔اس طرح طلبہ کو مطمئن رکھنے اوران کا تعاون حاصل کرنے نیز ان کی مناسب تربیت کرنے کے مواقع میں مے۔

#### طلبہ کے سر پرستوں ہے رابطہ:

ملا قاتوں یا خط و کتابت کے ذریعے نیز مدرے کی تقریبات میں شرکت کی دعوت دے کر طلبہ کے سر پرستوں ہے بھی رابطہ قائم کیا جائے نا کہ بچوں کی تعلیم وتربیت میں ان کا تعاون حاصل ہو سکے یہ

ملاقات پران سے خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے۔ان کی تقیدیں خندہ پیشانی سے کن جا کمیں۔ ان کے بچوں کی تعلیم وتربیت اورادارے کی بہتری کے لیے ان سے مشورے ما کَنَّے جا کمیں اور ہمرردی کے ساتھ ان کے فرائض سمجھ نے جا کمیں۔

دوسرے علیمی اداروں کے ذمہ داروں سے رابطہ:

پاس پڑوس یا قریب کے دوسر نعلی اداروں سے بھی ربط رکھنا چاہیے۔ بھی بھی ان کے بہاں چاہی بھی ان کے بہاں جاکران کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا چاہے اور ان سے تبادلہ خیال کرکے ان کے تجربات ومشوروں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ انہیں مدرسے کی تقریبات میں شرکت کے لیے مو کرنا چاہیے۔

#### ببلک سے ربط:

دینی مدارس کے لیے پبلک کا تعاون ہے صدخروری ہے۔ پبلک کے ذمددارافراد سے بھی ربط قائم کرنے اور مدر سے کی بہتری کے لیے ان کا تعاون حاصل کرنے کی بھی کوشش ہوئی ۔ عاہیے۔ پبلک کا تعاون ای وقت حاصل ہو سکے گاجب صدر مدرس مقامی پارٹی بندیوں وغیرہ سے الگ ہادر جاور پلک کی فلاح و بہوداوران کی اصلاح کے ممن میں اپنے مقد ور بھر کوشش کرے۔
مندرجہ بالا مباحث سے باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ صدر مدرس کی ذمہ داریاں بہت
وست اور مختلف النوع ہیں، اور وہ اپنے فرائض سے ای صورت میں عہدہ برآ ہوسکتا ہے جب وہ
نہایت فرض شناسی ، تند ہی ، خداتر سی ، خوثی اخلاقی اور امبر واستقامت سے کام لے۔
نہایت فرض شناسی ، تند ہی ، خداتر سی ، خوثی اخلاقی اور امبر واستقامت سے کام لے۔

باب١٩:

# معلم درجہ( کلا*ں ٹیچر*) اوراس کے فرائض

طلبہ کی عمر ، صلاحیت اور استعداد کے لحاظ ہے انہیں مختلف جماعتوں میں تقسیم کردیا جاتا ہے ہر جماعت میں کم وہیش ۲۹۰،۲۵ طلبہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک تدریس کا تعلق ہے ایک جماعت کے عقلف مضامین ومشاغل مختلف اس تذہ کے ذہر ہوتے ہیں۔ لیکن ابتدائی درجات میں مناسب یہی ہوتا ہے کہ ایک درج کے بیشتر مضامین ایک ہی معلم کے زیادہ سمجھ کے دیادہ سمجھنے ہوں ای کو درج کا معلم (کلاس فیچر) مقرر کردیا جائے۔ کلاس فیچر جہاں بیشتر مضامین کا خدر ارہوتا ہے۔ وہیں این درج کے ضمن میں اس پر مندرجہ ذیل ذمہ داریاں بھی عاکد ہوتی ہیں۔

- 🕁 پابندی ہے وقت پراپنے در ہے کی حاضری لیما۔
- کے حاضری کے بعد تعلیم و تربیت سے تعلق طلبہ کو ضروری مدایات دینااور بدایات پڑمل کا جائز و لیتے رہنا۔ لیتے رہنا۔
- ک پابندی ہے وقت پر حاضر ہونے کے لیے طلبہ کو ابھار نا اور آمادہ کرنا نیز ضرورت ہوتو ان کے سر پرستوں کو توجہ دلا کریابندی کرانا۔
- ہے غیر حاضری کے اسباب کی معقولیت کا اندازہ لگانے کے لیے ضرورت ہوتو بیج کے سے سرپرست سے ربط قائم کرنا۔
  - اگر بچیلیل ہوتو وقت نکال رعیا دت کو جانا اور جو پچھ کر سکتے ہوں بچے کے لیے کرنا۔

اللہ میں یہ اسپرٹ بیدا کرنا کہ بغیر معقول عذر کے وہ غیر حاضر نہ ہوں اور اگر معقول اسباب کی بناء پر غیر حاضری یارخصت کی ضرورت پیش آئے تو درخواست کے ذریعے پہلے سے رخصت حاصل کرلیا کریں۔اگرخود نہ کر بکتے ہوں تو اپنے سر پرست یا اور کسی ذرد دار کی معرفت اجازت حاصل کریں۔

ک بغیر معقول عذر یا بغیر اجازت کے غیر حاضر ہونے پر پختی سے باز پرس کرنا اور آئندہ احتیاط کے کیے ان کے سر پرستوں کو توجہ دلانا۔

الله علیه سے درجہ کے آ داب کی پابندی کرانا مثلاً:

الف\_سلام كركهدرج بس آناياواليس جانا-

ب- اجازت كردرج سے باہرجانا۔

ج۔ فرش پر ہیٹھتے ہوں تو جوتے ایک طرف سلیتے سے رکھنا۔

د ۔ در ہے میں شوروشغب یا مارپیٹ اور چھیٹر پھاڑ سے پر ہیز کرنا۔

و تاخیرے آنے پراجازت کے کراندر آنا۔

ر۔ بات چیت میں آ داب کالحاظ رکھنااور سلیقے ہے سوال کرنایا جواب دینا (مسکراتے ، کھجلاتے ہوئے منہ یا ناک میں انگل ڈال کریا ہے جو کے منہ یا ناک میں انگل ڈال کریا ہے جو کرسوال کریں یا جواب دیں توان کی بروقت اصلاح کی جائے )۔

ے۔ سوال جواب، بات چیت، سامان کی تقسیم وغیرہ اور عام اجتماعی مواقع پراپی باری کا لحاظ کرنا۔

ط این جگه کوصاف تقرااورای سامان کور تیب اورسلیق ، رکھنا۔

م۔ اپنی باری پر در ہے، برآ مدے یاضحن کوصاف سقرا کرنا اور سامان کوتر تیب دے کر قریخ سے دکھنا۔

صفائی کے بعد کوڑا کر کٹ ایک طرف ٹن یا ٹوکری میں جمع کر کے کوڑ سے کی جگہ پرڈال آتا۔ کا غذ کے نکڑے، کھلوں کے بج اور تھلکے وغیرہ کوادھرادھر بھیرنے کے بجائے کوڑے دان میں ڈال آنا۔

در ہے کے مانیٹر، کھیل کے کپتان، ٹولی کے نگران، اجتماعات کے عہدہ داران وغیرہ ک معروف میں اطاعت اور فرائض کی انجام دہی میں ان سے بور اتعاون کرنا۔

ی۔ دریجے کی آ رائش،صفائی اور بھلائی و بہتری کے لیے آپس میں تعاون کرنا۔ الميني مين مازكم ايك بار:

الف\_طلبہ کے ڈبوں، کرافٹ کے اوزار وغیرہ کا جائز ہلینا اوران اشیاء کی حفاظت ،ترتیب اور صفائی کے لیے ضروری ہدایات دینا۔

ب۔ اگر موسم موافق ہوتو تعلیمی سیروسیاحت (اکسکرش) یا کینک (تفریح) کے لیے لے جانا ( كَيْكَ ياسروساحت ير باہر لے جانے سے يہلے مقصد متعين كر كے طلبہ كومطلع كرديا

جائے۔ نیز ضروری تیاری کر کے جملہ کام طلبہ میں انفرادی طور پر یا ٹولیاں بنا کرتقسیم کردیا جائے حتی الامکان سارا کام اپنی تگرانی میں طلبہ ہی کو کرنے دیا جائے۔ تا کہ علیمی سیاحت

یا کینک کامقصد بدرجهاتم حاصل موسکے)

ج۔ عام صحت وصفائی کا جائز ہلینا اورجہم ولباس کی صفائی منسل ،حجامت ، ناخن ترشوانے وغیر ہ مِ متعلق حسب ضرورت مدایات دینا۔

طلبہ کے ہفتہ واراجہ عات میں ہر بچے کو مہینے میں کم از کم ایک بار مملی حصہ لینے بعنی تقری كرنے نظم يا كہانى سنانے وغيرہ پر آمادہ كرنا۔

ہر بچے سے انفرادی ملا قات کر کے بڑھنے لکھنے یا عادات واطوار ہے متعلق قابل توجہ امور کی طرف توجه د لا تا۔

تر قی کا جائزہ لے کر نتیجہ ہے سر پرست کومطلع کر نا۔

- ا نے درجے کے طلبہ کے سرپر ستوں ہے بنی ربط رکھنا۔ بھی بھی سرپر ستوں سے ملاقات کرکے یا خط و کتابت کے ذریعے ان کے بچوں کی تعلیم وتربیت ہے متعلق مناسب مشورے دینااوران کا تعادن حاصل کرنا۔
- ا در جے کی صفائی، اجتماعات، کپنک، تغلیمی سیروسیاحت، تامی رسالے، در جے کی آرائش، تغلیمی بیروسیاحت، تامی رسالے، در جے کی آرائش، تغلیمی بیٹھ یا مدر ہے کی مختلف تقریبات اور دیگر بیرون نصاب مصروفیات وغیرہ کے انتظامات میں در جے کے تمام طلبہ کوان کی استعداد کے مطابق ذمہ داریاں بیرد کر کے آئیس کماحقہ انجام دینے کا طریقہ کھانا۔
- اجتماعات یابندی ہے منعقد کرانا اور مدر سے کے ماہانہ بڑے اجتماعات یا مدر سے کے ماہانہ بڑے اجتماعات یا مدر سے کی تقریبات وغیرہ میں اپنے ورجے کی مناسب نمائندگی کے لیے بچوں کو تیار کرنا۔
  کبھی بھی درجے کے تمام بچوں کے اجتماعی کھانے کا اجتمام کرانا۔
- ایند در جے کے تمام طلبہ کی وینی تعلیمی ، اخلاتی اور جسمانی حالت پرنظر رکھنا، ان کے شمن میں ضروری ریکارڈ رکھنا اور حسب ضرورت انفرادی واجتاعی توجہ دلانا، نیز اصلاح حال کی پوری کوشش کرنا۔
- ابھارنا (بیای وقت ہوسکتا ہے جب طلبہ کے ساتھ شفقت وعمت سے پیش آیا جائے۔ان ابھارنا (بیای وقت ہوسکتا ہے جب طلبہ کے ساتھ شفقت وعمت سے پیش آیا جائے۔ان کی عزت نفس کا پورالی ظر رکھا جائے۔ تعلیم وتر بیت میں شعن وتشیع ، ڈانٹ پھٹکار ، ختی اور جسمانی سزا ہے حتی الا مکان گریز کیا جائے اور محبت ، تدردی اور ول سوزی کو شعار بنایا حائے )۔
- ﴿ درجے کے سامنے قابل تقلیدا سوہ پیش کرنا (طلبہ کی سیرت وکر دار پرسب سے زیادہ اثر اور پر تو اسا تذہ کی مملی واخلاتی زندگی کا پڑتا ہے۔ اسا تذہ میں بھی خاص طور پر وہ اپنے کلاس ٹیچر سے اپنائیت محسوس کرتے اور ان کے کر دار سے متاثر ہوتے ہیں ان کے سامنے جن

خوبیوں کو یا خامیوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، انہی کی وہ شعوری اور غیر شعوری تقلید کرتے ہیں۔اگراسا تذہ کے قول وفعل میں مطابقت نہ ہوتو طلبہ کی سیرت بے حد مناثر ہوتی ہے۔ اس ليے اساتذه كو بهترين اسوه ميش كرنا جاہيے۔خصوصاً اصول وضوابط اور اوقات كى یا بندی، شا ئسته طرزتکلم، اسلامی وضع قطع، خوش اخلاقی ، بهدر دی، ایثار، تعاون اور فرائض کی انجام دہی میں لگن اورانہاک وغیرہ کے من میں ) رجٹر حاضری، ڈائزی، ترقی چارٹ اور در ہے کے دوسرے ریکارڈ رکھنا۔

#### باب۲۰:

# معلم مضمون (سجبیٹ ٹیجر) اوراس کے فرائض

ہر معلم کوایک بار کی مضامین پڑھانے پڑتے ہیں ، بحیثیت معلم مضمون ہر معلم کومندرجہ ذیل ۱۰ ور کالحاظ رکھنا جا ہیں۔

- اللہ کھنٹے شروع ہونے کے بعد جلد از جلد درجے میں پہنچنا اور گھنٹے تم ہوتے ہی جلد از جلد دوسرے معلم کے لیے جگہ خالی کردینا۔
  - ت کے سلام کرکے در ہے میں داخل ہونا اور سلام کرکے واپس جانا۔
- اللہ میں داخل ہوتے ہی مندرجہ ذیل پر ایک سرسری نظر ڈال لیٹا اور تدریس شروع کرنے ہے پہلے حتی الا مکان مناسب کارروائی کردینا۔
  - الف بچوں سے جوتے ایک طرف قریے سے رکھ میں (بشرطیلد بچفرش پر بیلے مول)
  - ب درجه صاف تقراب اورتمام سامان ( ڈیسک ، نیج ، تخته سیاه د غیره ) سلیقے سے لگا ہوا ہے۔
    - ے۔ تمام طلبہ حاضر ہیں؟ اگرنہیں تو غیر حاضری کا سبب۔
      - د۔ بلیک بورڈ صاف ہے۔
  - د. طلبے تعلیمی سامان (متعلقہ مضمون سے غیر متعلق )ادھرادھر بکھرے ہوئے تونہیں ہیں۔

    - ز ۔ ۔ حیاک، ڈسٹر،توضیحی سامان ( حیارٹ، نقشے ،گلوب وغیرہ ) سوجود ہیں ۔
    - ا مناسبادر مخضرتم بدکے ذریع طلبہ کوآ مادہ کرئے تدریس شروع کرنا۔

🖈 نیاسبق شروع کرنے قبل اختصار ہے پیچیلے کا اعادہ کراتا۔

تدرایس کا کام ہمیشہ اوسط لیافت کے طلبہ (جن کی تعداد درجے میں نصف سے زیادہ ہوتی ہے ) کی رفقار سے انجام دینا (البتہ غیر معمولی ذہین یا غیر معمولی کمز ورطلبہ کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ انہیں بھی ان کی رفقار سے آ گے ہو ھنے کا موقع فراہم کیا جائے اور حسب ضرورت آ گے ہو ھانے میں ان پر خصوصی توجہ دی جائے ۔ کمز ورطلبہ انفر ادی توجہ کے زیادہ مستق ہوتے ہیں۔ انہیں بھی بہر حال ساتھ لے کر چلنا چاہیے )

🖈 دوران تدریس مندرجه ذیل امور پیش نظرر ہیں۔

الف\_انداز بیان عام فهم اور دکش ہو۔

ب۔ استاد کوسبق پڑھانے میں خود لطف آ رہا ہو اور وہ غیر معمولی دلچیں اور شغف کا مظاہرہ کر سر

ج۔ کہی کبھی سوالات کر کے اندازہ کرلیا کر ہے کہ بیق کوطلبہ بخوبی سمجھ رہے ہیں۔

۔ طلبہ کا طرز نشست یا کھڑے ہونے کا انداز ، کتاب کی گرفت ، کتاب اور آنکھوں کے درمیان کا فاصلہ مناسب ہے۔

ہ۔ سبق کوآ سے بڑھانے میں طلبہ عملی دلچین لےرہے ہیں۔

و۔ پوری جماعت متوجہ ہے ،کوئی طالب علم غیر تعلق کام میں تو منہمکنہیں ہے۔

ز۔ بلیک بورڈ کامناسب استعال ہور ہاہے۔سبق کو داضح کرنے کے لیے توضیح جمثیل ، حیارش وغیرہ سے مدد لی جار ہی ہے۔

ح\_ سوال وجواب ما گفتگو میں طلبه اپنی باری ، ادب وشائتگی کالحاظ رکھتے ہیں۔

ط ۔ طلبہ کے سوالات یا اعتراضات کے شفی بخش جوابات دیئے جارہے ہیں۔

ی۔ روزاندزندگ ہے سبق کاربط ملایا جارہا ہے۔

ک\_اسباق بهم الله پڑھ کرشرور کے جاتے ہیں۔

#### ان معلی اورتری کام کے دوران مندرجہ ذیل امور پیش نظر دیں۔

الف طلبر کی نشست تھیک ہو، کمرسیدھی رہے۔ کالی اور آئکھ کے درمیان فاصله مناسب ہو۔

ب\_ قلم،اوزار یابرش کی گرفت صحیح ہواور کام صحت وصفائی ۔ انجام دیا جائے۔

ن ۔ درجہ میں ٹہل گھوم کر حسب ضرورت انفرادی امداد دی جائے۔

. \_ حاشیه، تاریخ، عنوان، پیراگراف، ڈیش دغیرہ کالحاظ رکھا جائے۔

. طلبسیای یارنگ ادهرادهر پھیلانے ، چھڑ نے یا انگلیوں بیں بھرنے نہ پاکیں۔

. ۔ کا بی قلم، برش پنیسل یا دوسرے سامان کا استعمال مناسب طریقے سے ہو۔

۲۰ تحریری کام ہویا ہوم ورک جلدا زجلد جائے کروایس کیا جائے۔

﴾ ہفتے میں پانچ دن پڑھایا جائے اور ایک دن اعادہ کے، لیے رکھا جائے بہت زیادہ پڑھا دینے کے لالچ میں اعادہ سے غفلت بہت مصر ہوتی ہے۔

🖈 مفتدوار یامالند پابندی سے جانج (Test) کر کے دیکارڈ رکھا جائے۔

ہے۔ سال بھر کے کام کومیقات وار، ماہوار اور ہفتہ اور اکائیوں میں تقسیم کرکے حتی الامکان منصوبے کے مطابق کام کیا جائے لیکن اعادہ کی پوری منحائش رکھی جائے۔

🌣 طلبه کی عمر ، ان کی دلچیپیوں نیز صحت اور کام کے مواقع کا لحاظ رکھ کر ہوم ورک ویا جائے۔

ابتدائی جماعتوں میں جہاں تک ہودر ہے میں کیے ہوئے کام ہی پراکتفا کرنا چاہیے۔

🖈 ہوم ورک پرحتی الا مکان بھروں یہ نہ کیا جائے۔

ہے۔ اپنے مضمون کوآسان اور دلچیپ بنانے کے لیے ضرور کی توضیح سامان اور حیارث وغیرہ تیار یا فراہم کیے جائیں۔

ہے۔ دوران تدریس اگر طلبہ ہے کسی اخلاقی کمزوری یا آ داب کی خلاف ورزی کا اظہار ہوتو بروقت اصلاح کی جائے یا حالات متقاضی ہوں تو بعد میں علیحدہ بلاکر سمجھا دیا جائے۔

🖈 متعلقه مضمون میں اپنی لیافت بڑھانے اور تدریری فرائض کو بخوبی انجام دینے کے لیے

استادکو یا بندی ہے کچھ مطااحہ کرتے رہنا چاہیے۔

اس کے لیے ضروری ہے کہ معلم کواپنے مضمون سے نگاؤ ہواور وہ تدریس میں طلبہ اس کے لیے ضروری ہے کہ معلم کواپنے مضمون سے خوو بہت لگاؤ ہواور وہ تدریس میں طلبہ کی دلیجیں اور آسانی کالحاظ رکھے۔

🖈 طلبہ کے سامنے اچھی سیرت و کردار کا مظامرہ کیا جائے۔

# و بنی مدارس کے اساتذہ کے گونا گوں فرائض:

یہ تو تھے وہ فرائض جو ہرادارے کے معلمین کو انجام دینے ہی پڑتے ہیں۔رہے دیٰ اداروں کے اساتذہ تو ان سے پچھ مزید تو قعات وابستہ کی جاتی ہیں مثلاً:

🖈 دوسروں کےمقابلے میں زیادہ محنت اور خلوص ہے تدریس کے فرائض انجام دینا۔

﴾ مادہ پرتی کے اس دور میں جب کہ ہرائیک دنیوی علوم کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسکولوں کالجوں کا رخ کر رہا ہے ، طلبہ اوران کے سر پرستوں کو دینی تعلیم کی ضرورت واہمیت کا احساس ولانا۔

🖈 محدودوسائل اورمحدود شاف سے کام چلاتا۔

🕁 🦼 ٹی تعلیم اور مادری زبان کے ساتھ و مگرمضامین میں بھی معیاراونچا کرنا۔

🖈 قلت مشاہرہ پر قناعت اور کشرت کار پرشلیم ورضا کا مظاہرہ کرنا۔

ا تعلیم کے ساتھ محبت وشفقت سے بچول کی تربیت واصلاح کرنا۔

ا ہے حسن سلوک اور پاکیزہ اسو ہے ہے دین وملت اور وینی اداروں ، شخصیتوں ہے انس ولگاؤیدا کرنا۔

اللہ مدرے کو پلک کی توجہ اور دلجیپیوں کا مرکز بنانا اور اس کی بہتری کے لیے سب کا تعاون ماسکرنا۔

232

فرتعليم وتربيت

﴿ مدرے کوآبادی میں دین کی تبلیغ واشاعت کا مرکز بنانا اور اس کے واسطے ہے بچول کے سر پرستوں کی بھی دین تربیت کرنا۔

الله بندى سے دامن بچاتے ہوئے بر كتب خيال كوكوں كى بعدردياں حاصل كرنا۔

🏠 عمو ما خود ہی فنڈ بھی فراہم کر نااور مدر سے کواپنے بل بوتے پر چلانا۔

🔀 نشظهین اداره کومطمئن کرنااورمغرضین کے اعتراضات وشکوک کااز الدکرنا۔

🟤 تعلیم محکمے کے مقامی ملاز مین سے نمٹناوغیرہ۔

الله تعالى ان كونا كول فرائض ع عبد برآ ہونے كى توفيق عطافر مائے - آمين

ል **ተ** 

#### باب۲۱:

# جسمانی تربیت

الله تعالی نے انسان کو اپنا غلیفہ (نائب یا مانیٹر) بنایا ہے، اس منصب کے شایان شان اے ایک سڈ دل جسم عطافر مایا ہے۔ جسم میں متعدد ضروری اور متوازن اعضار کھے ہیں۔ طرح طرح کی قو تیں اور صلاحیتیں ای وقت ٹھیک ٹھیک برد نے کارآ سکتی ہیں جب اس کا جسم تندرست و توانا ہو، اس لیے ہمیں بچے کی جسمانی نشو و نما اور صحت و تندرتی کی طرف خصوصی توجہ دبنی چا ہے۔ یہ کام گھر اور مدرسے دونوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہ ہوگا۔

جسمانی نشوونما کے لیے ضروری چیزیں:

صحت وتوانائی کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہیں:

- ا\_ متوازن غذا \_
- ۲۔ صاف یانی۔
  - ٣\_ تازه بوار
- سمه کافی روشنی۔
- ۵۔ جسمانی محنت یاورزش اور کھیل۔
  - ۲۔ موزوں لباس۔
  - ۷۔ صفائی سقرائی۔
    - ۸۔ گهری نیند۔

( نن تعلیم وتربیت

- 9 <sub>-</sub> مسرت وشاد مانی۔
  - ۱۰۔ یا کیزہ سیرت۔

#### ال غزا:

جم کی مناسب نشو ونما کے لیے سب سے ضروری چیز متواز ن غذا ہے۔ پیدائش کے بعد 
یج کے لیے سب سے موزوں غذامال کا دودھ ہے۔ جو بچے کمی دجہ سے مال کے دودھ سے محروم 
رہ جاتے ہیں وہ عموماً طرح طرح کی جسمانی کمزور یوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بنب تک 
انتہائی مجبوری نہ ہو، مال کے دودھ سے ہرگز محروم نہ کیا جائے۔ دودھ چیزانے کے بعد بھی کوشش 
یک ہونی چا ہے کہ بچے کو مناسب مقدار میں دودھ لیے اور دوسری غذا کیں بھی پہلی اور زود ہضم 
ہوں۔ اس کے بعد بتدریج توازن کے ساتھ وہ تمام طال وطیب غذا کیں کھائی اور کھلائی جاسکتی 
ہیں جوعزت وآبرو کے ساتھ جائز طریقے سے میسر آسکیس۔ البتہ کھانے میں مندرجہ ذیل امور کا 
لی ظرکھا جائے۔

- ہے۔ غذاحتی الامکان متوازن ہو یعنی غذا میں وہ تمام اجزاء مناسب مقدار میں شامل ہوں جوجسم کی مناسب نشودنما کے لیے ضروری ہیں۔
- ﴾ سادہ اورز و دہمضم ہو، یعنی بہت زیادہ پھپٹی ،مسالہ دار، مرغن یا میٹھی نہ ہواور نہ جم میں بیجان پیدا کرنے والی یا نشر آ ورہو۔
- ا صاف سقری ہولیعنی اناج ، سبزی یا سالن وغیرہ پکانے سے پہلے خوب صاف سقرا کرلیا جائے ۔ صاف برتن میں پکایا اور کھایا جائے ۔ کھی اور گرد وغمار سے کھانے کو بچایا جائے۔ خوانچہ والوں کی چیز ول سے پر ہیز کیا جائے۔
- ا سلیقے سے کی ہوتا کہ مزید اراور زود ہضم ہو جائے۔ رغبت سے کھائی جائے اور جزوبدن بن سکے۔ بن سکے۔

کے مومی پھل اور سبزیاں، دودھ ، تھی، گوشت، مچھلی، انڈ اوغیرہ میں سے جومیسر آسکیں، غذا کا لازی جزو بنائی جا کیں۔ پاس پڑوس ہے موسی پھل اور تر کاریاں تو بہر حال حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

🖈 🕏 الامكان تروتازه ہو، سڑى گلى باسى يا ڈبوں ميں بندغذاؤں سے گريز كرنا چاہيے۔

🖈 🛚 جھوک خوب لگنے پر کھائی جائے اور پچھ جموک باقی ہوتو ہاتھ روک لیا جائے۔

المعناناطمينان عضوب چباچبا كركھايا جائے۔

🚓 روکھانوں کے پیج میں کم از کم تین کھنے کا وقفہ دیاجائے تا کہ غذا خوب بضم ہوجائے۔

🚓 خوش خوش، بهم الله کرے کھا ٹاشروع کیا جائے اور فارغ ہوکراللہ کاشکرادا کیا جائے۔

#### متوازن غذا:

و ہی غذامتواز ن کہلاتی ہے جس میں وہ تمام اجز امناسب مقدار میں موجود ہوں جوجہم کے لیے ضروری ہیں اوروہ مقاصد حاصل ہوں جن کے لیے غذااستعمال کی جاتی ہے۔

غذااس ليے استعال كى جاتى ہے كە:

🖈 کام کاج کے لیے جم کوتوت اور حرارت حاصل ہو۔

ہ کام کاج یا حرکات وسکنات میں جسم کا جو جز کام آسمیا ہے یا ٹوٹ چھوٹ کمیا ہے، اس کی سرمت ہوجائے۔
مرمت ہوجائے۔

الم جم كروص اورنثوونما ياني من مدد ملي

ا بیاریوں کے جراثیم ہے لڑنے کی جسم میں سکت وصلاحیت پیدا ہو۔

یہ مقاصدای دفت حاصل ہو سکتے ہیں جب غذامیں مندرجہذیل اجزاء پائے جاتے ہول: پر

ا۔ نثاستہ (کاربومائیڈریٹ) ۲۔ چکنائی

٣ يروفين (جسم كونشوونمادين والاالالامار) ١٠٠ نمكيات (معدني اشياء)

٢\_ حياتين (وڻامن)

ه\_ يا

### ا\_ نشاسته (كاربومائيدريث):

غذا کا پیر تر آسیجن کے ساتھ جسم کوحرارت اور توت بہم پہنیا تا ہے۔ گیہوں، جو، چاول، آلو، گاجر، ساگودانہ کمکی، گڑ، شکر، چقندر، انگور دغیرہ سے حاصل ہوتا ہے۔

#### ۲۔ چکنائی:

یہ بھی آئسین کے ساتھ مل کر جلتی اورجہم کو توت وحرارت پہنچاتی ہے۔ بال، جلداور ناخنوں کوا جھی حالت میں رکھتی ہے۔ دوسرےا جز اکو ہضم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ تیل، کھی ، مکھن، اور چربی سے حاصل ہوتی ہے، چکنا ئیوں میں عمو ماوٹامن اےاورڈی پائے جاتے ہیں۔

### ۳\_ پروتین:

غذا کا بیہ جز ہضم ہو کرجسم کی نشو ونما اور ٹوٹے کھوٹے حصوں کی مرمت میں مدد ہتا ہے۔ چنا ،مٹر ،مختلف قسم کی دالوں، گوشت ،اعثرا، چھلی ، دود ھ ، د ہی اور انا جوں کی او پری پرت میں (جے چوکر سجھ کر کھینک دیا جاتا ہے ) میرجز پایا جاتا ہے۔

### ه مکیات (معدنی اشیاء):

ید جزید این دانت ، لعاب ، رگ ، پٹھے وغیرہ بنانے میں کام آتا ہے۔ خون کی مناسب تولید اور جسم کی متوازن نشو ونما میں مدودیتا ہے۔ ان میں نمک نولا د ، چونے اور فاسفور س وغیرہ کے اجزا شامل ہوتے ہیں ۔ کھانے کے نمک، وی کھل ، ترکاریوں ، تازہ سبزیوں ، گوشت ، انڈا ، مچھل وغیرہ سے مید جز حاصل ہوتا ہے۔

# ه\_یانی:

یہ بھی کھانے کا اہم اور بڑا جز ہے۔اس کی مدوے کھانا بھٹم ہوتا ہے اور پٹلا ہو کرجم کے

مختلف حصول میں پھیلتا ہے۔ دوران خون ای کی مدد سے ہوتا ہے۔جہم کی گندگی دھل کر باہر نگاتی ہے۔ ہے،جہم کے گندگی دھل کر باہر نگاتی ہے۔ ہے،جہم کے مختلف حصول سے جومفیدلعاب نکلتا ہے اس کے بننے میں بھی پانی سے مدد ملتی ہے۔ اس لیے کھانے کے ساتھ تھوڑا مگر ڈیڑھ دو گھنٹے بعد کانی مقدار میں پانی بینا جا ہے۔

#### ٧\_ حياتين (وثامن):

جیما کدان کے نام ہے ظاہر ہے۔ یہ منذا کے وہ ضروری اجزا ہیں جو زندہ اور تندرست رہنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ان کے بغیر

- 🖈 صحت الجھی نہیں رہ عتی۔
- 🖈 جسم کی مناسب نشو ونمانہیں ہوسکتی۔
- 🖈 امراض کامقابلہ کرنے کی جسم میں سکت نہیں رہ جاتی۔
  - 🖈 جم طرح طرح کے امراض کا شکار ہوجا تا ہے۔

ونامن كى متعدد قتميل بين جن مين خاص خاص بير بين:

الف: وٹامن اے: جم کونٹو ونمادیے ، چھوت کی بیاریوں سے بچانے اور امراض کا مقابلہ

کرنے کے لیے دٹامن اے نہایت ضروری ہے۔ اس سے پھپر سے اور دانت مضبوط

ہوتے ہیں۔ آنکھوں اور جلد کوصحت مندر کھنے ہیں بھی اس سے مدوملتی ہے۔ کلجی ، گردد،

ساگ، سبزی، دودھ مکھن، انڈ اوغیرہ میں ہوتا ہے۔ تیز آنچ میں پکانے یا بھونے سے

حیا تین ضائع ہوجاتے ہیں۔ اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ پھل سبزیاں ، سلا دوغیرہ حتی الا مکان

کے کھانے چاہئیں۔ اس کی کی سے رتو ندھی ہوجاتی ہے۔ اور بچوں کی مناسب نٹو ونمانہیں

ہویاتی۔

ب۔ وٹامن بی بھوک بڑھانے، ہاضے کو تھیک کرنے ،خون میں سرخ ذرات بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اس تقیض، چڑ چڑا پن اور در دسر دور ہوتا ہے۔ دودھ، انڈے، خمیر، انکھوا

نکلے ہوئے چنے ، بغیر چھنے ہوئے موٹے آئے میں پایا جاتا ہے۔ چاول کی اوپری پرت میں بھی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ صاف کردینے یا چھ نکال دینے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی کی سے جسم پھول جاتا ہے۔ ہاتھ میر کمزور ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی اعصالی کالیف کا اندیشہ رہتا ہے۔

ج وٹامن می: دانتوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کی کی ہے مسور مصبوج جاتے ہیں اور ان سے خون نکلنے لگتا ہے۔ جلدی بیاری کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ سیاہ مشمش، لیموں، سنتر ہے، ٹماٹر، گاجر، آلو، تازہ چھل اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے۔ پھل اور سبزی کے خشک ہوجا نے ہرضائع ہوجا تا ہے۔

وٹامن ڈی دودھ، کھن، اعلی کے کلیجی، چھلی کا تیل اور سورج کی روشی میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہٹریاں بنانے، جسم کو بڑھانے اور مضبوط کرنے میں مدود بتا ہے، اس کی کی سے بچوں کوسو کھے کی بیاری ہوجاتی ہے یا ہٹر یوں کی ساخت میں خرابی آ جاتی ہے۔

وٹامن ای: مادہ تولید کے لیے ضروری ہے۔ساگ، نباتاتی تیل، بنو لے،مٹر، بادام، پستہ، مجبور، چھوارے،خر بوزے کے بیج وغیرہ میں ہوتا ہے اس کی کی سے جنسی کمزوری کا اندیشرر ہتا ہے۔

> ظاہر ہے متوازن غذا میں ان تمام اجزا کا مناسب مقدار ہونا ضروری ہے۔ روزانہ غذا میں کم وہیں:

- ۵ نشاسته (کاربو بائیڈریٹ) آوھ سیر۔
  - 🕁 پروفین آدھ باؤ۔
  - 🖈 چنائی ڈیڑھ چھٹا تک۔
  - 🖈 نمك بون چمنا تك لمنا چاہے۔

دودھ ایک الی غذاہے جس می تقریباً تمام اجزاء پائے جاتے ہیں ،مومی پھل ، ترکار بول ،

ساگ، سبزیوں، گوشت، مچھلی، انڈے وغیرہ میں بھی متعدد اجزاء ملتے ہیں اس لیے بچوں کو یہ چیزیں ملنی چاہئیں۔ایک دن رات کے مختلف اوقات میں سات آٹھ سال سے چودہ پندرہ سال ک عمر تک کے بچوں کے لیے متواز ن غذا کی مجموعی مقدار کم دمیش سیہونی چاہیے۔

- 🕁 🧻 آٹا چاول وغیرہ ایک چھٹا تک۔
- 🖈 ساگ ،سبزی،آلو،گوشت ،مچھلی،انڈا،دالیں وغیرہ ملاکرایک یاؤ۔
  - الم دودهايك ياؤر
  - 🖈 محمی کھن تیل چر بی ایک پھٹا تک۔
    - 🖈 کھل گاجر ٹماٹروغیرہ آوھ پاؤ۔
      - 🖈 گڙيا شڪرؤيڙھ چھڻا تک ۔

### ٢\_ صاف يانى:

صحت کے لیے دوسری ضروری چیز صاف پانی ہے۔ ہرآ دی کوایک دن رات میں کم وہیش ڈیر ھسر پانی چینا پڑتا ہے۔

# پانی کی مروسے:

- 🖈 ووران خون نھیک رہتا ہے اور خون جسم کے ہر حصے تک بآسانی 📆 جاتا ہے۔
  - 🖈 غذا بخوبی مضم ہوتی اور جز وبدن بنتی ہے۔
    - 🖈 جم کی حرارت متوازن رہتی ہے۔
- 🖈 جمم کے اندر کی گندگی اور سمیت، پیثاب، پسینه جھوک بلغم وغیرہ کے ساتھ با ہڑگلتی ہے۔
  - 🖈 معده ،آنتیں اور تالیاں وغیرہ دھل کرصاف ہوجاتی ہیں۔

پانی صاف اور تازہ ہونا جا ہے۔ صاف پانی کی پہچان ہے کہ اس میں کسی طرح کا مزد، رنگ یا بونہ ہو گندہ پانی صحت کے لیے انتہائی مصر ہے۔ متعدد مہلک بیاریاں اس سے پھیلتی ہیں۔ اس لیے صاف اور تازہ پانی حاصل کرنے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ وبائی امراض کے زمانے میں ا پانی ابال کر چینا جاہیے۔

#### ٣\_ تازه بوا:

صحت کے لیے تیسری اہم چیز صاف اور تازہ ہوا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہواکی ضرورت وافا دیست مختاج بیان نہیں۔ صاف پانی کی طرح صاف ہوا میں بھی نیو کوئی رنگ ہوتا ہے نہ مزہ اور نہ ہو۔ ہوا میں یوں تو مختلف گیسیں شامل ہوتی ہیں لیکن ان میں دو عاص ہیں:

ا۔ آئیجن ۲۱ فیصدی تعنی کم وہیش پانچوال حصہ۔

۲۔ نائٹر دجن ۷۸ فیصدی لینٹی تقریباً ۴/۵ حصہ باقی ایک فی صدی سے پچھے کم آرگن اور برائے نام کاربن ڈائی آ کسائیڈ، بانی کے بخارات اور مٹی کے ذرات وغیرہ۔

آسیجن کی خاصیت چیزوں کے جلنے میں مدودینا اور نائٹروجن کا کام آسیجن کی شدت کو معتدل اور قابل برداشت بنانا ہے۔ آسیجن جسم کے لیے بہت ضروری ہے،اس کی بدونت:

🌣 جمم میں حرارت خون میں گرمی اور پھرتی وچستی پیدا ہوتی ہے۔

﴾ جمم کےاندر کاز ہریلا مادہ گیس بن کر با ہر نکلتا ہے۔اگر جم کومناسب مقدار میں آنسیجن نہ ملے تو زندگی محال ہوجائے۔

# ہوا کیوں گندی ہوجاتی ہے؟

ہوا کی گندگی کے عموماً مندرجہ ذیل اسباب ہوتے ہیں:

🖈 سانس نکالنے ہے جسم کے اندر کی زہر ملی گیس ہوامیں مل کر ہوا کو گندہ کردیتی ہے۔

ک آگ کے جلنے ہے آئسیجن خرچ ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آ کسائیڈ ہوا **میں ٹ**ل کر ہوا کو خراب کردیتی ہے۔

🕸 🗦 چیزوں کے سڑنے گلنے سے بد بوداراورز ہریلی گیسیں ہوا میں شامل ہو کر ہوا کو گندہ کردیق

الله موامل گردوغبارشامل موجانے سے بھی موامضرصحت موجاتی ہے۔

ای لیے مندڈ ھانپ کریا کمرہ بند کر کے سونا، بند کمرے میں جلتی ہوئی آگ یا آنگیشھی سلگا کرسونا، بد بودار ہوا میں سانس لینا، با گردوغبار میں ناک پررو مال ندر کھناصحت کے لیے انتہائی مفنر بلكه بسااوقات مهلك ثابت موتاب\_

# ہوا کوصاف کرنے کے فطری ذرائع:

- الله بیر بودے: ہوا کوصاف کرنے میں بیر بودے بوی مدودیتے ہیں۔ جاندار جوگندی ہوا سانس كےساتھ باہر اكالتے ميں، يانبيں جذب كركة تسيجن باہر اكالتے ميں۔اس طرت ہواصاف ہوتی رہتی ہے۔
- سورج: سورج کی کرنیں اوا میں شامل ہو کر بیار یوں کے جراثیم کوختم کر کے ہوا کوصاف
- بارش: بارش کی دجہ ہے ہوا میں ملی ہوئی گر دوغبار نیچے گر جاتی ہے اور مفرصحت گیسیں ختم ہوجاتی ہیں۔
- ۔ میں۔ ہوا کا چلنا: ہوا کے چلتے رہنے ہے بھی گندگی صاف ہوجاتی ہے۔ آئسیجن: ہوا میں ملی ہو کی آئسیجن خود بھی ہوا کی گندگی کومنتشر ادر ختم کر کے صاف کر تی

صاف ہوا حاصل کرنے ک، لیے مکان ہوا دار ہونا جا ہے۔ کطے میدانوں میں کھیلنے اور باغوں یا پارکوں میں ٹہلنے گھو منے کا موقع ملنا جا ہے۔ منہ کھول کر ہوادار جگہوں میں سونے ک عادت ڈالنی چاہیے صحن میں بود ے لگانے کا اہتمام ہو سکے تو تھوڑے بہت پھول بود سے ضرور لگانے جاہئیں۔

# س کافی روشن:

صحت کے لیے چوتھی ضروری چیز روشی ہے۔ جو پود ۔ روشی ہے محروم ہو جاتے ہیں وہ پیلے رپڑ جاتے ہیں اور ان کی نشو ونمارک جاتی ہے، شہروں کی تنگ وتاریک گلیوں میں رہنے اور گھٹی ٹھٹی فضا میں سانس لینے والوں کے مقابلے میں دیہات کی روشن اور کھلی فضامیں پلنے والوں کی صحت کا موازنہ کر کے روشی کی ضرورت وافادیت کا بخو فی انداز ہ کیا جاسکتا ہے۔

روشیٰ حاصل کرنے کے دوذ رائع ہیں:

الم فطرى: مثلًا سورج اور جائد سے-

🖈 مصنوعی: یعنی چراغ،لالٹین، بملی دغیرہ ہے۔

سورج کی روشی صحت کے لیے بے صد ضروری ہے۔ مکان میں دھوب آنے کی پوری مجائن کی جوئی جائن میں دھوب آنے کی پوری مجائن ہوئی جائے ہیں۔ سامان کو بھی بھی دھوپ دینا جا ہے۔ جن گھرول میں دھوپ کی گزر نہیں ہوتی اور وہ سلے یا گھٹے ہوئے ہوتے ہوتے ہیں۔ ان میں طرح طرح کے جراثیم ملی اور صحت پر برااثر ڈالتے ہیں۔ اگر کمرول میں دھوپ کا گزر نہ ہو یا ان میں سیلن ہوتو وقا فو قا چونا چھڑ کنا اور گندھک لوبان وغیرہ ملگانے کا دہتمام ہونا جا ہے۔ پڑھئے لیار یک کام کرنے کے لیے کانی روشنی ہوئی جا ہے۔ لیکن روشنی سامنے یا دائیس سے نہ آئے بلکہ بائیس سے یا او پر یا چھے ہے۔ آئے تو آئھوں پر برااثر نہیں پڑتا۔ سامنے یا دائیس سے نہ آئے بلکہ بائیس سے یا او پر یا چھے ہے۔ آئے تو آئھوں پر برااثر نہیں پڑتا۔ بہت مرھم یا بہت تیز روشنی آئھوں کو خراب کردیتی ہے۔ پڑھئے کیا باریک کام کرنے والوں کو روشنی کے استعال میں بہت مجتاط ہونا جا ہے۔ کانی روشنی میں کام کریں اور آئھوں پر براہ راست روشنی نہ پڑنے ویں۔

# ۵\_ محنت، مشقت یا ورزش اور کھیل:

الله تعالى نے ہمیں بہم کام کاج اور منت ومشقت کے لیے دیا ہے۔ جسمانی محنت ہی ہے

جم کے اعضام مضبوط ہوتے ہیں۔ ان میں چستی وقوانائی آتی ہے، بھوک خوب لگتی، گہری نیند آتی اور کھنانا پھی طرح ہم معناور ہوتے ہیں۔ ان میں چستی وقوانائی آتی ہے، بھوک خوب لگتی، گہری نیند آتی باسانی باہر نکل جاتی اور طبیعت بشاش رہتی ہے۔ جس عضو سے کا مہیں لیا جاتا وہ رفتہ رفتہ کمزور کے ہوکر بے کار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بحنت مشقت کا عادی بننا چاہیے۔ بچے کھیل کود کے رسیا ہوئے ہیں۔ وہ کھیل ہی کھیل میں کائی جسمانی محنت کر لیتے ہیں بشرطیکہ انہیں کھیل کی سہوتیں حاصل ہوں۔ والیت کھیل ہی کھیل میں کائی جسمانی محنت کر لیتے ہیں بشرطیکہ انہیں کھیل کی سہوتیں حاصل ہوں۔ البت کھین ہی خوال کے بیضروری ہے کدوہ تجھوفت جسمانی ورزش یا کھیل کے لیے سنہ ور کائیں۔ زیادہ عمر کے لوگ جے خروری ہے کدوہ تجھوفت جسمانی ورزش یا کھیل کے لیے سنہ ور کائیں۔ زیادہ عمر کے لوگ جے کہ کا مول میں کھیل کی اسپر نہیں ہوگئی ہو گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔ جسمانی مورزش میں ان کی صحت ہمیشہ خراب رہن کی محنت ہیں اور خروری ہے دوست، کائل اور دوسروں پر بار بن کر رہتے ہیں۔ (بچوں کے کھیل پر مفصل بحث آئی بھی ہے۔ دہ ست، کائل اور دوسروں پر بار بن کر رہتے ہیں۔ (بچوں کے کھیل پر مفصل بحث آئینی ہے۔ دہ ست، کائل اور دوسروں پر بار بن کر رہتے ہیں۔ (بچوں کے کھیل پر مفصل بحث آئینی ہے۔ دور دی محت ہمیشہ کو اللالاا)

#### ٢\_ موزون لباس:

مهجت کے لیے موزوں اباس بھی ضروری ہے۔ لباس وہی موزوں ہوتا ہے جس ہے:

🖈 ستر بخو بی حبیب جائے اور بے پردگی نہ ہوتی ہو۔

🖈 گرمی سردی اور موتی اثر ات ہے جسم محفوظ رہے۔

🖈 جم کوکسی طرح کی گزندیا نقصان نه مینیچه ـ

🖈 جسم کی مناسب آ رائش وزیبائش ہوتی ہو۔

🏠 شائنتگی ، و قار ، وضع داری اور ملی غیرت وحمیت کا مظاہرہ ہوتا ہو۔

لباس مختلف چیزوں کے تیار کیے جاتے ہیں لیکن ہمارے ملک کے بیشتر علاقول کے

باشندوں کے لیے مختلف صیثیتوں سے سب سے موزوں لباس سوتی ہے کیونکہ:

- الينبتاستااورمضبوط موتاب-
  - 🏠 📑 بآسانی دھل جا تا ہے۔
  - ۵۰ یینے کو بخو بی جذب کر لیتا ہے۔
- ش برموسم کے لیے موزوں ہے۔ سردی گری دونوں سے جسم کو تفوظ رکھتا ہے۔
- المروني افراط سے پیدا ہوتی ہاور بیشتر باشندوں کی ضروریات اس سے پوری ہوسکتی ہیں۔

گرمیوں میں بلکے بھلکے اور حق الامکان سفید یا بلکے رنگ کے کیڑے مناسب ہوتے ہیں۔
سردیوں میں موٹے اور گہرے رنگ کے ، کیونکہ سفید یا بلکے رنگ کے کیڑوں کی بنسبت گہرے
رئک کے کیڑے سورج کی روشی جذب کر کے جلدگرم ہوجاتے ہیں۔ صاحب استطاعت لوگ
اگر سردیوں میں اونی کیڑے استعال کریں تو صحت کے لیے بہتر ہے۔ ای طرح صاحب
استطاعت خوا تین اگر دیثم استعال کریں تو آرائش کے علاوہ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔

چست لباس صحت کے لیے بہت مصر ہے۔ اس سے دوران خون متاثر ہوتا ہے۔جسم کو ضروری مقدار میں تازہ ہوائمیں لمتی اورجسم کے اندراور باہر کا درجہ ترارت یکسال رہتا ہے۔

لباس میں ستری طرف سے بے بروائی، غیروں کی نقالی، بے جا تکلف وضع یا گندگی والی وغیرہ مختلف قتم کے اخلاقی ونفسیاتی امراض کا شکار بنادین ہیں جو بالواسطہ جسمانی صحت کے لیے بھی مصر ہیں۔ان سے بچناچاہیے۔

# ۷۔ صفائی ستھرائی:

صحت وصفائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔اسلام نے طہارت کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ صنت کے لیےضروری ہے کہ جسم ،لباس، رہائش گاہ، برشنے کے سامان، ٹالیوں اور گرد و چیش کی صفائی کا پوراا ہتمام کیا جائے ،ان میں ہے کسی کی صفائی کی طرف سے لا پروائی صحت کومتا تُر کر سکتی ہے۔

### ا۔ جسم کی صفائی:

جسم کے اندرطرح طرح کا بھی فاسد مادہ رک جائے تو آدی بیار ہو جائے۔ یہ گاندگی اور زہریلا مادہ اکٹھا ہوتارہتا ہے۔ اس کا باہر نگتے رہنا ضروری ہے کیونکہ کی طرح کا بھی فاسد مادہ رک جائے تو آدی بیار ہو جائے۔ یہ گندگی و بینا ب بین بینا ہو جائے ہے۔ جہال اس گندگی کو باہر نکا لنے کا پورا ہتمام ہونا جاہے۔ و ہیں ان راستوں کو بھی خوب صاف رکھنا چاہیے جن گندگی کو باہر نکل کر انہیں بھی گندہ کر دیتی ہے۔ پاخانہ پیٹا ہ کے بعد سلیقے ہے آب وست ہے یہ گندگی باہر نکل کر انہیں بھی گندہ کر دیتی ہے۔ پاخانہ پیٹا ہ کے بعد سلیقے ہے آب وست لینا، پابندی سے مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کرخوب صاف کرنا، آئکھوں اور کا نوں کو ہر ابر صاف کرتا، بال اور ناخن ترشوانے کا اہتمام کرنا چاہیے، نیز پابندی سے شال کر کے جلد کے صاف کرتا جاہتیا ہوئی جاہتیا م کرنا چاہیے، نیز پابندی سے شال کر کے جلد کے ان سورا خوں کو کھلا رکھنا جا ہیے: و بسینہ کی وجہ ہے میل سے بند ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی سے بچول کو جسم کی صفائی کا پابند بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔

# ۲\_ لباس كى صفائى:

میلا کچیلالباس کھال کوگندہ کر کے مختلف تنم کی جلدی بیاریوں میں مبتلا کردیتا ہے۔اس لیے لباس کی صفائی کا پوراا ہتمام ہونا چاہیے، پابندی سے لباس بدلنے اوراس کے دھونے دھلانے کی طرف توجہ دنی چاہیے۔

# س\_ رہائشگاہ کی صفائی:

کمرے، برآ مدے ، محن میں برابر جھاڑو دینا۔ سامان کوگر دوغبار سے بچانا، چیزوں کو جھاڑ پونچھ کرسلیقے ہے ترتیب دینا، باور جی خانے، نالیوں اور پاخانہ پیشاب خانہ وغیرہ کی صفائی کی طرف پوری توجہ دینی جا ہے۔ گھر کے آس پاس بھی گندگی نہونی جا ہے۔ورنہ جراثیم پلیس گاور گھر بھرکی صحت متاثر ہوگی۔

#### ۸\_ گهری نیند:

صحت کے لیے گہری نیند بھی نہایت ضروری ہے۔ ذہنی جسمانی کام، کھیل کوداورجسم کے اندر ہونے والی حرکات کے باعث جسم تھک کر چور ہوجاتا ہے۔ تکان دور کرنے اور تازہ دم ہوکر پھر کام کاج کے لائق ہونے کے لیے آرام اور گہری نیند ضروری ہے۔

تيند كے سليلے ميں مندرجه ذيل امور محوظ رہيں:

- ہ اللہ میاں نے سونے کے لیے رات بنائی ہے۔ گرمیوں کے سوا دن میں سونے سے حتی الامکان گریز کریں۔
- ﴿ آدهی رات سے پہلے کی ایک گھنٹہ کی نبیند بعد کی دو گھنٹے کی نبیند کے برابر ہوتی ہے۔اس لیے حتی الا مکان عشاء کے فور أبعد سونے کی عادت ڈالیس۔ نبینہ بھی اچھی آئے گی اور سویر سے جلد اٹھ سکیس گے۔
- کھانے اور سونے کے مابین وو تین گھنٹوں کا نصل ہونا میا ہے اس لیے بہتر یک ہے کہ
   مغرب کے بعد کھانا کھالیا جائے۔
- اند بن اور بن الله علامات الله کے حوالے کر کے خالی اند بن اور بے فکر ہوجا کیں تا کہ علی میں تا کہ علی میں تا ک مجری نیندا آئے۔
- ے جت یا پیٹ کے بل ہرگز نہ سوئیں اور نہ سوئے وقت سینے پر ہاتھ رکھیں کیونکہ اس سے برے برےخواب نظر آتے ہیں اور گہری نینزئیس آتی ، کروٹ لیے ، کی عادت ڈ الیس۔
- ث سونے سے پہلے بچوں کو ڈراؤنے قصے کہانیاں یا دافعات ہرگز ندسنا کیں ورنہ ڈراؤنے خواب دکھا کیں دیں گے۔
- الله مند و هانپ کریا کمرے کے دروازے کھڑ کیاں بند کرے نہ سوئیں تا کہ مانس لینے کے ملے تازہ ہوائل سکے۔ لیے تازہ ہوائل سکے۔

- ہے بچوں کو سونے کا کافی موقع لمنا چاہیے، نوجوانوں کم وہیں آٹھ تھنے، مردوں کو چھادر عور توں کہ کو کھادر عور توں کو جھادر عور توں کو سات تھنے کی گہری نیندا چھ صحت کے لیے کافی ہو عتی ہے۔
- ہے۔ بچوں کو والدین ہے الگ ایننے کا عادی بنانا جا ہے۔ دس سال کی عمر کے بعد تو بستر ضرور ہی الگ کر دینا خاہیے۔
- کے حتی الامکان جاریائی پرلیٹنا جا ہے، تا کہ زہر ملے کیڑے مکوڑوں، جراثیم، دھول مٹی اور مضر کئے سے سے کیسوں وغیرہ ہے جسم محفوظ رہے۔
  - ا بہت زیادہ کھالینے سے یا خالی پیٹ سونے سے بھی گہری نینونیس آتی۔
- مچھر، پیواور کھٹل ہے بچاؤ کا پوراا ہتما م کریں تا کہ نیند میں خلل نہ ہواور بیاریوں ہے بھی تحفظ ہو سکے۔

#### ٩\_ مسرت وشاد ماتی:

رنی و کم گھن کی طرح جسم کو کھو کھلا کر دیتا اور بسا اوقات تپ دق کا شکار بنا دیتا ہے۔ جنون، خورگئی، حرکت قلب کا بند ہونا، قبل از وقت بوڑھا ہو جانا، بیسب غیر معمولی رنج و کم ہی ک شاخسانے ہیں۔ خوش وخرم رہنے سے صحت اچھی رہتی ہے اور امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت ما افعت بڑھتی ہے۔ خود بھی خوش رہنا جا ہے اور بچوں کو خوش وخرم رکھنے کی پوری کوشش کرنی جا ہے۔ رنج و کم محمواقع اگر آئی جا کی جا کہ ان کو جھلا دینے یا ان کی تلائی کر دینے کی فکر ہونی جا ہے۔ تاکہ جسم کو یہ گھن نہ لکنے بائے۔ اللہ پر بھروسہ اور تو کل انسان کو ہر طرح کے رنج و کم سے خیات دے دیتا ہے۔ ہر حال میں ای پر بھروسہ کھنا جا ہے۔

### ۱۰ یا کیزه سیرت:

آخری کین صحت وعافیت کے لیے سب سے مقدم شرط پاکیزہ سیرت ہے۔ سب پھھ عاصل ہو کیکن سیرت گھنا کئی ہوتو انسان کی صحت رفتہ رباد ہو جاتی ہے۔ اس کے برعس صحح عقائد، صالح اعمال، نیک چال چلن، پندیدہ عادات واطوار، صلد رحی، حسن سلوک، نصح وخیر خواہی، خدمت خلق وغیرہ سے خدااور خلق وونوں خوش ہوتے ہیں، چنا نچیا طمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ موٹا جھوٹا کھا کر بھی انسان خوش وخرم رہتا ہے، اس کی صحت سنورتی اور عربر بڑھتی ہے۔ ہمارا آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ برچانی اور بر سے عادات واطوار انسان کوطرح طرح کے مہلک امراض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آخرت کی کامیا بی کے ساتھ ساتھ صحت اور دینوی فلاح کے کہا ظ سے بھی بی مبتلا کر دیتے ہیں۔ آخرت کی کامیا بی کے ساتھ ساتھ صحت اور دینوی فلاح کے کہا ظ سے بھی بی کیزہ سیرت اور پہندیدہ عادات نہایت ضروری ہیں۔ آئندہ نیلوں کے ہر بہی خواہ کا فرض ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس طرف توجہ دے۔

# بچوں کی صحت اور مدرسہ:

مدرے کا کام صرف لکھنا پڑھنا سکھا دینا ہی نہیں ہے۔ جبیبا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے بلکہ طلبہ کی صحت اور جسمانی تربیت کی طرف توجیدینا بھی مدرے کا بنیا دی فریضہ ہے کیونکہ:

اللہ جسمانی حیثیت ہے بچوں کی نشوونما کا بہترین اور طویل ترین دور مدر ہے ہی میں گزرتا

، اوالدین کی جہالت، حفظان صحت کے اصولوں سے ان کی ناوا قفیت، رہمن سہن کی خرابیاں اور معاشر سے کی زبوں حالی کے اس دور میں مدر سے ہی ہے تو قع کی جاسکتی ہے کہ وہ بچوں کی صحت کے شمن میں متاسب مد داور رہنمائی کرےگا۔

🕁 بچوں کی صحت ہی اچھی نہ ہو گی تو ان کی تعلیم وتربیت کیے ہو سکے گی۔

اس لیے پڑ ھائی لکھائی پرصحت کوقربان کردینے کا جوناط تصور پھیل گیا ہے وہ انتہائی مفراور

مہلک ہے۔ مدر سے سے فارغ ہونے کے بعد صرف ہڈی چڑا داپس نہیں جانا جا ہے بلکہ انفرادی واجماعی ذمہ داریوں کوادا کرنے کے لیے توانا و تندرست جسم بھی ملنا جا ہیں۔

# مدرے کی ذمہ داریاں:

صحت کے من میں مدر سے کومندرجہ ذیل امور کی طرف توجدد یی جا ہے:

یدرے کا موقع محل: مدرسے تی الا مکان آبادی ہے باہر کھلی فضا اور سقرے ماحول میں ہو،
 آس پائن پیڑیودے بھی نصب کیے جائیں۔

🏤 📑 نمارت خواه کچی ہویا کی معمولی ہو پاعالی شان ،کشادہ اور ہوا دار ہونی چا ہے۔

ہے کمرے ہوادار اور روش ہونے چاہئیں۔ دیواریں اونچی ، کھڑ کیاں روش اور دروازے کافی نیز طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ ہونی چاہیے۔

الله تختہ ساہ ایسی جگہ رکھا جائے کہ پورا درجہ با سانی دیکھ سکے اور اس پر روشی اس انداز سے

پڑے کہ چک نہ پیدا ہو ہتختہ ساہ پرصاف اور موٹے خط میں لکھا جائے تا کہ پڑھنے ہیں

آنکھوں پر زور نہ پڑے۔ بچوں کی نشست ایسی ہو کہ روشی با ئیس یا پیچھے سے آئے۔ سانے

یادا ئیں ہے روشی آنکھوں کے لیے معز ہوتی ہے۔ لکھتے پڑھتے وقت کتاب یا کا پی سے

آنکھ کافاصلہ ایک فٹ بواور بیٹھنے کا انداز ایسا ہو کہ ریڑھ کی ہٹری سیدھی رہے۔ بچوں کی طرز

نشست کی طرف اس بہلوسے خاص اوجہ دینی چاہیے ورنہ آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور

ریڑھ کی ہٹری جھک جاتی ہے۔

کے درجے، برآ مدے محن ، پاخانہ، پیشاب خانہ، نالیوں وغیرہ کی صفائی کا پوراا ہتمام ہواد، ًوڑا کر کرکٹ دور ڈالنے کا انظام کیا جائے۔ کرکٹ دور ڈالنے کا انظام کیا جائے۔ پینے کے پانی کی خاص طور پر دیکھ بھال کی جائے ۔ تا کہ بچے گندہ نہ کردیں۔ بیشتر و بائی امراض پانی کی گندگی سے تصلیتے ہیں۔

الله عنه الله وقات اليا بنايا جائے كه مشكل اور ته كا دينے والے مضامين مسلسل نه برس بلك

آسان اورمشکل، زبانی اورتحریری دہنی اور جسمانی کام کیے بعد دیگرے ہوں۔ تازہ دم ہونے کے لیے وقفے دیئے جائیں۔وقفے ایسے ہوں کہ کھانے، تاشتے، نماز اور کھیل کے لیے مناسب وقت مل سکے۔

- با قاعدہ تدریس ہے بل ہیں پچھیں منٹ اجتماعی حاضری کے لیےر کھے جائیں۔ جس ہیں قد اور در جے کے اعتبار ہے تمام طلبہ قطار میں کھڑ ہے ہوں۔ بھی بھی ان کی صحت وصفائی کی جانچ کی جائے ، خاص طور پرجسم اور لباس کی صفائی ، نائن ، دانت ، آگھ، کان ، ناک وغیرہ کی صفائی دیکھی جائے اور حسب ضرورت انفرادی داجتماعی ہدایات دی جائیں۔ اجتماعی طور پر ڈرل اور پی ٹی (جسمانی تربیت) کا ہلکا سا پر دگرام بھی رکھا جائے اور چند منٹ بلند آواز ہے ایک ساتھ دعایا ترانہ وغیرہ کا بھی انتظام کیا جائے۔
- ا بندائی درجات کے بچوں کوختی الا مکان کھیل کھیل میں تعلیم دی جائے۔انہیں زیادہ دیر تک سکون سے بیٹھنے پرمجبور نہ کیا جائے۔تد رایس کے اوقات ہی میں سے پچھے وقت ان کے کھیل اور پی ٹی کے لیے بھی نکالا جائے۔
- ﴾ محکمه صحت کے ذمہ داروں سے ربط قائم کر کے وقتا فو قتا طلبہ کے طبی معائنے ، چیک ، ہیفے ، ٹائیفا کڈ ، طاعون وغیرہ کے نیکے لگوانے کا اہتمام کیا جائے ۔ بچوں کی بصارت وساعت کی خاص طور پر جانچ کرائی جائے۔
- طلبہ کواکی تدریج سے حفظان صحت کے ضروری اصول سمجھائے جا کیں اوران پڑ مل کرنے

  کے طریقے وضاحت سے بتائے جا کیں۔ بڑے بچوں کو ابتدائی طبی امداداور تیار داری کے
  متعلق ضروری معلومات بہم پہنچ ئی جا کیں اور پٹیاں باند ہے، بخارد کھنے، دواد نے وغیرہ
  کے ضمن میں عملی تربیت بھی کی جائے۔ مدر سے میں ابتدائی طبی امداد بہم پہنچانے کے لیے
  ضروری سامان بھی رکھا جائے تا کہ کھیل کو داور بھاگ ووڑ وغیرہ میں اگر بچوں کو چوٹ لگ
  جائے یا اور کوئی حادثہ پٹی آ جائے تو ہروقت طبی امداد بہم پہنچ ئی جاسکے۔

ابتدائی در جات میں بچوں پر ہوم ورک (گھر پر پڑھنے لکھنے کا کام) کا بار نہ ڈااا جائے تاکہ وہ فرصت کے اوقات میں بے فکری سے کھیل کودیاا پنی مرضی سے پچھ بنابگا ڈسکیس بعد کے درجات میں بھی حتی الامکان آزاد مطالع یا ہا بیز وغیرہ سے متعلق ہی ہوم ورک ہونا چاہیے ،

تاکہ بچے بارمحسوس نہ کریں بلکہ فرصت کے اوقات کو ہنمی خوشی مفید مشاغل میں استعال کرنے کے عادی بنیں ۔

مدر ہے کے اہتمام میں تھیل کود، ورزش (پی ٹی) جسمانی محنت اور بیرون نصاب معروفیات ومشاغل (باغبائی تعلیمی سیروسیاحت، پلک، خدمت خلق وغیرہ) کا اہتمام کی جائے اور اس کے لیے میدان اور ضروری سامان فراہم کیا جائے۔ کھیلوں کے مقابلے اور دوسرے اداروں سے میچ کھیلنے کے مواقع ہم پہنچائے جا کیں۔

کھانے پینے، لکھنے پڑھنے، سونے جاگئے، نہانے دھونے، کھیلنے کودنے اور صاف ستھا رہنے وغیرہ کے متعلق صحت بخش عادات ڈلوائی جا کیں۔کلاس ٹیچر حضرات اپنے در ج کے بچوں کواس ضمن میں برا برتوجہ دلاتے رہیں۔

ایک ندر تج سے احتیاطی ند اپیر بھی بتلائی جائیں۔مثلاً بیمار ہونے پر بڑوں کو مطلع کرنا، علالت میں دوا اور پر ہیزی غذا استعمال کرنا، سڑک پر چلنے کے قواعدوضوالط اور وہائی بیماریوں کے سلسلے میں ضروری احتیاطیس وغیرہ۔

ہے قابل توجہ بچوں کے شمن ہیں ان کے سرپر ستوں کو متوجہ کر کے مناسب اقدام پرا کسید جائے۔

باب۲۲:

# س**بكرصنا** (علم فن كااكتباب)

تعلیم وتربیت کا پورانظام ہی دراصل سکھنے اور سکھانے کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ مدر سے نادان اور ناواقف بچوں کوایک قدر تربج سے وہ ہا تیں سکھانے ہی کے لیے کھولے جاتے ہیں جووہ خبیں جاننے یا جو انہیں بہر حال جاننا چاہئیں۔ مثلاً لکھنا پڑھنا، مختلف علوم وفنون میں مہارت، لیسند یدہ عادات واطوار ،مختلف مواقع کے آ داب اورلوگوں کے ساتھ مناسب برتاؤ وغیرہ۔ سکھنے کا بیند یدہ عادات واطوار ،مختلف مواقع کے آ داب اورلوگوں کے ساتھ مناسب برتاؤ وغیرہ۔ سکھنے کا بیکام بیدائش سے لے کرموت تک برابر جاری رہتا ہے۔

سیکھنے کا کام عموماً مندرجہ ذیل طریقوں سے انجام پاتا ہے۔ س

# ا۔ خود کر کے سیکھنا:

بچ طبعاً بہت چلیلے ہوتے ہیں۔ان کے ہاتھ پیر برابر پیلتے رہتے ہیں۔ جب دیکھو پکھنہ کچھنہ کچھ نہ کے دوران دہ کچھ کرتے، پچھ بناتے اور پکھ بگاڑتے نظر آتے ہیں۔ اپنی ان حرکات وسکنات کے دوران دہ متعدد تجربات سے دو چار ہوتے ہیں۔ جن میں بعض تلخ اور بعض خوشگوار ہوتے ہیں۔ بھی چوک جاتا ہے۔اس طرح وہ تجربات کے ذریعے متعدد باتیں سکھتے ہیں۔ اس طرح وہ تجربات کے ذریعے متعدد باتیں سکھتے ہیں۔ اس طرح وہ تجربات کے ذریعے متعدد باتیں سکھتے ہیں۔ اس طرح وہ تجربات کے دریعے متعدد باتیں سکھتے ہیں۔ اس طرح وہ تجربات کے دریعے متعدد باتیں سکھتے ہیں۔ اس طرح وہ تجربات کے دریعے متعدد باتیں سکھتے ہیں۔ اسے سیکھنا:

والدین،اسا تذہ اور دوسر مے تعلقین بچوں کی تربیت کوا پناا بهم فریضہ سجھتے ہیں۔ دہ انہیں بیار میت یا پختی نرمی سے بچھ نہ بچھ سکھاتے رہتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو ردک ٹوک کرکے اسلاح کردیتے ادر سیح طریقہ بتادیتے ہیں۔ چنانچہ متعدد با تمں بچے تربیت کے فیل سکھتے ہیں۔

### س- مشامده اور تقلید سے سیکھنا:

ہرفرد کی معلومات کاسب ہے ہم ذریعہ اس کی آنکھیں ہیں۔ وہ جو پچھ جانتا ہے اس کا ۵/س حصہ عموماً آنکھوں ہی کے ذریعے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں ہروفت اسے متعدد با توں کا مشاہدہ کر آتی اور ان کے متعلق معلومات فراہم کرتی رہتی ہیں۔ بہت می باتیں بیچے دوسروں ک دیکھا دیمھی اور ان کی نقل میں کرنے لگتے ہیں۔ غرض مشاہدہ اور تقلید بھی سیکھنے کے نہایت اہم ذرائع ہیں۔

#### ٧- سوجه بوجه سے سیکھنا:

ہر نچ کو مختلف قسم کے حالات سے دو جارہ وتا پڑتا ہے بھی گیندلڑھک کرتائی میں جلی جاتی ہے۔ اسے نکالنے کا مسئلہ در پیش ہوتا ہے۔ پڑنگ کی ڈوری کسی چیز میں پیش جاتی ہے، اسے چیزانے کا سوال ہوتا ہے۔ بھی کھانے پینے کی چیز دسترس سے باہر ہوتی ہے۔ اسے حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ بھی استاد کی نفگی سے بچنے اور بھی والدین کی خوشنو دی حاصل کرنے کا سوال در پیش ہوتا ہے وغیرہ فرض طرح طرح کے مسائل سے دو جارہو تا پڑتا ہے۔ ان سے نمٹنے اور عہدہ برآ ہونے کے لیے بچوں کو سو جھ ہو جھ اور غور وفکر نیز غیر معمولی جدو جہد سے کام لیما پڑتا ہے۔ متعدہ باتیں وہ انہیں آزیاتے ہیں اور اپنی کوششوں میں اکثر وہ کامیاب ہوجات ہیں۔ اس طرح متعدد باتیں وہ سوجھ ہو جھ سے کھے لیتے ہیں۔

### ۵۔ مشروط اضطرار سے سیکھنا:

ا ہے جبلی تقاضوں اور فطری داعیات کی بحیل کے دوران میں بچوں کو متعدد تجربات ہوت میں۔ یہی تجربات بچوں کو کسی کے بارے میں اپنار ویہ تعین کرنے میں امداد بہم پہنچاتے ہیں۔مثالاً والدین اور بہن بھائیوں سے محبت، اساتذہ کا احترام، مضامین سے لگاؤ، مشاغل میں دلچپی ، اندھیرے اور موذی جانوروں کا خوف وغیرہ۔

فن تعليم وتربيت

یہ ہیں مختلف طریقے اور ذریعے جو سکھنے کے قمل میں معاون ہوتے ہیں۔

سَكِصنے كِقُوانين:

سکھنے کے تین بنیادی قوانین ہیں:

ا۔ قانون آبادگی۔ ۲۔ قانون تاثیر۔ ۳۔ قانون مشق ان قوانین کی پابندی سے ہی بچوں کو پچھ کھایا جاسکتا ہے۔

ا۔ قانون آمادگی:

سیسے کا کام ای دفت انجام پاسکتا ہے جب سیسے والداس کے لیے آمادہ ہو۔ آمادگی کے بغیر پہنیں سیسے عاجاسکتا کیونکہ ایسی صورت ہیں وہ اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کر سےگا۔ ای لیے سبق پڑھانے یا کچھ کھانے سے پہلے بچوں کو اس کے لیے بیری طرح تیار اور آمادہ کر لینے پر بہت نروز ور دیا جاتا ہے۔ سزا کے خوف یا خارجی دباؤاور جروتشدد کے تحت جو کام لیا جاتا ہے، اس میں بچے کی پوری آمادگی شامل نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت کم نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر نے کی فطری خواہشات اور اس کی دلجیپیوں کا کھاظ کر کے، نیز کام کی ضرورت وافادیت بخو بی زبری خاص سے نانجام دینے میں این بیری طاقت جھو تک و بیا جاتا ہے۔ چنانچوالیا کام نتیجہ خیز ہوتا ہے۔

#### ۲\_ قانون تأثیر:

کوئی کام اس وقت دلچپی اور انہاک سے کیا جاتا ہے، جب اس سے خوشگوار نتائج برآ مد ہوں۔اگر کسی کام کے کرنے سے راحت کے بجائے تکلیف پنچچ گی یا تلخ تجر بات سے دو چار ہوتا پڑے گاتو کوئی فر داس کے پاس بھی نہیں چھکے گا، چہ جائیکہ اس کوخوثی سے انجام دینا۔ بچے ابتداء میں نا دانی سے بعض ایسے کام کر میٹھتے ہیں جن کے نتائج تکلیف دہ ہوتے ہیں لیکن یہی تلخ تجر بات انہیں آئندہ ان کاموں سے بازر کھتے ہیں۔اس کے برعکس و دایسے کاموں کو بار بار کرتے ہیں جن ے انہیں سکون، مسرت اور راحت نصیب ہو۔ ای اصول کی بنا پر نالیندیدہ حرکات کے تلخ تجربات اور پہندیدہ عادات واطوار کے ساتھ خوشگوار تجربات وابستہ کرنے کے لیے غلطیوں اور کوتا ہیوں پرسزادی جاتی ہےاوراجھے کا موں پرشاباشی اورانعام۔

#### ٣\_ قانون مثق:

کسی کام کوبار بارکرنے ہے اس میں مہارت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ بآسانی انجام پائے لگتا ہے۔ اگر چھ عرصہ تیعوز دیا جائے تو مہارت گھٹ جاتی ہے۔ پھھ کھانے اور کام میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مشق کے کافی مواقع ملیں۔ اسی اصول کی بنا پرکوئی قاعدہ سکھنے اور بخو بی ذہمین شین کرانے ، کوئی طریقہ سلقہ بتانے یا پیند یدہ عادات واطوار متحکم کرانے کے لیے بار بارمثق کرائی جاتی ہے اور برے عادات واطوار ترک کرانے کے لیے ان کے بروئے کار آنے کے مواقع سے محروم کردیا جاتا ہے اور پوری مگرانی کی جاتی ہے کہ اس کے مل میں آنے کی نوبت بی نہ آنے یا چوری وغیرہ چھڑانے کے لیے عوماً ترک استعمال ہی پڑمل کیا جاتا ہے۔

# سيھنے میں رفتار ترقی:

کھے کھے کے دوران میں ترقی کی رفتار کیسال نہیں رہتی۔اگر پوری آبادگی کے ساتھ کام شروع کیا گیا ہے۔ محنت داخہاک سے کام کیا جارہا ہے، فضا سازگار ہے، مزاحمت ومخالفت کے امکا نات نہیں ہیں۔ اس کام کی ضرورت وافا دیت بھی بخو بی سمجھ میں آگئ ہے۔ تکان اور بیزاری کے بھی اندیشے نہیں ہیں، مشق کے کافی مواقع مل رہے ہیں، نتائج بھی خوشگوار برآ مد ہو رہے ہیں تو سکھنے کی رفتار تیز ہوتی ہے ور نہ ست۔ اس لیے ان شراکط کو پورا کرنے کی پوری کوشش ہونی جا ہے۔ کے اگر مندرجہ بالا تمام شراکط پوری ہو جاتی ہیں تو ابتداء میں رفتار بہت تیز ہوتی ہے لیکن کچھ عرصہ بعد ترقی بالکل رک جاتی ہے۔ یہ فطری ہے۔ ایک نوبت آئے تو بددل یا مایوس نہ ہونا چاہے۔ کیمی ہوئی بات کو جنے یا جگہ کچڑنے کے لیے مہلت در کار ہوتی ہے۔ البتہ اگر دفتار کی سنتی کا کوئی اور سبب ہوتو اسے دور کرنا جا ہے۔

ہ پورے طور پر ماہر ہونے سے پہلے رفآرتر تی میں اس طرح کے متعدد اتار چڑھاؤ آتے ہے۔ میں مجھی رفآر یکبارگی تیز ہوجاتی ہے۔ بھی مدھم پڑجاتی ہے یابالکل رک جاتی ہے۔

مہارت کی انتہا ہوتی ہے۔ وہاں تک پہنچنے پرزتی ہمیشہ کے لیے بالکل رک جاتی ہے۔ اب خواہ کتنی بھی کوشش کی جائے مزید ترقی ممکن نہیں۔ اس لیے بب اندازہ ہو جائے کہ کسی کام میں مہارت اپنے درجہ کمال کو گڑنج بھی ہے تو مزید کوشش میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ البتہ مشق واعادہ برابر جاری رکھا جائے تا کہ کیے دھرے پر پانی نہ کھرنے پائے۔

سكيف مين مهارت:

سکھنے میں مہارت کا انحصار متعدد امور پر ہے۔

ا\_ سيجيخ كالمصمم اراده:

مہارت حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم شرط سکھنے والے کا اپناعزم رائخ ہے۔ جب
تک سکھنے والا کسی کا م کے سکھنے کا خود مقم ارادہ نہ کر ہے وہ قطعاً پچر نہیں سکھ سکتا۔ سکھانے والا خواہ
کتنا ماہر ہواور سکھانے کے لیے لا کھسر مارے ، مگر سکھنے والے کی آبادگی اور ارادے کے بغیروہ ہرگز
کا میاب نہیں ہوسکتا۔ مقم ارادے کے لیے زور دارتح کیہ ہونی بپا ہیے۔ کام کی افادیت واہمیت
بخولی ذہن شین ہونی بپاہے۔ نیز اس بات کا یقین ہونا جا ہے کہ وہ واس کام کوسکھ سکتا ہے۔

٢ كيخ ك لياقدام:

محض ارادے سے پھنیں بنما سیکھنا ہے تو اس کے لیے ملی جدوجہد کرنی ہوگی۔ ہاتھ ہیر

مارے بغیر سیمانہیں جاسکتا۔ خود کرنے ہی سے فن آتا ہے۔ مثلاً تیراکی کافن ہے۔ سکھانے والا خواہ زیردست تیراک ہواور پوری دلچیپی اور مہارت فن کے ساتھ نظری طور پرتیرنے کے طریقہ بتا تایا عملاً کر کے دکھا تارہے۔ نیز خود سیمنے والا پوری دلچیپی سے اس کی با تیں سنتاا ورغور سے اس کی تیر نہ مارے گا، تیر تا ہر گزنہیں تیراکی کا مشاہدہ کرتا رہے، پھر بھی جب تک خود دریا میں انز کر ہاتھ پیر نہ مارے گا، تیر تا ہر گزنہیں سیمارت میں علم کوئل میں لانے اور خود کر کے سیمنے پر بہت زیادہ زوردیا جاتا ہے۔ کیونکہ جمہول سامع بن کر کسی فن میں مہارت ہر گزنہیں حاصل ہو تی ۔

#### س۔ کام کے کیے موزوں حالات:

سیکھنے کے لیے حالات جنے موافق اور سازگار ہوں گے، سیکھنے میں اتن ہی ہولت اور آسانی ہوگ۔ اگر گرد و پیش حالات پر سئون ہوں، فضا سازگار اور موسم موافق ہو۔ توجہ مرکوز کرنے اور کیسوئی کے ساتھ کام پر لکنے میں وکی خاص امر انع نہ ہوتو سیکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر توجہ کو بھٹکانے، بیزاری پیدا کرنے اور کام میں رکاوٹ ڈالنے والے عوامل موجود ہوں تو سیکھنے میں بڑی زحمت پیش آئے گی۔ بشکل پچھسکھا جا سیکے گا۔ اس لیے پرسکون ماحول اور سازگار نضا میں بڑی زور دیا جا تا ہے اور توجہ کو بھٹکانے والی اشیاء کو بچوں سے دور رکھا جا تا ہے۔

#### هم سخت جدوجهد:

مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری توجہ انہاک اور جانفشانی سے کام کیا جائے۔ پوری کوشش ہخت محنت اور غیر معمولی جدو جہد کے بغیر مہارت حاصل نہیں ہوتی۔ مہارت اور چا بک دئی کے ساتھ کام میں تیز رفتاری اور سرعت کی طرف بھی توجہ دینی چا ہے۔ اطمینان کے ساتھ کام کرنا تو بہر حال ضروری ہے لیکن اس کا بیمقصد ہر گرنہیں کہ کا بلی اور ست رفتاری سے کا کہ کیا جائے۔ ماہر فن عمو ماست رفتاری کامظاہرہ کرتے ہیں۔ ابتدا ہی سے اس طرف توجہ دی جائے توجہ دی جائے مہارت کے ساتھ تیز رفتاری بھی آسانی بیدا ہو سے ہے۔

ف تعلیم وتربیت

### ۵\_ مدت کار کردگی:

کارکردگی کی مدت نہ تو بہت طویل ہونی جا ہے کہ بچ تھک کر چور چور ہوجائے اور نہ آئی مختفر
کہ کوئی خاص نتیجہ ہی برآ مدنہ ہو سکے۔ بلکہ عمر اور صحت کالحاظ کر کے مقرر کی جائے۔ اگر تکان غالب
آنے گئے تو کام روک کر آرام کاموقع ملنا چاہیے۔ غیر معمولی تکان اور خشکی کی حالت میں کام کرتا
صحت کے لیے انتہائی مفتر بھی ہوتا ہے اور بسود بھی۔ نظام الا وقات میں تکان اور بیزار کی کا اس
لیے غیر معمولی لحاظ رکھا جاتا ہے۔

# بچوں کے سکھنے کے مل پراٹر اندازعوامل

تجر نہ ہے پتہ چاتا ہے کہ بچوں کے سکھنے کے عمل پرمندرجہ ذیل عوامل بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں:

#### ار زبانت:

جو بچہ جتنا زیادہ ذہین ہوتا ہے وہ اتن ہیں آ سانی ہے کیمتا ہے اور سیمی ہوئی ہاتوں کو نے عالات پر منطبق یانی صورت حال ہے منٹنے میں استعال کرسکتا ہے۔

#### ا عمر:

پندرہ سولہ سال تک عام عمر کے ساتھ ۔ کچے کی ذہنی عمر میں بھی برابراضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے سکھنے کا عمل بھی سرعت اور سہولت کے ساتھ دیرابر جاری رہتا ہے۔ اس عمر تک بچول کو بہت بچھ سکھایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد ذہنی عمر میں کم بن اضافہ ہوتا ہے اور سکھنے کی رفتار بہت ست ہوجاتی ہے اور صرف کسی خاص فن یا چند ہی علوم میں مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ذوق پیدا کرائے اور مختلف علوم وفنون سے لگاؤ بیدا کرنے کا سب سے اچھا وور پندرہ سولہ سال کی عمر ہی تک ہوتا ہے۔ اس دوران میں مختلف علوم وفنون کی شد بدکراو نی چا ہے۔ تا کہ وہ خود یا اس کے بڑے بعد کے مراسب مضامین ومشاغل کا انتخاب کر سکیں۔

## ۳۔ تجربہ:

سیکھے ہوئے کام کوئل میں لا کرتجر بات ماصل کرنے کے لیے جتنے زیادہ مواقع ملیں ئے۔ اتن عی زیادہ مہارت بھی ہوگی اور اس ضمن میں بااس طرح کی نئی باتیں سکھنے میں آسانی بھی ہوگ اس لیے تجربات کے زیادہ سے زیادہ مواقع دیئے جائیں۔

#### ۳\_ تخریک:

سیمنے کے لیے جتنی زور دارتح یک اور نیج کی طرف سے جتنی زیادہ آبادگی ہوگی اتن بن زیادہ وہ قوت لگائے گااور اتن بی بخت محنت اور غیر معمولی جدوجہد کرےگا۔ نتیج میں اتنا بی زیادہ کامیاب ہوگا اس لیے پچھ سکھانے سے پہلے بچوں کو اس کے لیے پورے طور پر آبادہ کر لین جا ہے۔

#### ۵۔ خوشگوارنتیجہ:

سیھنے کے دوران اگر جدو جہد کا اطمینان بخش نتیج بھی آنکھوں کے سامنے آتار ہے تو جدو جہد میں مزیدا ضافہ ہوجا تا ہے۔ کامیا لی بذات خود بہت زبردست محرک ہے۔ اس لیے بچوں کواپی کوششوں کے نتائج کامشاہدہ کرنے کے برابرمواقع ملنے چاہئیں۔

#### ۲\_ مزيد تقويت:

سیھنے کے دوران میں انعام یا شاہائی کے ذریعہ برابر مزید تقویت بہم پہنچاتے رہنا چاہیے۔
اس سے کھنے کے عمل میں آسانی اور رفتار تی میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ بچاپی کوششوں میں
جس درجہ بھی کامیا لب کا مظاہرہ کریں اس پر انہیں شاہا شی کمنی چاہیے اوران کی کوششوں کو استحسان کی
نظر سے دیکھنا چاہیے اور مختلف طریقوں سے ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ اس سے چستی اور
دل جمعی پیدا ہوتی اور قوت کارکر دگی بردھتی ہے۔ انعامات، پوزیشن، نمبر، سندات وغیرہ اس سلسلے
کے مفدح سے جی ۔

260

فن تعليم وتربيت

**ے۔** اعادہ:

اعادہ اور تکرار کا جتنا زیادہ موقع ملے گا، سکھنے کا تمل اتناہی زیادہ آسانی اور سرعت سے انجام پائے گا اور اس ہے متعلق نگ نگ ہا تیں سکھنے کی بھی تخریک ہو گئے۔

٨\_ تعلق خاطر:

بچوں میں نئی باتمیں جانے یا نئی چیزیں سکھنے کی جتنی زیادہ تڑپ، بے چینی اور آگن ہوگی اتنی بی زیادہ توجہ، انہاک اور کوشش ہے وہ اسے سیمیس کے لگن اور پاس پیدا کرنے یا تجسس ابھار سینے سے سکھانے میں آسانی پیدا ہوجاتی ہے۔ بغیر تعلق خاطر کے کچھ سکھنا سکھا نامشکل ہے۔ سینے سے سکھانے میں آسانی پیدا ہوجاتی ہے۔ بغیر تعلق خاطر کے کچھ سکھنا سکھا نامشکل ہے۔

#### إب٣:

# توجهاور دلچيبي

ذ ہن کی اس کیفیت کو توجہ کہتے ہیں جبا سے دوسری تمام چیزوں سے ہٹا کر کی ایک چیز پر مرکوز کر دیا جاتا ہے تا کہ اس ایک پیز کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی جاسکیں۔

اسا تذہ اپنے طلبہ عام طور پر توجہ دینے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا بیہ مطالبہ ہے بھی معقول کیونکہ تعلیم وتربیت میں کی جاسکتی جب تک طلبہ لکھنے پڑھنے ،استاد کی ہا تمی غورے سننے اور مفوضہ کا موں کو انجام دینے کی طرف ہمتن متوجہ نہ ہوں۔

- بیداری اور شعور کی حالت میں ذہن برابر سی نہ کسی چیز کی طرف متوجد رہتا ہے، بھی کسی کی باتوں یا حرکات کی طرف ، بھی خودا پنے ہی کا موں یا تصورات و خیالات کی طرف۔ جب ہم بظاہر خالی بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت بھی خیالات وتصورات کا ایک دھارا برابر رواں دواں رہتا ہے، بھی ایک بات سجھ میں آتی ہے بھی دوسری۔
- ہ ذہن جب کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ چیز ذہن کے مرکز میں آ جاتی ہے۔ باقی چیزیں ذہن کے حاشیے ہیں پہنچ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں توجہ ایک ہی چیز پر مرکوز ہوتی ہے۔ دوسری چیز جوں ہی مرکز توجہ بنتی ہے پہلی فورا نہٹ کر حاشیے میں چلی جاتی ہے۔شعور کی حالت میں بی عمل جاری رہتا ہے۔
- ا کے ہی چیز پر دریا تک توجہ مرکوز نہیں رہ سکتی۔منٹ میں عموماً چار پانچ بار توجہ بھٹکتی ہے۔ حجو نے بچاتو پانچ سات سکنڈ سے زیادہ کسی ایک چیز پر توجہ مرکز کر ہی نہیں سکتے۔الا یہ کہ اس چیز کے مختلف بہلو باری سامنے لائے جائیں۔الی صورت میں کچھ دریا تک تہجہ

مرکوز ہوسکتی ہے۔ اگر ایسانہ کیا جائے تو چند ہی سیکنڈ میں توجہ کی اور طرف چلی جائے گ۔

نماز میں برابر متوجہ رہنے کے لیے ضرور ٹی ہے کہ جو پڑھ پڑھا جائے اس کے منہوم
اور تقاضوں پر بھی ساتھ ہی فور کیا جائے ور نہ معلوم نہیں کیا کیا خیالات آنے لگتے ہیں۔
ایک فرد کی ایک دفعہ میں ایک ہی چیز پر توجہ ہو سکتی ہے۔ جواوگ بیک وقت کی باتوں پر توجہ دیے کی کوشش کرتے ہیں وہ تخت نلطی کرتے ہیں۔ اس طرح وہ یکسوئی کے ساتھ ایک چیز کی طرف بھی توجہ نہیں دے سکتے ۔ کئی چیز واں پر بیک وقت اس صورت میں توجہ دئی جا سکتی کی طرف بھی توجہ نہیں دے سکتے ۔ کئی چیز واں پر بیک وقت اس صورت میں توجہ دئی جا ساتھ ایک ہے جب وہ سب مل کر ایک ایسے کل میں تبدیل ہو جا کیں جس پر بحثیت مجموعی نظر ڈالی جا سکے ،مثلاً تاروں کے جھر مث ،عقد ثریا اور دب اکبروغیرہ یا انسانی جسم جو مختلف اعتماء سے ملک رہنا ہے یا کوئی منظر جو متعدد اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ بحثیت مجموعی ایک نظر میں سے چیزیں توجہ کا مرکز بن سکتی ہیں لیکن جب بھی ان کے کی ایک جز پر توجہ مرکوز ہوگی باتی اجزاء مرکز ہے برے جٹ جا کئی ہیں گئی جب بھی ان کے کی ایک جز پر توجہ مرکوز ہوگی باتی اجزاء مرکز ہے جا کہ بنی جب جا کہ میں گئی ہیں گئیں جب بھی ان کے کی ایک جز پر توجہ مرکوز ہوگی باتی اجزاء مرکز ہے جو جہ خوا کھیں گے۔

بعض بچ لکھتے پڑھتے یا آموختہ دیکھتے وقت پچھ کھاتے بھی جاتے ہیں یا ادھرادھر دیکھتے یا تعلیمی سامان کو بلا ضرورت چھوتے یا اس سے کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں اس طرح توجہ مرکوز نہیں روسکتی بلکہ بھٹک کر دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ان حرکات سے بچوں کور دکتا جاتے۔ایک وقت میں ایک ہی کام ہوسکتا ہے۔

# توجه كي شرائط:

اساتذہ اور والدین کو عام طور پریہ شکایت رہتی ہے کہ بچے کھنے پڑھنے یا کسی اور شجیدہ کام کو انجام و ہے کہ طرف توجہ نہیں دیتے عموماً کھیلئے کو نے ، آوارہ گردی کرنے ،ہم جو لیوں سے خوش انجام دینے کی طرف بو تی میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں ۔تعلیم کی بجائے ان کی توجہ دوسری لغواور لا لیمن چیزوں کی طرف ہوتی ہے۔ ان کی شکایت ہے تو دراصل حقیقت پر بنی

لیکن اس بیں تنہا بچوں کاقصور نہیں بلکہ وہ بھی اس بیں برابر کے شریک بیں کیونکہ ان کی طرف ہے دراصل وہ شرطیں پوری نہیں کی جاتیں جو بچوں کو لکھنے پڑھنے یاکسی مناسب کام پر توجہ دینے کے لیے ضروری ہیں۔

کسی طرف توجہ مبذول ہونے کی متعدد شرطیں ہیں ان میں سے پچھے(۱) خارجی ہیں اور پچھے (۲) داخلی۔

### خارجی شرطیں:

خار جی شرطیں حسب ذیل ہیں:

الله شدت: جوچز شدت میں جتنی زیادہ اور سائز میں جتنی بڑی ہوتی ہے اتن ہی زیادہ جاذب توجہ ہوتی ہے۔ مثلاً شوخ رتگ، تیزروشی، بلندآ واز جسین صورت، بڑا پوسٹر وغیرہ۔

اس کے برعکس سائز میں چھوٹی یاشدت میں معمولی چیز میں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔اس لیے تختہ سیاہ پر ایک میں ہونا چاہیے اور حتی الامکان چاک بھی رتگین ہی استعال کرنی چنتہ سیاہ پر اکتی ہونا جا ہے اور حتی الامکان چاک بھی رتگین ہی استعال کرنی چاہیے۔ طلبہ کے سامنے بہت دھیمی آ واز میں بولنا بھی ٹھیک نہیں۔ اتنی بلند آ واز سے بولنا جا ہے کہ بورادرجہ بخو بی سے البتہ چنجنا چا نامختلف و جوہ سے درست نہیں۔

ہے تکرار یا اعادہ: کسی لفظ، نقرے یا جیلے کی تکرار مثلاً دوڑو! دوڑو!! سانپ! سانپ!
چور! چور!! ہلاک ہوا وہ! ہلاک ہوا وہ!! وغیرہ بڑی آسانی سے توجہ کو تھینے لیتے ہیں۔الیں
کہانیاں بچ بڑے غورت سنتے ہیں جن میں ایک شکفتہ جملہ تھوڑ نے تھوڑ نے وقفہ کے بعد
دہرایا جاتا ہے۔ای طرح کی اشتہار کا متعدد بارسا ہے آتا بھی توجہ کواپنی طرف مبذول کرا
لیتا ہے۔

اللہ حرکت ما تبدیلی: حرکت کرنے، پھلنے، بڑھنے مابرابرروپ بدلنے والی چزیں بھی توجہ و بآسانی تھینج لیتی ہیں اور دیر نک متوجہ رکھتی ہیں۔سائن بورڈوں پر گئے ہوئے بلب جو جلتے بجسے رہے ہیں، ای فرض سے لگائے جانے ہیں کہ لوگ باسانی ادھر متوجہ ہوں۔ آوازوں میں اتار چڑھاؤ بھی توجہ کو مرکوزر گھتا ہے۔ چلتے چلتے کسی کا بھسل کر گر پڑتا، جلتی ہوئی بتی کا اچا تک بجھ جاتا، روشنی کا مدھم ہونے گئنایا چلتے چلتے تکھے کارک جاتا۔ عام حالات میں ان پر توجہ نہیں ہوتی لیکن جوں ہی ان میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے، توجہ فور آ اس کی طرف منعطف ہوجاتی ہے۔

- جدت یا نیاین: کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو فورا توجہ کو سیخ لیتی ہے۔ کوئی مانوس چیز بھی خلاف تو قع اگر ہیئت بدل کریا کسی غیر معمولی حالت میں سامنے آتی ہے تو جاذب توجہ بن جاتی ہے۔ مثلاً کسی ساتھی کا عجیب وغریب لباس میں آنا، البتہ کسی نئی چیز کا بالکل نامانوس ہونا ٹھیک نہیں۔ سابقہ معلومات سے ہرئی چیز کا کچھ دربط ہونا چاہیے خواہ یہ تعلق مماثلت کے جونا ٹھیک نہیں۔ سابقہ معلومات سے ہرئی چیز کا کچھ دربط ہونا چاہیے خواہ یہ تعلق مماثلت کے بجائے تضاد ہی کا کیوں نہ ہو، ور نہ نظر انداز ہوجائے گی۔ یا بیچ اس سے وحشت محسوس کریں گے۔
- الاستخراد واضح اور قابل فہم ہونا: وہ چیزیں نبتا زیادہ جاذب توجہ ہوتی ہیں جوصاف سخری، خوصورت اور واضح ہوں، نیز آسانی سے مجھ میں آجا کیں مہم یاغیر داضح اشیاء پر کم ہی توجہ جاتی ہے۔
- ال موازنہ ومقابلہ: دومتضاد چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کیا جائے تو جاذب تو جاذب تو جائے ہوں۔ جاذب توجہ بن جاتی ہیں۔ دومتضاد رنگوں میں بنی ہوئی تسویریں یا چارٹس، دومقامات کی پیداوار، دوافراد کی آمد نیاں، دومما لک کی شرح اموات؛ میرہ جن میں نمایاں فرق ہو۔اگر ساتھ ساتھ چیش کی جائمیں تو توجہ کوزیادہ آسانی سے تھینے لیتی ہیں۔

داخلی شرطیس.

ية و بن خارجي شرطيس، توجه کي کچھ داخلي شرطيس بھي بيں مشلاً:

ہے۔ دلچیسی: ہم عمو ماصرف ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جن سے ہمیں فطری دلچیں یا طبعی مناسبت ہوتی ہے، ایک بچہ کھانے کھیلنے کی چیزوں کی طرف بآسانی متوجہ ہوگا۔ جب کہا کیے محقق قلمی مسودات اور کرم خوردہ مخطوطات کی طرف۔

عادت: تربیت کے ذریعے جس چیز پر توجہ دینے کی عادت ڈلوائی جائے گی رفتہ رفتہ اس طرف توجہ ہونے لگے گی خواہ وہ چیز بذات خود بہت زیادہ جاذب توجہ نہ ہو۔ ایک انجیش انجن پر، تار بابوتار کی آ واز پر، قاری کسی کی قرائت پر اور طبیب نسخوں کی طرف بآسانی متوجہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان پر توجہ دینے کی انہیں عادت ہوگئ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف محکموں میں کام کرنے والے لوگ جب گھروں پر بھی آپس میں ملتے ہیں تو اپنے محکمے ہی کی باشیں کرتے رہتے ہیں حالانکہ تحکمہ جاتی کام عمواً خشک ہی ہوتے ہیں۔

﴿ فطری داعیات اور حیاتیاتی ضروریات: وه چیزی بآسانی بچوں کی توجه کامر کزین جاتی جاتی ہیں جن سے ان کی کو کی فطری خواہش یا حیاتیاتی ضرورت پوری ہو، مثلاً کھانے بیٹیا کے کہائے ک

مزاج اورموڈ: توجہ پرمزاج ادرموڈ کا بھی اثر پڑتا ہے۔ بعض لوگ اپنے مزاج ہی کہ بہ سے اپنا قسورات ہی بیل گران ہی کہ بہ سے اپنا قسورات ہی بیل گران اور اپنے خیالات میں گمر ہتے ہیں نو بعض ہرونی دنیااور رو پیش میں زیادہ و کچیں لیتے ہیں اور ان پر توجہ دیتے ہیں۔ ای طرح جب خفگی کا موڈ طاری ہوتا ہوتا ہے تو گردہ پیش کی منہولی ہے اعتدالیاں بھی متوجہ کر لیتی اور غصے کومز ید بھڑ کا ویتی ہیں۔ جب کہ خوش وخرم ہونے کی صورت میں اس طرح کی معمولی کو تاہیوں کی طرف سے من نظر کر لیتے ہیں اور ان بر قطعاً کوئی توجہ نہیں دیتے۔

د ماغی قوت: تازه دم اور ہشاش بشاش ہونے کی صورت میں کسی چیز کی طرف دیر تک جمہ مرکز رہ سے میں میں کمی چیز کی طرف دیر تک جمہ مرکوز رہ سکتی ہے۔ مرکوز رہ سکتی ہے۔ رہتی ہے۔ تکان کی صورت میں توجہ بار بار بھٹکتی ہے اور ذہمن کسی ایک چیز پر مرکوز نہیں ہوتا۔

# توجه كي قشمين

توجه کی مختلف قتمیں ہیں:

#### ا۔ ارادی اور غیرارادی توجہ:

جب کی چیز پراس لیے توجہ دی جاتی ہے کہ وہ کسی اور مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے تو اسے ارادی توجہ کتے ہیں مثلاً امتحان پاس کرنے، طلبہ ہیں نمایاں ہونے، اساتذہ کی خوشنووی حاصل کرنے یا والدین کی نظروں ہیں محبوب بننے کے لیے تعلیم یا کسی اور کام پر توجہ وینا۔

ہے۔ جب کوئی چیز بذات خود جاذب توجہ ہواوراس کی طرف توجہ دینے کے لیے کسی ارادے کی ضرورت پیش نہ آئے تو اسے غیرارادی توجہ کہتے ہیں۔ مثلاً تیز آواز، شوخ رنگ، شور وغل، ذگدگی کی آواز، چلتی ہوئی ٹرین، اڑتے ہوئے جہاز، گزرتے ہوئے جلوس وغیرہ کی طرف متوجہ ہوئا۔

ارادیاورغیرارادی کی بھی مزید دوشسیں ہیں ۔ ذیل کی شکل ملاحظہ ہو ۔ ..

كوجبه

ارادی غیرارادی

رادی مضمرارادی بیساخته غیرارادی جبری غیرارادی

کے مضم ارادی توجہ: جب کسی چیز کی طرف متوجہ رہنے کے لیے صرف ایک بارارادہ کر لینا کافی ہوتو بیارادی مضمر توجہ کہلائے گی۔ مثلاً ارادہ کر کے مطالعہ یا کسی کام پر بچہ لگ گیا اور بغیر مزاحت دیر تک لگار ہا۔

ک صرح ارادی توجہ: جب کی وجہ سے توجہ بھنگتی رہے اور کی چیزی طرف متوجہ رہنے کے لیے بار بار ارادے اور کوشش کی ضرورت بیش آئے تو وہ صرت ارادی توجہ کہلائے گی۔ مثلاً

مطالعہ یا کسی کام کے وقت توجہ کو اپنی طرف کھینچنے والی متعدد چیزیں گرد وپیش میں ہوں یا کوئی خیال بار بار ذہن میں آ کر توجہ کو بیٹکانے کی کوشش کرے لیکن بار بار ان کی طرف مے صرف نظر کر کے توجہ کو کام پر مرکوزر کھنے کی کوشش کی جائے۔

ہم جبری غیرارادی توجہ: جب ارادے اور سرضی کے خلاف جبرا توجہ کسی چیز کی طرف منعطف ہو جاتی ہے تو اے جبری غیرارادی توجہ کہتے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ بالقصد مطالب کے لیے بیٹھا۔ امتحان قریب ہے وہ محنت اور توجہ سے تیاری کرنا چاہتا ہے لیکن گردوپیش شوروغل یالوگوں کی آمدور دنت کی وجہ سے وہ مجبوراً مطالعہ کے بجائے دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔

الله بنا ختہ غیراراوی توجہ: جب فطری دلچیں یاتعلق خاطر کے باعث ذہن کسی چیز کی طرف یکا کیے۔ مثلاً مطالعہ کے طرف یکا کیے۔ متلاً مطالعہ کے دوران میں کسی جگری دوست کی آمد یا نظروں کے سامنے ہم جولیوں کا کوئی دلچیپ کھیل شروع کردیناوغیرہ ۔ ایسی صورت میں بچہوٹی مسرت یا فطری دلچیسی کی وجہ سے اصل کا م کو جول کر بیا ختہ دوسری طرف متوجہ ہوجا تا ہے۔

# ۲\_ مرتکزادر منقسم توجه:

بعض افراد فطر تا گہری توجہ کے مالک ہوتے ہیں اور کی ایک ہی چیز پر دیر تک توجہ مرکوزر کھ علتے ہیں بعض کی توجہ نقسم ہوتی ہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بدل بدل کر مختلف چیز وں کی طرف آیک ساتھ توجہ کر سکتے ہیں علمی کام کرنے کے لیے گہری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور عملی کام یا انتظا کی امور کے لیے منتسم توجہ کی ۔ لڑکیاں منتسم توجہ کی ،الک ہوتی ہیں اس لیے ریاضی میں وہ کمزور رہ تی ہیں کو نکہ یہ ضمون گہری توجہ چاہتا ہے۔

#### س\_ ڈانواڈول اور یائیدار توجہ:

جھوٹے بچوں کی توجہ بار بار بھٹکتی ہے، وہ کسی ایک چیز پر زیادہ دیر تک توجہ نہیں دے سکتے جب کہ بڑوں کی توجہ نہیں اس کے سکتے جب کہ بڑوں کی توجہ نسبتا پائیدار ہوتی ہے اور وہ دیر نک ایک ہی طرف متوجہ رہ سکتے ہیں۔علالت یا تکان کی وجہ سے بھی توجہ جلد جلد جلد بھٹکتی ہے۔

# توجهاور دلجيبي

توجہ اور دلچیسی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہر فردعمو ما ان چیز ول کی طرف توجہ دیتا ہے جو اس کے لیے دلچیسے ہوتی ہیں۔

بچوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کدوہ

- 🦿 محنت مشقت ہے جی چراتے ہیں اور جم کر کوئی کام کر ہنمیں چاہتے۔
- کا ہے چھٹیوں کا بے چینی سے انتظار کرتے رہتے اور سیر وتفریح یا کھیل کود کے منصوبے بنایا کرتے ہے۔ تاریب
- ن آزاد منش ہوتے ہیں، کسی کا دباؤ اور تسلط پیند نہیں کرتے اور نہ کوئی پابندی گوارا کرتے ہیں۔
  - : ۲ توجهاورانهاک ہے گھبراتے اورکوسوں دور بھا گتے ہیں۔
  - 🖈 تو ژبھوز ، شوروشغب، ہنگامہ آ رائی اور کھیل کود کے رسیا ہوتے ہیں۔

ظاہر ہے ایسی مخلوق کو لکھنے پڑھنے یا کس سنجیدہ کام پرلگانا آسان نہیں ہے۔ بیچان چیزوں پائی صورت میں توجہ دیں گے جب بیکام ان کے لیے دلچسپ بنادیئے جائیں۔ اسباق کودلچسپ بنانے کے لیے مندرجہ ذیل تد ابیر کارگر ہوسکتی ہیں:

ک سب سے پہلے سبق کی غرض و عایت بچوں کے ذہن میں بخو بی بٹھادی جائے یہاں تک کہ وہ اپنے طور پراس کی ضرورت وافادیت محسوس کرلیں۔

- استق اس انداز سے پیش کیا جائے کہ اس سے بچے کی اپنی کوئی بنیادی خواہش، فطری دائیہ، جبلی تقاضایا ذاتی غرض پوری ہوتی ہو۔ مثلاً تھیل تھیل میں تعلیم دی جائے یا تجسس کو ابھار کر اس کی تسکین کا سامان کیا جائے۔ پچھتم ہری کام اور بنانے بگاڑنے کا موقع دیا جائے، ہم جو لیوں کی قدر دانی، بردں کی جمت افزائی، اسا تذہ کی خوشنودی وغیرہ کے حصول کا ذریجہ بناما جائے وغیرہ۔
  - 🖈 اگرممکن ہوتو سبق کا مواد کہانی یام کا لیے کی شکل میں پیش کیا جائے۔
- اعولی باتوں اور مجر دتصورات کو تھوں اشیاء، ولچیپ مثالوں اور نقشوں، جیارٹوں وغیم ِ دگی م مدد سے مجھاما جائے۔
- کے توضیحی وتشریحی سامان،گلوب، چارٹس،نقشہ جات، تصاویر، ماؤل، رَنگین چاک کے الکیج وغیرہ سے سبق کوواضح کیا جائے۔
- ہے۔ بچوں کی شخصیت اوران کی کوششوں کواہمیت دی جائے ۔ سبق کوآ گے بڑھانے میں ان ہے۔ امداد لی جائے ۔ ان ہے مشورے مائلے جا کیں ۔ البتہ ناکای کے مواقع نیآنے پاکیں ۔
  - 🖒 کی حد تک مقالبے و سابقت کے مواقع ویئے جا کیں۔
  - 🖈 بچوں کواپی کوششوں کے مفیدنتائج اپنی نظروں ہے دیکھ لینے کا ہندو بست کیا جائے۔
    - 🖈 کوششوں میں کا میالی پر دل کھول کرسرا ہاجائے اور شاباشی دی جائے۔
- ایسا کام دیا جائے جس سے اس کی کئی ہے مر بوط کر دیا جائے اور اس سے متعلق گھر کے لیے کہ ئی ایسا کام دیا جائے جس سے اس کی کئی جبلت کی تسکین ہوتی ہومثلاً ٹکٹ، پیتا ں، تصاویر ۔ ج وغیرہ جمع کرنا، کوئی ماڈل بنانا وغیرہ۔
- ہے۔ سویرے جب بچے مدرے آتے ہیں تو ان کی توجہ بھٹکتی رہتی ہے۔اس لیے پہلے گھنے میں کوئی آسان یا فطری دلچہی کامضمون رکھا جائے۔
- الله المحمد على المحمد المحمد على المحمد الم

ا پے شاب پر پہنچ جاتی ہے۔ ان گھنٹول میں توجہ طلب اہم اور مشکل مضامین رکھے جا کیں ۔ مثلاً حساب عربی اور مادری زبان وغیرہ۔

- پ جھوٹے بچوں کی توجہ جلد جلد جنگتی ہے وہ کی ایک چز پرزیادہ دیر تک توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتے اس لیے ان کے گھٹے مخضر رکھے جا کیں اور دیر تک توجہ مرکوز کرنے کا عادی بنانے کے لیے پہلو بدل بدل کر اور ندرت کی پچھ جاشنی شامل کرکے چیزوں کو پیش کیا جائے تا کہ وہ پچھ دیر تک متوجہ درہ کیں ۔
- کا سیجوں کومتوجہ کرنے اور سبق میں ان کی دلچیں برقر ارر کھنے کے لیے ضروری ہے کہ مدرس خود اپنے کام کی طرف غیر معمولی توجہ دے اور سبق میں پوری توجہ اور دلچیسی کا مظاہر ہ کرے۔
- ﴿ سبق كِ مُخلَف اجزاء كواس انداز سے ترتيب دے كراور باہم مربوط كركے چيش كيا جائے كدا كيك جزدوسرے كا تتمد معلوم ہواور فطرى طور پر توجدا كلے جزكى طرف نتقل ہوجائے۔ ايسانہ ہونے پائے كدا كيك جزختم ہونے پرساتھ ہى توجہ بھی نتم ہوجائے۔
- ن ای طرح مختلف مضامین کوبھی باہم اس طرح مربوط کرے پڑھایا جائے کہ ایک مضمون کے سے فطری طور پر ذہن دوسرے مضمون کی طرف نتقل ہوجائے تاکہ ایک مضمون ختم ہونے پر توجہ بھٹکنے نہ یائے۔
- ہے۔ ہرنئ بات سابقہ معلومات سے مربوط کر کے چیش کی جائے تا کہ سبق بچوں کے لیے بالکل نامانوس یا تا قابل فہم ندر ہے۔
- ابندائی درجات کے بچے صرف ان چیز دل کی طرف توجہ دیتے ہیں جن میں فطری دلچیں ہوتی ہوت میں فطری دلچیں ہوتی ہوتی ہے یا جو توجہ کو بے ساختہ تھینج لیتی ہیں۔ مثلاً کھیل، آرٹ وکرانٹ کے کام، شوخ رنگ، تیز آواز، متحرک اور چھیلنے والی اشیاء وغیرہ۔ ان چیز وں کے ذریعے اگر تعلیم دی جائے تو ان کی توجہ کا مسئلہ مل ہوسکتا ہے۔ مثلاً کھیل کھیل میں تعلیم دینا، قدریس میں رنگین میں تعلیم دینا، قدریس میں رنگین تصاویر کا استعمال وغیرہ لیکن بتدرج بچوں کوارادی توجہ کا عادی بنانا جا ہے کیونکہ زندگی میں تصاویر کا استعمال وغیرہ لیکن بتدرج بچوں کوارادی توجہ کا عادی بنانا جا ہے کیونکہ زندگی میں

انسان کو بیشتر ایسے کامول سے سابقہ پیش آتا ہے جو بذات خود دلچیپ نہیں ہوتے تاکہ یچ ان کامول پر بھی توجہ دیے لگیس جو بہر حال ان کے لیے بہت مفید اور نہایت ضروری ہوتے ہیں لیکن ان میں ذطری دلچی نہیں ہوتی۔

- شدریس کا کام پرسکون ، حول اوراچی قضایی انجام دیں تا کہ طلبہ بآسانی متوجہ ہوں اور توجہ ہئانے والی اشیاء کو قریب نہ تھٹکنے دیں نے غیر متعلق تعلیمی سامان بہتے میں رکھوا دیں ۔

  تختہ سیاہ پر سے غیر متعلق تر بر مثادیں نے متعلق تصاویراور چارٹس سامنے سے ہٹادیں ۔

  کھٹ بجو اکومتوجہ کرنے کے لیے ماریار فررانا ، دھرکانا، میزیر اتھ ماریار ترحیط ی دکھایا ، چنونا رصاد ا
- کھ بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے بار بارڈ رانا، دھمکانا، میز پر ہاتھ مارنا، چھڑی دکھانا، چیخنا، چلانا مناسب نہیں ایسا کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے بچہ متوجہ تو ہوجاتا ہے لیکن ایسی توجہ میں پائیداری نہیں ہوتی، ساتھ ہی ان چیز وں کا زیادہ استعال بعض ایسے جذبات بیدا کر دیا ہے جواصل چیز کی طرف توجہ دینے میں مانع ہوتے ہیں۔ پچھ دنوں کے بعد اس طرح کی کوششیں غیر مؤثر اور بے سود تابت ہوتی ہیں۔
- کے درجے پر برابرنظر رکھنی جاہے۔ تختہ ساہ لکھتے وقت بھی درجے کی طرف بیٹھے نہ کرنی جا ہے۔ بلکہ ایک جانب سے لکھنا اور بار بار درجے کی طرف دیکھتے رہنا جا ہے۔ غیر متوجہ طلبہ سے اچا تک وال کر لینا جاہے۔ اس طرح سبق کی طرف درجے کی توجہ برقر اررہے گی۔
- کی بچول کی توجہ کا دائر ہ بہت محدود ہوتا ہے ، وقت واحد میں چند ہی اشیاء ساسکتی ہیں۔اس لیے پر حاتے وقت فرقتر جملے استعال کرنے بیا ہمیں۔ بہت تھہر تھہر کر بولنا جیا ہے۔املا لکھا تے وقت ایک دفعہ میں بہت مختفر فقرہ بولنا جا ہیے۔

............ ታ ለታ ለታ ..........

فن تعليم وتربيت

ناس۲۲:

# ح**افظه** (یادداشت)

حافظہ ہمارے ذہن کی وہ قوت ہے جس کے ذریعے ہم پیش آمدہ باتوں، واقعات، تجربات اور اشکال وغیرہ کو ذہن میں جماتے، دوبارہ ذہن میں لاتے اور سابقہ کی حیثیت سے انہیں "ناخت کرتے ہیں۔

عافیظے کی اہمیت وافادیت محتاج بیان نہیں۔ اس کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چل سکتے۔ ذرا نور فریا ہے۔ اگر ہم اپنے سابق تجربات بھولتے، جائیں، ہمیں اپنے وعدے، قرض اور لین دین کے معاملات یاد ہی ندر ہیں۔ مختلف مقامات، وہاں تک آنے جانے کے راستے، جانی بہجانی صور تمیں، لوگوں سے رشتے تا طے اور ان کی با تمیں اور شکلیں اگر ہمارے ذہمن سے محوم وجائیں یا غدا رسول بھٹے کی ہمایات اگر ہمیں یاد ہی ندر ہیں تو سو چنے زندگی دو جراور وبال جان ہوجائے۔ حافظے ربول بینے رہم جن زحمتوں سے دوچار ہوسکتے ہیں، ہرا یک اس کا بآسانی اندازہ کرسکتا ہے۔

حافظ ایک فطری قوت ہے اس کاتعلق د ماغ کی طبعی ساخت ہے ہے۔ اس لیے اس میں کسی طرح کی کی بیشی کا تو سوال نہیں۔ جیسا کچھ باری تعالی کی طرف سے عطا ہو جائے وہیا ہی برقرار رہے گا۔ البت اگر اس سے کام لینے کا سلقہ آتا ہوتو معمولی حافظے کا آدمی بھی انشاء اللہ اپنا کام بخو بی چلا سکتا ہے اس لیے اس قوت سے مناسب کام لینے کا طریقہ بہر حال برایک کو جان لینا چا ہے۔ حافظے میں اگر مندر دید ذیل خصوصیات یائی جا کیس تو وہ انھا حافظ کہلاتا ہے۔

🖈 جلدیاد کرلینا۔

🏠 وبريک يا در کھنا۔

🕁 پوقت ضرورت یاد آجاتا۔

🖈 بيكار باتون كوبھول جاتا۔

اگر ہم اس قوت کوسلیقے ہے کا م میں لانا سکھ لیس تو حافظے میں بیصفات پیدا ہو علی ہیں۔ اس ضمن کی قد ابیر پرغور کرنے ہے پہلے حافظے کے ممل سے متعلق پچھاور ضروری باتیں جان لین چاہئیں۔

### حافظے کے ارکان

عا<u>فظے کے ہر</u>مل میں مندرجہ ذیل ارکان پائے جاتے ہیں۔

#### ا\_ تحفظ:

یعن کی واقعہ، بات یا چیز وغیرہ کا ذہن ہیں واخل ہو کر جگہ پکر لینا۔ جو بات ذہن میں جش وضاحت سے واخل ہوتی اور جشنی توجہ سے جمائی جاتی ہے، ذہن پراسے ہی گہر نے نقوش چھوزتی اور دیر تک محفوظ رہتی ہے۔ اگراس ضمن میں لا پروائی برتی جائے یا اس پر سے سرسری گزر جایا جائے تو نقوش وصند لے ہوں گے اور جلد محوہ وجائیں گے۔ یا دکرانے سے پہلے اگر اس کا مفہوم، اس کی ضرورت وافادیت بخوبی ذہن نشین کرادی جائے تو وہ سوچ سمجھ کراور زیادہ توجہ سے یا دکی جائے گی اور زیادہ ونوجہ سے یا دکی جائے گی اور زیادہ ونوں تک یا در ہے گی۔ ابتداء میں بج بہت ہی با تیں ہے چھر ٹایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت کی بات کی بات کی جائے گی رٹائی ہوئی با تیں بھی بڑی اور اس طرح بھی ان کو بہت پچھر ٹایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی رٹائی ہوئی با تیں بھی بڑی اور اس طرح بھی ان کو بہت پچھر ٹایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی الامثال، بہاڑے وغیرہ لیکن آگریا در نے سے بہلے بچوں کو ان کا مفہوم سمجھا دیا جائے اور ان کی الامثال، بہاڑے وغیرہ لیکن آگر یا دکرنے سے پہلے بچوں کو ان کا مفہوم سمجھا دیا جائے اور ان کی اہمیت وافادیت بھی اختصار سے ذبی نشین کرا دی جائے یا کھیل کھیل میں یاد کرائی جا تمیں تو یاد می بیادہ بی وہ وہ وہ نیادہ نو یا دورہ نی باتیں وہ وہ وہ نیادہ نو ہوتی ہوں کو بات توجہا ور دلی جائے میا کھیل میں یاد کرائی جائیں تو یاد سے بھی از دورہ تالی ہوتی ہی انسان کی فطرت ہے کہ عموا وی باتیں وہ ذیادہ یا در کھتا ہے، جن سے تک یادرہتی ہے، یوں بھی انسان کی فطرت ہے کہ عموا وی باتیں وہ ذیادہ یا در کھتا ہے، جن سے تک یادرہتی ہے، یوں بھی انسان کی فطرت ہے کہ عموا وی باتیں وہ ذیادہ یا در کھتا ہے، جن سے تک یادرہتی ہے، یوں بھی انسان کی فطرت ہے کہ عموا وی باتیں وہ ذیادہ یادر کھتا ہے، جن سے تک یادرہ تو سے باتی ہوں بھی انسان کی فطرت ہے کہ عموا وی باتیں وہ ذیادہ یادر کھتا ہے، جن سے تک باتیں وہ ذیادہ یادر کھتا ہے، جن سے تک باتیں وہ دورہ یادہ یادر کھتا ہے، جن سے تک باتیں وہ دورہ یادہ یادر کھتا ہے، جن سے تک باتی وہ باتی کو دورہ کیا تھی وہ دورہ کی جائے کی دورہ کو باتی کو دورہ کی جائے کیا کہ کو دورہ کی جائے کی دور کی جائے کی دور کو دورہ کی جائے کی دور کیا تھی باتی کی دور کیا تھی دی دور کی جائے کی دور کی دور کھتا ہے، جن سے دی دورہ کی جائے کی دور کھی کی دور کی دور کی جائے کی دور کی در کی دور کی دور کی دور کی دور ک

فن تعليم وتربيت

ا ہے دلچیں اور لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔

#### ۴\_ تذکر:

یعن محفوظ کی ہوئی بات کوحسب ضرورت دوبارہ ذہن میں لاتا، پیجی حافظ کا نہایت ضروری رکن ہے۔ ہمارے ذہن میں متعدد باتوں کا ذخیر «ہولیکن وقت پراگریاد ہی نہآئے تو کس کام کا۔ اس کے برعکس جتنا کچھ بھی یاد ہواگر بوقت ضرورت یاوآ جایا کر ہے تب تو ہمارے لیے افادیت رکھتا ہے۔

جتنے سلیقے سے کوئی بات ذہن میں محفوظ کی جاتی ہی آسانی سے حسب ضرورت یاد آ جاتی ہے۔ حفظ کرتے وقت مندرجہ ذیل امور کا اگر لحاظ رکھا جائے تو تذکر میں بڑی آسانی ہوتی ے۔

الگ بات دوسری بات کے سہارے بآسانی یاد آجاتی ہے۔ اس کے برنکس اگر ہر بات
الگ الگ ذہن میں جمائی جائے تو بوقت ضرورت اس کے یاد آنے میں دشواری ہوتی
ہے۔ اس لیے جونئ بات بھی یاد کرائی جائے سابقہ معلو مات سے اس کا ربط ضرور ملا دیا
جائے مثلاً علامہ شبلی کی پیدائش (۱۸۵۷ء) پر غدر ہوا اور وفات (۱۹۱۳ء) پر جنگ عظیم
جھڑی ہمولا تا آزاد کے س پیدائش (۱۸۸۸ء) میں آئی کے تین ہند سے ہیں۔ موصوف
پیڈ ت نہر د (۱۸۸۹ء) سے ایک سال بڑے تھے۔

🖈 مختلف چیزوں میں بیر بطو و تلازم تین طریقوں سے قائم ہوسکتا ہے۔

ا۔ بذریعی اتصال: دویازائد چیزوں میں باہم جتنا قرب، مقارنت یا اتصال ہوگا اتنا ہی وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوں گی اور ایک دوسرے کو یا دولانے کا ذریعیہ بنیں گی۔مثلاً دو دوستوں کواگر کئی بارایک ساتھ دیکھا جائے تو ایک کودیکھتے ہی دوسرایا د آ جائے گا۔ اذان کی آواز سنتے ہی نمازیا د آ جانا ناگزیر ہے کیونکہ دونوں لازم وطزوم ہیں۔ ای طرح اگر دو چیزوں میں ربط قائم کردیا جائے تو تحفظ اور تذکر دونوں میں آسانی ہوتی ہے۔

۲۔ بذریعہ مماثلت یا موازنہ: نئی چیز کا اگر کسی جانی پیچانی چیز سے موازنہ کر کے دونوں کہ ماہین مماثلت ومشابہت بخوبی ذہن نشین کرادی جائے تو ایک کے یاد آتے ہی دوسری خود بخو دیاد آجائے گی ۔ مثلاً زیبر کا گدھے سے اور زرانے کا اونٹ سے موازنہ کیکن واضح رہے مشابہت اگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو شناخت میں بھی جھی دھوکا بھی ہوجا تا ہے۔ دوہم شکل بھائیوں کے شمن

جزئی فرق بھی واضح کر دیا جائے تا کہ اس طرح کا دھوکا نہ ہو۔ زیبرے کے جسم پر کالی سفید دھاریاں ہوتی ہیں اورزرانے کے پورےجسم پرچتیاں ہوتی ہیں وغیرہ قرآن مجید کی ان آیات سخصہ جسین کی کشدہ سے سیاست جسس مان میں انہاں کا سیاتہ جاتب الکا کے اس میں ت

میں لوگوں کوا کثر دھوکا ہوتا ہے۔اس لیے مشابہت دمما ثلت بتانے کے ساتھ موازنہ کرتے وقت

کے من میں حفاظ کو اکثر وهو کہ ہو جاتا ہے جن کے الفاظ یا مضامین ملتے جلتے یا بالکل یکساں ہوت میں۔سیاق وسباق سے اس طرح کی آیات کا بخو بی ربط ملا کر جزئی فرق بخو بی ذہن شین کرادینا

بی کے بیان کو اس کا اندیشہ ندر ہے۔ چاہیے تا کہ اس کا اندیشہ ندر ہے۔

س۔ مقابلہ کر کے :کسی جانی بیچانی چیز سے ٹی کا مقابلہ کر کے اگر دونوں کے مابین تساد نمایاں کردیا جائے ہی ایک کی مدد سے دوسرے کو یا دکر نے اورائیک کی وجہ سے دوسری یا د آجائے میں آسانی ہوتی ہے۔ چیزیں اپنی ضد سے بآسانی بیچان کی جاتی ہیں۔ ایٹار کے کسی واقعہ کے ساتھ خود غرضی کا کوئی واقعہ ، ذہبی یا لیسی کے معالمے ہیں اور نگ زیب اورا کبرکا مقابلہ۔

غرض مختلف طریقوں سے سابقہ معلومات سے نئی معلومات کا ربط ملا دینے سے خواہ دہ مقارنت کے ذریعے ہویا مقابلے ومواز نے کے ذریعے ، بات بھی بخو بی سجھ میں آ جاتی ہے اور اس کے تحفظ و تذکر میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اس لیے بچوں کوسبق پڑھاتے وقت اس کا پورا لحاظ رھا جائے۔ ہر بات کا سابقہ سے رابط ملایا جائے اور موازنہ ومقابلہ وغیرہ کرکے بخو بی ذہن شین کرایا

🖈 کوئی تقریر یا کسی سبق کامضمون یا در کھنا ہوتو مناسب صورت سے ہوگی کہ پہلے اس کا ایک

عنوان مقرر کرلیا جائے اور ذیلی عنوا تا ت اور سرخیوں کے تحت نوٹ کی شکل میں اس کا ایک مختصر خاکہ تیار کرلیا جائے۔ عنوان کی وجہ ہے وہ تقریر یامضمون یاد آجائے گا اور ذیلی سرخیوں کی مدد ہے تسلسل کے ساتھ پور نے ضمون یا تقریر کا موادیاد آتا جائے گا۔

اد کرتے وقت بورے وثو تی اور اعتماد کے ساتھ باد کیا عائے۔ شک وشد کی مختائش نہ

الله المرتے وقت بورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یاد کیا جائے۔ شک وشبہ کی مخواکش نہ حجور ی جائے وقت بورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یاد کی اندیشدر ہتا ہے۔

﴿ كَ مَن جَلَّه، چيزياوفت وغيره كے ساتھ مربوط ہوجانے پر بھی باتيں بآسانی ياوآ جاتی ہيں۔

بچوں کا دائر ہ شعوری بہت تنگ ہوتا ہے۔ وہ بیک وقت صرف وو تین باتیں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کی کتابوں میں جملے مختصر اور الفاظ جیموٹے ہونے چاہئیں۔ عبارتی سوالات میں بھی کم سے کم دیجیدگ ہونی چاہیے۔ ایک ساتھ کئی باتوں کا تھم تہیں وینا چاہیے۔ ورنہ بعض باتیں بھول جا کیں گی۔ بازار سے سودامنگوانا ہوتو ایک ساتھ آٹھ دئ چیزوں کی فرمائش ندکی جائے۔ اگرایسا کرنا تا گزیر ہوتو لکھ کردیا جائے ورنہ یا دنہ دہے گا۔

### ٣\_ شناخت اور تشخص:

لینی سامنے آتے یا زئین میں لاتے ہی سابقہ باتوں یا چیز وں کا یاد آجا نا اور انہیں سابقہ کی بیٹے سے بخو بی پہچان لینا۔ یہ بھی حافظے کا نہایت اہم رکن ہے۔ اگر ہم یاد کی ہوئی چیز وں کو سابقہ کی حیثیت سے شاخت ہی نہ کر سکیں تو بردی دشواری پیش آئے۔ ہم ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار ہی نہ کرسکیں گے جو ہونا چاہے۔ ایسے مواقع پر انہتائی شرمندگی ہوتی ہے، جب ایک پرانے ما تاقی سے بہت دنوں کے بعد ملا قات ہونے پر ہم کواتنا تو یا در ہنا ہے کہ انہیں کہیں ویکھا ہے گین نام اور مقام ہم بھول جاتے ہیں اور بخو بی شناخت نہیں کر پاتے۔ وہ تو ہمارے ساتھ سابقہ بے لکلفی بر تنا چاہتے ہیں اور بعض چیز وں کا حوالہ دیتے ہیں اور ہم اندھیرے میں رہتے ہیں اور شیایان شان بر تا ہے ساتھ نام اور حیثیت اور باتوں یا خیر مقدم نہیں کر پاتے۔ اس لیے افراد اور اشیاء کی شکلوں کے ساتھ نام اور حیثیت اور باتوں یا خیر مقدم نہیں کر پاتے۔ اس لیے افراد اور اشیاء کی شکلوں کے ساتھ نام اور حیثیت اور باتوں یا

واقعات كساتهان كالبس مظريهي يادمونا جاييتا كمثناخت يسآساني مو

بچوں کاسبق رٹ کر سناہ ینالیکن حروف یا الفاظ کو پیچان ندسکنا جتنامضر ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں یتحفظ اور تذکر کے ساتھ شناخت کی بھی بخو بی مثق کرانی چاہیے۔

در جے کے طلبہ کا نام یادر کھنا اور نام لے کر انہیں خطاب کرنا ان سے غیر معمولی نگاؤ اور
ایکا گمت کا ثبوت ہے۔ اس سے طلبہ کواپنی اہمیت اور شخص کا احساس ہوتا ہے۔ مدرس کو چاہیے کہ وہ
در جے کے ہر بیچے کی صرف شکل بیچا سنے پراکتفا نہ کر سے بلکہ ان کا نام بھی یا در کھے، نام لے کر قئم
دینے یا کسی بات سے رو کنے کا انگیوں سے صرف اثارہ کر کے بچھ کہنے کے مقابلے میں زیادہ اثر
ہوتا ہے۔ اس طرح کنٹرول میں بھی آسانی ہوتی ہے۔

# یاد کرانے کے طریقے اور تدبیریں

یاد کرانے کے مندرجہ ذیل طریقے اور تدبیری تجربے سے بہت مفید ثابت ہو لی ہیں۔ان کواپنانے سے جلدیاد ہوجا تا ہے۔ دیر تک یا در ہتا ہے اور بوقت ضرورت یا د آ جا تا ہے۔

# ا۔ ہشاش بشاش اور تازہ دم ہونے پر یاد کرانا جا ہے:

تکان، بیزاری، علالت یا صدے کی حالت میں کچھ حفظ کراناصحت کے لیے مصر بھی ہوتا ہےاور کافی دقت اور محنت صرف کرنے کے باو جود خاطر خواہ کا میا نی بیس ہوتی ،اس لیے ہمیشہ ایے دقت یاد کرایا جائے جب د ماغ تروتازہ ہو۔

### ۲۔ اجزاء کے بجائے کل کویا دکرانا جاہیے:

یعنی پوری چیز کواجزا میں تقتیم کر کے یاد کرانے کے بجائے پوری ایک ساتھ یاد کرانے ک کوشش کی جائے۔اگر کوئی چیوٹی سورت چیوٹار کوع بختھر دعا، چندا شعار کی تقم یا مختفر عبارت یاد کرنی ہوتو بہتر یہ ہوگا کہ کمل ایک ساتھ یاد کرائی جائے۔ پوری سورت، رکوع یا نظم کو بار بار پڑھایا جائے۔ جو جھے یا د ہوتے جا کیں ان کو بغیر دیکھے ہوئے باتی دیکھ کرد ہرایا جائے تھوڑی دیریش ر من تعلیم ورتبیت <u>( 278 )</u> نکمل یا دہو جائے گی۔ایک ایک فقر ہام *عرب ا*لگ الگ یا دکرا کے جوڑنے میں روانی بھی نہیں آتی اور وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔

# س\_ کل کومناسب اجزاء میں تقسیم کرکے یاد کرانا جا ہے:

اگر سورت بظم ،تقریریا عبارت لمبی ہوتو ایک دوبار پوری پڑھوا کرمفہوم بخو بی بجھنے دیا جائے پھرا سے مناسب اجزاء میں تقسیم کر کے اوپر کے طریقے سے یاد کرایا جائے۔ اجزاء ایے ہول کہ ہر جز مِن ایک پوری بات آ جاتی ہو، مثلاً پانچ بند کی کوئی لقم یاد کرانی ہوتو ہر بند کوایک جزیانا جائے۔ البته برجز كآخرى لفظ كا،اس كے بعد كے جزك بہلے لفظ سے ربط قائم كراديا جائے تا كر سكسل اورروانی برقرارر ہے۔

# س وقفول سے یادکرانا جاہیے:

ایک ہی نشست میں کل یاد کرانے کے بجائے اگر وقفہ دے کر کئی نشتوں میں یاد کرایا جائے تو بہت متحکم یا دہوتا ہے اور مدتوں نہیں بھولٹا۔ اس میں وقت بھی کم لگتا ہے کیونکہ برنشست یں د ماغ تروتازہ ہوتا ہے اور چستی ومستعدی سے حفظ کرتا ہے نیز وقف دینے سے یاد کی ہوئی باتوں کو ذہن میں جڑ پکڑنے کا موقع ملتا ہے اور پچھ وقت گزرنے کے بعد اعادہ کرنے سے تذکر میں بھی آسانی ہوتی ہے۔

# ۵۔ حفظ کے بعد کچھ دریالی رکھنا جا ہے:

ذ بن کوسلسل کام پرلگائے رکھنے سے کنے دھرے پر پانی مجرجا تا ہے۔اس لیے پکھ یاد کرا لینے کے بعد ذہن کو یاد کی ہوئی چیز کو جمانے کا کچھ موقع دیتا جا ہے۔

# ٢\_ مخلف چيزوں کو باہم مربوط کر کے ياد کرانا جا ہے۔

پہلے ہے جو چیزیں یا دہوں ان کے ساتھ جدید کا ربط ملا کریا دکرانے نے جلدیا دہمی ہوجاتا ہادران کے سہارے حسب ضرورت بآسانی یادآ جاتا ہے۔ غیر مرتب ادر بے دبط باتوں کو باد کرنا اور یا در کھنا بہت مشکل ہوتا ہے جب کہ مرتب اور مربوط حصے بآسانی یا دہوجاتے اور بخو نی یا د رہتے ہیں۔ الفاظ کے حروف، اشعار اور جملوں کے الفاظ اور عبارتوں کے جملوں، تاریخ کے واقعات اور سنین وغیرہ میں باہم خاص ربط اور ایک ترتیب ہوتی ہے۔اس کا لحاظ رکھا جائے تو یا د کرنے میں ہولت ہوتی ہے۔

### یاد کیے ہوئے مواد کا اعادہ ہوتے رہنا چاہیے:

یا دہونے کے بعد کچھ تو ایک ہی دن میں اور بہت ساتمین چاردن میں بھول جاتا ہے۔اس لیے حفظ کرالینے کے بعد مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ تمین چاردن تک مسلسل اعادہ کراتے رہنا چاہیے تا کہ انچھی طرح یاد ہو جائے ادر بھولنے کا اندیشہ ندرہے۔

۸۔ یادکرانے سے پہلے ذہن کواس کے لیے بخوبی آمادہ کر لینا جا ہے:

جو کچھ یاد کرانا ہواس کی افادیت واہمیت ذہن شین کرانے اور دلچیں پیدا کر دینے کے بعد یاد کرانا چاہیے۔طبیعت جتنی زیادہ آ مادہ ہوگی یاد کرنے میں اتن ہی زیادہ آسانی ہوگی۔

# حافظه كي تتمين

حافظ کی متعدو شمیں ہوتی ہیں:

- ادی حافظ: یعن وہ یاوداشت جو قتی طور پر کام دیتی ہے اور کام ختم ہونے کے بعد یاد ک ہوئی باتوں کو ذہن سے کو کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً مکالمہ میں اپنا پارٹ ۔ کوئی تقریر جو کسی خاص موقع کے لیے تیار ک گئی ہو۔
- ﴿ وَرِيا حافظہ: وہ یادواشت جومتعل طور پر کام دیتی ہے۔مثلاً الفاظ کے معنی، پہاڑے،
   گر، فارمولے، تاریخی واقعات وسنین وغیرہ۔
- 🖈 رثو حافظه: جس میں لفظ بہ لفظ رٹ کر حسب ضرورت بعینے دہرا دیا جاتا ہے۔ اس کی

یادداشت میں مفہوم پر توجہ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بچے اکثر بغیر سمجھ بو جھے رث لیا کرتے ہیں۔

منطقی حافظہ: جس میں الفاظ کے بجائے مفہوم ذہن شین کیاجا تا ہے اور حسب ضرورت اینے الفاظ میں پوری بات دہرادی جاتی ہے۔

المرافظة: يعني م وقت من يادكر لين ك صلاحت -

🛠 ست حافظہ: کافی وقت صرف کرنے کے بعد یاد کرنے پر قادر ہونا۔

مخصوص حافظے: بعض لوگ بھری ھیں ہوہ جب تک عبارت کو خود پر ھندلیں زبانی سن کر لوگ بھری حافظے کی صلاحت رکھتے ہیں ہوہ جب تک عبارت کوخود پر ھندلیں زبانی سن کر یا تختہ ساہ کی اختیار کر سکتے ۔ ایسے لوگ استحضار کے وقت کتاب کے شخات اور سطروں کی یا تختہ ساہ کی ہیں ہوں تضویر اور اس پر لکھے ہوئے لفظ یا جملے کی ہیں ہد ذبان میں لاتے ہیں ۔ بعض حافظ، قرآن سناتے وقت ایسامحسوس کرتے ہیں کہ دوقر آن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں ۔ بہاں تک کہ ورق التا نظر آتا ہے ۔ ایسا حافظ رکھنے والوں کوشکلیں یا در کھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ چنا نچہ جس سے ایک بار مل لیتے ہیں انہیں مرق ال بعد بھی باسانی بہچان لیتے ہیں ۔ اس کے جنا نچہ جس سے ایک بار مل لیتے ہیں انہیں مرق ال بعد بھی باسانی بہچان لیتے ہیں ۔ اس کے برگس سمعی حافظ رکھنے والے س کر باسانی یا دکر لیتے ہیں ۔ اور بعید ہر در ادیتے ہیں ۔ ایس کے برگس سمعی حافظ رکھنے والے س کر باسانی یا دکر لیتے ہیں ۔ اور بعید ہر در ادیتے ہیں ۔ ایسے برگس سمعی حافظ رکھنے والے س کر باسانی یا دکر لیتے ہیں ۔ اور بعید ہر در مرادیتے ہیں ۔ ایسے لوگ قرائے ، اشعار ، دراگ ، گیت کی نقل باسانی یا دکر لیتے ہیں ۔ اور بعید ہر در مرادیتے ہیں ۔ ایسے لوگ قرائے ، اشعار ، دراگ ، گیت کی نقل باسانی اتار کے ہیں ۔

ہ بے ربط حافظ: جھوٹے بچوں کے حافظے میں کوئی ربط نہیں ہوتا۔ وہ متعدد بے ربط الفاظ
اور جملے وغیرہ یاد کر لیتے ہیں۔ ابتداء میں وہ کئی سال تک ای بے ربط حافظے سے کام
چلاتے ہیں۔ اس کے بعد تج بے اورغور وفکر میں اضافے کے ساتھ ان بے ربط باتوں میں
ربط وتعلق ملانا سکھتے ہیں۔

#### قابل لحاظ امور:

- 🖈 بچ ل کوای وقت حفظ پر لگایا جائے جب وہ شاش بشاش اور تازہ دم ہوں۔
- ہ جو کچھ یادکرانا ہواس میں دلچیں پیدا کرائی جائے۔اس کا مطلب ومنہوم اوراس کی اہمیت وافادیت بخوبی سمجھا کر مفظ کے لیے زور دارتح یک کی جائے۔اس کے متعلق کسی شک و تذبذ ب کا شکار ہونے ۔ے بچایا جائے۔۔
- ہے۔ بچوں میں خوداعتادی بیدا کرائی جائے اوراس بات کا یقین پیدا کرایا جائے کہوہ بآسانی یاد کر سکتے ہیں ۔
- ہے یاد کرنے کے لیے مواد کو بار بار پڑھنے کا موقع دیا جائے جتنی باراعادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ پختہ یاد ہوگا۔
- ہے۔ مناسب ہوا گر بچھے دیریا دکرنے کے بعد بغیر دیکھے بچے ایک دوسرے کوسنانے کی کوشش کیا کریں اور اس طرح آپس میں سنا کر پورایا دکریں۔
  - 👌 یاد کیے ہوئے مواد کا وقانو قنادور کرایا جاتار ہے تا کہذہمن سے محونہ ہونے پائے۔
- ہ ایک ہی نشست میں بختہ یاد کرادیے کے بجائے وقفے دے کر کئی نشستوں میں یاد کرایا جائے اس طرح یاد کیا ہوازیادہ متحکم ہوتا ہے۔
- ہے جدید موادم بوط اور مرتب شکل میں پیش کیا جائے اور سابقہ معلومات سے اس کا مجرار بط واضح کیا جائے۔
- ہے زیادہ سے زیادہ حواس سے کام لینے کا موقع دیا جائے، لینی جو پچھ یاد کرانا ہوا سے ایھے انداز سے زیادہ حواس سے کام لینے کا موقع دیا جائے۔ ختہ ساہ پرلکھ کریا کائی کتاب کے صفحات سے دکھا دیا جائے ادرا گرممکن ہوتو طلبہ سے کا پیول پرنقل بھی کرا دیا جائے۔ جتنے زیادہ حواس سے کام لینے کا موقع لیے گاا تناہی پختہ یاد ہوگا۔

ہے تھوڑی تھوڑی دیریاد کرنے کے بعد بغیر دیکھے زبانی اداکر کے اس بات کا انداز ولگالیا کریں کے کتنا حصہ یا د بہوائی اور کتنی کسر ہے، جتنا ٹھیک یا د نہ ہواس برسز ید توجہ صرف کریں۔

بجین میں قوت حافظہ سے خوب کام لیا جائے اور بہت ی سروری چیزیں (کلام پاک، دعا کمیں، اذکار، اشعار، ضرب الامثال، اقوال وغیرہ) بخوبی یادکرادی جا کمیں۔ اگر سات
آٹھ سال کے بچے کوشفقت، محبت اور سلیقے سے حفظ کرایا جائے اور ساتھ ہی روز انہ تھوڑ ا
ساوقت دے کر مادری زبان لکھنے پڑھنے اور معمولی حساب کرنے کی مشق بہم پہنچائی جائے
تو وہ دس گیارہ برس کی عمر میں حافظ قرآن بھی ہوسکتا ہے اور ان بچوں کے ساتھ آئندہ
باسانی چل سکتا ہے۔ جوشروع سے تمام مضامین لے کرچل رہے تھے اور حفظ کی سعادت
سے محروم رہ گئے ہیں۔

باب۲۵:

ندریس (بڑھائی کھائی)

تدریس کیاہے؟

تدریس کے معنی درس دینا، بچوں کولکھنا پڑھنا سکھانا یا مختلف علوم وفنون میں مہارت بیدا کرانا۔ تدریس کے ذریعے معلم ایک تدریج سے، بچوں کوطرح طرح کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ انہیں مختلف باتمیں جاننے ، سکھنے یا کرنے کا موقع ویتا ہے اور مشتقبل کی زندگی کے لیے انہیں تیار کرتا ہے۔۔

تدریس کا کام اس دفت انجام پاتا ہے جہب

اله كوئي شكيف والا بهو (بچه )

٢\_ كوئى تكهانے والا بو (معلم)

س<sub>۔ کوئی چیز ہو جو سکھائی جائے (مضامین کا مواد)</sub>

تدریس کے ذریعے معلم، پچے اور مضاعین کے مواد میں ربط قائم رہتا ہے۔ کار تدریس اور دوسرے پیشوں میں بڑا فرق ہے۔ سنار، بڑھئ، لوہار وغیرہ کوا پنے پیشے کے سلسلے میں ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جو بے جان ہوتی ہیں۔ جن کا اپنا کوئی اراوہ نہیں ہوتا۔ بیاضام اشیاء پور سے طور پران کے تصرف میں ہوتی ہیں۔ وہ اپنی فنی مہارت کا جس طرح چاہیں مظاہرہ کریں، بیاشیاء کوئی مزاحمت نہیں کرسکتیں۔ چنا نچہ وہ کھٹ کھٹ کئے جا کمیں تو کچھ نہ بچھ بن ہی جاتا ہے کین معلم ؟ ایک ایسی زندہ جاوید ہوتی ہے، جس کی اپنی

خوابشات اورد کچیپیاں ہوتی ہیں۔اگراس کی آمادگی اور ول چھپی یااس کا ارادہ توجہ اورخواہش شامل حال نہ ہویااس کی عمرفہم اور سابقہ معلومات کا لحاظ نہ کیا جائے تو معلم کی لاکھ کوششوں کا بتیجہ لا حاصل ہوگاوہ گھنٹوں سرمارتار ہے کوئی کامیابی نہ ہوگی۔

بنا ہریں، ایک اچھ معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچ، مضامین کے مواد اور طریق آریس متنوں سے بخو بی داقف ہوادران صفات کا حامل ہو جو بچوں سے بحسن دخو بی نمٹنے اوران کو فینس پہنچانے کے لیے درکار ہیں۔

ا سے اپنے مضمون سے لگاؤ اور مواد مضمون سے بخو بی واقف ہونا چاہیے۔ اپنی معلومات میں برابراضا نے کی کوشش کرنی چاہیے۔ برابراضا نے کی کوشش کرنی چاہیے۔

﴾ اسے جاننا جاہے کہ بچوں کو کیا بچھ پڑھایا جائے، کس تر تیب سے مواد پیش کیا جائے اور سکھانے پڑھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ان باتوں سے داقف ہوئے بغیر تدریس نتیجہ خیز نہیں ہوسکتی۔

> کا میاب تدریس کی خصوصیات: وہی تدریس کامیاب کہلاتی ہے۔

🖈 جوطلبه میں علم وفن کے اکتساب کی پیاس اور طلب پیدا کرے۔

اللہ جس کے لیے پہلے ہی ہے بخو بی تیاری کر لی جاتی ہواور درس مرتب اور پیشگی تیار خاکے کے مطابق دیا جاتا ہو۔

- ہے۔ جس کے دوران در ہے میں شفقت اور ہدردی کی فضا طاری رہتی ہواور ڈانٹ پھٹکاریا مار پیپ کی نوبت کم آتی ہو۔
- ہے۔ جس میں نئی ہاتیں ، سابقہ علومات اور روز مرہ کی زندگی سے مربوط کر کے یااس سے موازنہ ومقابلہ کر کے بتائی جاتی ہوں۔
  - 🖈 جس میں اجتماعی وانفرادی مشکلات کور فع کرنے کی المرف پوری توجد دی جاتی ہو۔
  - 🖈 جوطلبه میں ایج ، آزادی فکر درائے ،خو داعتمادی اورا پے علم پریقین اور بھروسہ پیدا کرے۔
- ہ جوعلم کوعل میں لانے اور یکھے ہوئے کو ہر سے کا سلقہ سکھائے اور تجربے کے لیے اس کے مواقع فراہم کرے۔

باس۲۷:

# طريقه تعليم

( قرآن تحکیم کی روشنی میں )

فن تعلیم وتربیت پراسوؤ حسنه کی روشی میں اختصار ہے ہم پہلے ہی غور کر چکے ہیں۔اب ہمیں سرسری طور پریدد کھے لینا چاہیے کہ قرآن تھیم سے طریقہ تعلیم پر کیاروشنی پڑتی ہے۔ مدار سے سال

ا طلبه ی طلب اور آمادگ:

قرآن علیم کھولتے ہی جو بات نمایاں طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم وتلقین سے استفاد ہے کے لیے طالب میں طلب صادق ضروری ہے۔ جب تک وہ خووخواہش مند نہ ہواور اس کا دل و د ماغ پور مے طور پر اور کیسوئی کے ساتھ آ مادہ نہ ہو تعلیم وتلقین ہرگز ، تیجہ خیز نہیں ہو سکتی خواہ جو کچھ بتایا اور سکھایا جار ہا ہو وہ خوداس سے حق میں کتناہی مفید کیوں نہ ہواور خواہ اس کا سکھانے اور بتانے والا کتنی ہی بوی اور مور شخصیت کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ سور کا فاتحہ میں طالب کی طرف

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (قاتح:۵)

«بهين سيدهاراسته دكها....."

کی پرخلوص دعا کا تقاضہ اس کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ معلم کو چاہیے کہ سب سے پہلے طلبہ میں علم کی پیاس اور طلب صادق پیدا کر ہے۔ ان کو ہلم حاصل کرنے پر آمادہ کر ہے۔ اس کے بغیر اس کی ساری کوششیں غیر موڑ ہوں گی اس غرض ہے معلم کو چاہیے کہ وہ پوری دل سوزی سے طلبہ کو عالم و جابل کا فرق، اہل علم پر اللہ تعالی کے خصوصی فعال اور علم کی ضرورت واہمیت، ول کش انداز میں و جابل کا فرق، اہل علم پر اللہ تعالی کے خصوصی فعال اور علم کی ضرورت واہمیت، ول کش انداز میں

فن تعليم متربيت

دلائل کے ساتھ اور واقعات کا حوالہ دے کر برابر سمجھا تارہے تا کی ملم کی طرف ان کی رغبت ہونیز

حصول علم کے لیے انہیں مختلف طریقوں سے آمادہ کرتارہے۔

خودقر آن تکیم نے مندرجہ ذیل آیات کے ذریع علم کے حصول کی ترغیب دی ہے۔

🖈 - هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ. (الرّمر:٩)

''کہیں عالم وجالل برابرہوتے ہیں۔''

مَنْ يُؤَتْ أَلْحِكُمَةَ فَقَاد أُوتِي خَيْرًا كَثِيْرًا. (البَّره:٢٦٩)

" جے حکمت عطاکی می اے دراصل خیر کنٹر (بہت بڑی دولت)عطاکی گئے۔"

يَرُفَعُ اللَّهِ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ. (المجادل: ١١)

''اللهُ تم میں ایمان والوں کے اوران لوگوں کے جن کوعلم عطا ہوا ہے در ہے بلند کر ہے گا۔''

اللهُ عِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمْوالُّهُ عِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمْوالُّ (فاطر:١٨)

🖈 الله عن وي ذرت بين بوعلم ركھتے بيں -"

٢- معلم كعلم برجروسه:

استفادہ کے لیے دوسری ناگز بریشر طمعلم کے علم پر غیر معمولی اعتاد ہے۔ معلم کا کام ہی یہ ہے کہ طلبہ کو وہ چیزیں بتائے جو ، ہنییں جانے ۔ اب اگر معلم کی نااہلی یا اپنی کسی کوتا ہی کے سبب طلبہ کا اعتاد متزلزل ہو جائے اور انہیں یقین ہی نہوکہ معلم جو پچھے بتارہا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس بیں ان کی فلاح ہے تو وہ اس کی تعلیم و کھیے ہیں۔ ان کی فلاح ہے تو وہ اس کی تعلیم و کھیے متنا ہو سکتے ہیں۔

هُدًى لِلْمُتَقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤمِنُونَ بِالْغَيْبِ. (البقره:٣،٢)

''ہدایت ہان پر ہیزگا راوگوں کے لیے، جوغیب پرایمان لاتے ہیں۔''

( لیمن محض قر آن حکیم کے بتانے سے ان نقیقتوں پریقین کر لیتے اور ایمان لے آتے ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور مجھی براہِ راست عام انسانوں کے تجربہ ومشاہدہ میں نہیں

ا مناں سے وہ ن سے چوپیرہ بین مرور ک بردیو رہ سے کا مہاری وں سے برجیر سے آتیں ۔مثلاً خدا کی ذات وصفات، ملائکہ، دحی، جنت دوز خ وغیرہ) 288

فرتعليم وتربيت

## س الله بي كوعلم كامنبع ومصدر سمجهنا:

کسی فرد کاعلم خوداس کے پاساج اور انسانیت کے حق میں اسی وقت نقع بخش ثابت ہوسکتا ے جب اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس کی ذات وصفات کو شخضر رکھ کر اور اس کی پناہ میں آ ئر حاصل کیا جائے۔ای کوعلم کاسر چشمہ ماناجائے۔اور بدیقین کیا جائے کہ علم صرف ای کے پاس ہاور علم کا جو حصہ بھی کسی کو ملتا ہے، وہ اس کا فیض ہوتا ہے۔ اس صورت میں وہ فرد علمی بندار میں بتلا ہونے علم کوغلط راستوں ہے حاصل اور غلط مقاصد پر استعمال کرنے اور علم کی راہ میں شیطان ك حائل مون سي محفوظ روسك كااور علم مين اضافي كي ليم الله تعالى سي دعاكرتار بكا-ان حقائق يرمندرجه ذيل آيات ولالت كرتي بين: إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ. (الحِرات:١٣) '' بِيشِك خداسب يجه جاننے والاخبرر كھنے والا ہے۔'' وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. (النور:١٨) '' اور الله جاننے والا اور حکمت والا ہے۔'' وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْمي عَلِيْمٌ. (النور:٣٠) "اورالله برچیزے واقف ہے۔" وَسِعَ رَبِّى كُلِّ شَيْئي عِلْمًا. (الانعام ٨١) ''میرے رب کاعلم ہر چیز پر چھایا ہواہے۔'' إِقُرَأُ بِالسُّم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. (العلق:١)

"ا بندرب كانام لي كريزه جس في (سبكو) بيداكيا-"

فِإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُ آنَ فَاسُنَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. (أَتَل: ٩٨)

'' پھر جبتم قرآن پڑھنے لگوتو شیطان مردود سے بناہ ما تک لیا کرو۔''

وَإِمَّا يَنْزُغَنُّكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَزُغٌ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ. (الاعراف ٢٠٠م/ البرة ٢٦١)

''اگر بھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللّٰہ کی بناہ مانگو۔''

معلم کو جا ہے کہ طلبہ کے ذات میں یہ بات بخو بی بٹھادے کہ علم کامنع وسرچشمہ ذات باری تعالی ہے،اس کاعلم ہرچیز پرمحیط ہے علم کا جو حصہ بھی کسی کوملتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کا فیض ہوتا ہے۔

پڑھنالکھناشروع کرتے وہت معلم کو چاہیے کہ خود بھی

اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

پڑھ لیا کرے اور طلبہ ہے بھی کہلوالیا کرے خود بھی بیدوعا مانگار ہے۔

رَبِّ زِدُنِيُ عِلْمًا. (ط:١١١٣)

"اےمیرے رب میرے ملم میں اضافہ کر۔"

اورطلبہ کو بھی اس کی تلقین کرتا رہے۔اس مورت میں خودوہ اوراس کے طلب علمی پندار میں مبتل ہونے ،علم کو نا جائز طریقے سے حاصل کرنے، اور نا جائز مقاصد پراستعال کرنے نیزعلم کی راہ میں شیطان کی دراندازی سے محفوظ رہ سکیس گے۔

س کچھ بتانے سے پہلے بخوبی متوجہ کر لیما:

بات ای وقت دل لگا کرسی جاتی اوراس پرخمنڈے دل نے غور کیا جاتا ہے جب ذبن اس کی طرف بخو بی متوجہ اور اس کے لیے متحس ہوقر آن حکیم تبحس کو بیدار کرنے اور فرو کو ہمہ تن متوجہ کرنے کے لیے مختلف طریق اختیار کرتا ہے۔ چندیہ ہیں:

🗠 ﴿ وف مقطعات ہے کلام شروع کرتا ہے۔

آلَم، الوا، كَلهَيْعُصْ، طُهُ، حُم وغيره\_

🖈 کوئی سوال کرتا ہے:

يْآاتُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا هَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى بَجَارَةِ تُنْجِيُكُمُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِ.

(القف:١٠)

''اے ایمان والو، کیا میں تم کوالی تجارت بتا دوں جوتہمیں دردناک عذاب سے نجات ے دے۔''

هَلُ نُنَبِّنُكُمُ بِالْآخُسَرِيْنَ أَعْمَالًا. (الكبف:١٠٢)

'' کیا ہم تنہیںان کی خبر دیں جواعمال کے لحاظ سے بڑے گھائے میں ہیں۔''

🖈 کوئی منظر پیش کرتا ہے:

إِذَا زُلُزِلْتِ اُلَازُصُ زِلُوَالَهَا.وَاَخُوَجَتِ الْلَارُصُ اَثْقَالَهَا. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا. (زازال:۳۲۱)

'' جب زمین بھونچال ہے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کا بو جھ نکال بھیکے گی اور انسان حیرت ہے کہ گااس کو کیا ہو گیا ہے۔''

إِذَا السَّـمَاءُ انْفَطَرَتُ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ الْنَتَفَرَتُ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُ ٥ وَإِذَا الْمُتَفَرِّتُ ٥ وَإِذَا الْمُتَعَرِّتُ ٥ وَإِذَا الْمُتَعَرِّتُ ١ وَإِذَا الْمُتَعَرِّتُ ٥ وَإِذَا الْمُتَعَرِّتُ ١ وَالْمُعَارِدَا اللّهُ الْمُتَعَرِّتُ ١ وَالْمُعَارِثُ اللّهُ الْمُتَعَالُ الْمُتَعَمِّرَتُ ١ وَالْمَارِدَا اللّهُ اللّهُ الْمُتَعَمِّرَتُ ١ الْمُتَعَرِّتُ ١ وَالْمَارِدُ اللّهُ اللّ

'' جب آسان پیٹ جائے گا اور جب تارے جیٹر پڑیں گے اور جب دریا بہہ کر آیک دوسرے میں مل جائیں گے اور جب قبریں اکھیٹر دی جائیں گی۔''

اُوُلِنِكَ الْمُقَرِّبُونَ ٥ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ .... لَّاصِعْبُ الْيَمِيْنِ. (٢٨٢١:٥٦) "اورسورة رحمٰن مِن برى وضاحت عصفظر تشي كي كن سم-

ہے دوسروں کے سوالات یا اعتراضات کوسا منے رکھ کران کے جوابات کی طرف ذہوں کو متوجہ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعِ. (مارج:١)

"أيك طلب كرنے والے نے عذاب طلب كيا جونازل ہوكرر ہے گا-''

یسنگونک عَن .....(۱۰ تم سے پوچھتے ہیں) سے پندرہ مقامات پر خطاب شروع ہوتا ہے۔ وَ قَالُواءَ إِذَا كُنّا عِظَاماً وَّرُفَاتاً ءَ إِنْ لَمَنِهُوْ ثُونَ خَلْقاً جَدِیداً (بن اسرائیل ۹۸۰) ''اور کہا'' کیا جب ہم ہُریاں اور خاک ہو کررہ جا کمیں گے تو نئے سرے سے ہم کو بیدا کر کے اٹھا کھڑ اکما جائے گا۔''

قَالُوْآ اَ بَعَثَ اللَّهُ بَشَوْا رَّسُولًا. (إِن امراتُل ٩٣)

''وہ کہنے لگے۔'' کیااللہ نے بشرکو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟''

وهاچا تککی واقع کی فرد ہے کریا چیشین گوئی کر کے لوگوں کو بات سننے پرآ ما دہ کرتا ہے:
 آلمة ن عُسلِبَتِ الرُّومُ ن فِی اَدُنْی الْارْضِ وَهُـمُ مِّنْ بَعْدَ عَلَیْهِمْ سَیَعُلِبُونَ ن فی
بضع سِنِیْنَ ن (الروم: ۱۲۱)

''ا\_ل\_م اہل روم مغلوب ہو گئے: نز ﴿ یک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائمیں گے چند ہی سال میں ۔''

ان آیات میں رومیوں کے غلبے کی اس دقت پیشین کوئی کی گئی جب ایرانی انہیں مغلوب کر چکے تھے اوران کا غلبہ بظاہر محال نظر آ رہاتھا۔

إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحاَّ مُبِينًا. (الْتِحَا)

''ہم نےتم کو فتح دی، فتح بھی صرتے وصاف''

اس آیت میں فتح مکہ کی اس وقت پیشین گوئی کی گئی تھی جب حدید ہے مقام پر بظاہر دب کرمسلمانوں نے کفار ہے سلع کی تھی۔

 اہت زیادہ چوکنا کرنے باچونکا دینے کے لیے خطاب کرنا ہوتا ہے تو بسا اوقات مندرجہ بالا طریقوں میں سے بیک وقت کی ایک کواستعال کرتا ہے ،مثلاً:

 '' کھڑ کھڑانے والی، کھڑ کھڑانے والی کیا ہے،اورتم کیاجانو کہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے۔وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھر ہے ہوئے چٹنگے ،اور پہاڑا یسے ہو جائیں گے جیسے جنگی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔''

ان آیات میں خبر سوال ،منظر سب ایک ساتھ پیش کر کے ذہنوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ معلم کو بھی موقع محل کی مناسبت ہے مختلف طریقوں کو اختیار کر کے درس سے پہلے طلب کو ہمہ تن متوجہ کرلینا جا ہیے۔ پھرانہیں کوئی بات بتانی چا ہیے۔

## ۵۔ پیشش

طلب صادق پیدا کردیے اورایی طرف ہمتن متوجہ کر لینے کے بعد قرآن عکیم اپنی بات بیں کرتا ہے۔ پیش کش کے لیے وہ خطابت کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور بلاشبہ ہے بھی یہی سب ے زیادہ موثر طریقہ، پورا کلام یا ک مختلف حجھو نے بڑے خطبوں کی شکل میں نازل ہوتا ر ہااور منور ﷺ خطبات ہی کی شکل میں انہیں دوسروں کے سامنے پیش فریاتے رہے۔قرآن عکیم کی خطابت میں زور بیان کی اتنی شدت اورانداز کلام اتناشا باند ہے کد سننے والامحور ہوجاتا ہے۔کوئی بد بخت ہی ہوگا جس کے کانوں تک بیآ واز پہنچے اوروہ متاثر نہ ہومتبہ جبیبا کٹر دعمُن اسلام اس کی چند آیت سنتے ہی ہتھیار ڈال ویتا اور چوکڑی بھول جاتا ہے۔ اس کا ایک مکڑا حضرت عمرٌ جیسے ر بردست مخالف کی زندگی میں انقلاب بریا کر دینا ہے، کہاں تک گنایا جائے۔قرآن محیم اپنی ياً كيزه مدايات ، صبح وبليغ زبان ، شامانه طرز تخاطب ،غير معمولي اثر آ فريني ،موثر لهجه وآ منك اورز ور بیان کے ذریعے بہر حال ہرایک سے اپنالو بامنوا بی لیتا ہے۔ قر آن محکیم تو خیر کلام البی ہے، اس کی تا نیر کا کیا کہنا۔ جولوگ اپنے طرز تخاطب یا اندازیان میں اس کی ہلکی می جھلک پیدا کر لیتے ہیں وہ بھی کتنوں کی زندگیوں میں انقلاب ہریا کردیتے ہیں ۔مولانا روم اپنی مثنوی ،ملامہ اقبال اپنی چند نظموں ، اخوان الصفاایخ بعض رسالوں ، مولا ٹا آ زاداورمولا ٹامود ددی وغیرہ اپنجف خطبات

ومقالات میں قرآن حکیم کی مدد ہے اس کے زور بیان کی خفیف می جھلک پیدا کر سکے ہیں۔اس پ

حال یہ ہے کہ پڑھنے والا بہر حال جھوم جاتا اور ایک عجیب وغریب عالم میں بہنچ جاتا ہے۔

استاد کو بھی اپنے بیان میں زور پیدا کرتا جا ہے اور بیای وقت ممکن ہے جب اس کواپے علم پریقین واعتاد ہو۔اس کے پاس چیش کرنے کے، لیے واقعی کوئی پیغام ہو۔اور بات دل کی گہرائیوں نکا

## ٧\_ توضيح وتشريح:

قرآن تھیم صرف زور بیان پراکتفانہیں کرتا بلکہ اپنی بات بخ بی واضح اور ذہن نشین کرنے

#### کے لیے:

🖈 آفاق وانفس ہے شواہد بیش کرتا ہے۔

🖈 گردوپیش کے حوالے دیاہے۔

🖈 روزمرہ کے تجربات ومشاہدات کوبطور دلیل سامنے لاتا ہے۔

🖈 طرح طرح کی مثالیں دیتا اور تمثیلات سے کام لیتا ہے۔

🕁 معروف تاریخی واقعات اورا جڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات سے ثبوت بہم پہنچا تا ہے۔

🖈 متعدد واقعات بیان کر کےمطلوبہ نتائج اخذ کراتا ہے۔

🖈 انبیاءاوراقوام وملل کے تھے کہانیوں سے مدولیتا ہے۔

ہے۔ ایک ہی حقیقت کو طرح طرح سے بیان کرتا ہے تا کہ ہراستعداد وصلاحیت کے لوگ باس انی سیجھ سیس ۔ سیجھ سیس ۔

الفاظ میں اتن واضح منظر شی کرتا ہے کو یاسر کی آنکھوں سے د مکھیر ہے ہیں۔

🖈 اوگوں کی الجھنوں اور شکوک بشبہات کورلائل سے رفع کرتا ہے۔

معلم کوبھی توضیح وتشریح کے خمن میں حسب ضرورت وموقع ان مدابیر سے کام لینے کی کو<sup>شش</sup>

کرنی علاہے۔

#### ۷\_ سوالات:

الله مَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ (الفِرِ٢) على الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

الله عن الرباع عن وجات بالمربع المربع المرب

اَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ٥ وَإِلَى السَّمَآء كَيْفَ رُفِعَتُ.

(الغاشية: ١٨٢١)

''کیا پرلوگ اونٹوں کی طرف نہیں و کیکھتے کہ کیے بجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسان کی طرف کر ٹیسا بلند کیا گیا ہے؟''

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَهُوُسُى o (طُهُ: ١٤)

''اوراے موکی! یہمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔''

ا سوالات کے جواب سنتااوراگر واضح ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے خود ہی جواب دے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔

قَالَ هِيَ عَصَاىَ آتَوَكُّوا عَلَيْهَا وَاهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِيُ وَلِيَ فِيْهَا مَارِبُ أُخُرَى (للهٰ:١٨)

"اس نے جواب دیا، بیمیری انظی ہے، اس پر میں سہارالیتا ہوں۔ اس سے میں اپنی کر بین سے ایک اسے میں اپنی کر بین کے لئے ہے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی کی فائدے ہیں۔ " وَ لَئِنُ سَالَتَهُمُ مَّنُ حَلَقَ السَّمْوَاتِ وَ الْاَرُضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. (الرمر: ۲۵ القمان: ۲۸)

ر اورا گرتم ان ہے بوچھو کہ آ سانوں اور زمین کوئس نے پیدا کیا ہے ، تو وہ بول آٹھیں گے کہ . . ، ،

معلم کوبھی چاہیے کہ دوران سبق طلبہ ہے سوالات کرے اور ان کہ بھی سوالات کرنے کا

موقع دے۔طلبہ کی طرف سے جو سوالات ،اعتر اضات یا شکوک وشبہات انجریں ان کا تشفی بخش جواب دے۔طلبہ کے جوابات اطمینان سے سنے اور انہیں دل کی بات کہنے کا موقع دے تا کہ کھل کران کاذ ہن سامنے آسکے۔

#### ۸\_ خلاصه:

قر آن سیم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چندالفاظ میں خلاصہ بیان پیش کردیا کرتا ہے۔ابتدائی خطبات، سورتوں، رکوعوں میں جو با تیں خوب پھیلا کر وضاحت سے بیان کی ہیں، آخری سورتوں میں وہی با تیں نہایت اختصار سے چندالفاظ میں بیان کر دی ہیں یاصرف اشاروں، کنابوں میں پوری بات کہددی ہے تاکہ بآسانی یا دہوجائے اور ہیشہ یا در ہے۔

پاره عم کی ذرا آخری سورتول پغور کیجئے کوزوں میں سمندر بند میں مثلاً:

وَالْعَصْرِ ٥ انَّ الْإِنْسَانَ لَفِئ خُسُرٍ ٥ إِلَّا الَّـٰلِيْنَ امْشُوا وَعَسِمِلُوا الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُرِ ٥ (العمر)

''عصری تم (زمانہ گواہ ہے) بے شک انسان خسارے میں ہے گر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک علی کرتے رہے۔''
اور نیک علی کرتے رہے اور آپس میں حق (بات) کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔''
اس مختصر سورۃ میں تو قر آن حکیم نے اپناپورا فلا صبہ سیٹ کرد کھ دیا ہے۔ معلم کو بھی چا ہے کہ سبق کا ایک ایک جز پیش کر کے اس کا فلا صب بھی بیان کرتا جائے اور آخر میں اپنے پورے بیان کا نہایت اختصارے فلاصہ پیش کر دیا کرے۔ اس طرح طلبہ کو پوری بات یاد کرنے اور یادر کھنے میں نہایت اختصارے فلاصہ پیش کردیا کرے۔ اس طرح طلبہ کو پوری بات یاد کرنے اور یادر کھنے میں

### ۹\_ اعاده وتكرار:

سہولت ہوتی ہے۔

قر آن حکیم نے اعادہ وتکرار کا ہزاالتزام کیا ہے۔ایک ہی بات کو بار بارمختلف انداز سے سامنے لاتا ہے تا کہ بخو کی ذہن نشین ہو جائے۔شاید ہی کوئی ایساصفی ہوجس پراس نے اپنی بنیاد ک ءُوت مااس کے کسی جز کااعادہ نہ کیا ہولیکن تکرار میں بھی انداز ایساا ختیار کیا ہے کہ وہی بات ہر بار نیالطف د ہے جاتی ہے۔

۔۔ معلم کوبھی اعاد ہےاور تکرار کی طرف پور ک توجہ دینی جا ہے، کیکن انداز ایساانتقیار کرنا جا ہے کہ بیز اری اورا کتا ہٹ نہ پیدا ہونے بائے۔

### •**ا**\_ تفويض:

اپی بات کووضاحت ہے مجھادیے ، دااکل ہے مطمئن کردیے اور زور بیان ہے منوالینے ہی پراکتفانہیں کرتا ، بلکہ کچھ سوالات دے کرا ہے طور پر غور وفکر کر کے مطمئن ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ نیز اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے تجربے ومشاہرے کے لیے کام تفویض کرتا ہے۔ نیز جان سے بھی پوچھ کراطمینان کر لینے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

سِیُرُوْا فِی اُلاَدُضِ ..... (زراز مین میں چل پھرکردیکھو) قرآن عیم میں چھ مقامات پر کہدکراور اَفَلَمْ یَسِیْرُوُا فِی اَلاَدُضِ (کیاانہوں نے کہدکراور اَفَلَمْ یَسِیْرُوُا فِی اَلاَدُضِ (کیاانہوں نے زمین کی سِرنہیں کی) سات مقامات پر کہدکر خودمشاہرہ کر کے اظمینان عاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

ای طرح سل، فسئل، وسئل، فسئلوا (یو بیلو) نومقامات پر کہد کرجانے والوں سے تصدیق کر کے اطمینان حاصل کرنے کی طرف قرآن حکیم نے توجہ دلائی ہے۔

معلم کوبھی جا ہے کہ جو پھ طلبہ کو بتائے اس متعلق کوئی کا م تفویض کرتے تجربہ ومشاہرہ کا مزیدموقع دے تا کہ انہیں پورااطمینان بھی ہوجائے اور وہ اپنا علم کومل میں لا تااور برتنا سیکھیں۔ سیہے قرآن حکیم کے حکیمانہ طریقہ تعلیم کا سرسری خاکہ۔اس طرح اس نے اپنی تعلیمات کو لوگوں کے لیے بے حدآسان بنادیا ہے۔

وَلَقَدُ يَسُّونَا الْقُرُ آنَ لِلُلِّ كُوِ فَهَلَ مِّنُ مُدَّكِرُ 6 (القر:٢٢٠١٤) "اورہم نے قرآن كو بچھنے كے ليے آسان كرديا ہے، توكوئى ہے كہ سوچے بچھے۔"

#### باب ۲۷:

# تدریس کے عام اصول

ذیل میں تدریس کے بچھ عام اصول دیئے جارہے ہیں۔ بیطویل تدریسی تجربات اور بچوں کی نفسیات کی روشن میں مرتب کیے گئے ہیں۔سارے مضامین اور ہرطرح کے اسباق میں انہیں حتی الامکان کچوظ رکھنا چا ہے تا کہ تدریس مفیداور موثر ہوسکے۔

## ا۔ آمادگی کا اصول:

یعن طلب کو بخوبی آ مادہ کر کے سبق شروع کیا جائے۔ کیونکہ جس کام کے لیے طبیعت پورے طور پر آمادہ ہوتی ہے وہ مستعدی اور انہاک سے کیا جاتا ہے، اور جوکام کی طرح کے دباؤیا جہ کے تحت انجام پاتا ہے، وہ ہے گار سمجھ کرٹال دیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے توجہ اور انہاک ہے گھراتے ہیں۔ کی طرح کا جراور دباؤلپند نہیں کرتے۔ لکھنے پڑھنے جیسے خشک کام سے آئیں کوئی دلچپی نہیں ہوتی۔ چنا تچے انہیں لکھنے پڑھنے پر آمادہ کرنے کے لیے اسا تذہ عوماً ڈراتے، دھمکاتے اور جروتشد دے کام لیتے ہیں جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اکثر بچے اس خشک کام سے اور زیادہ گھرانے اور تعلیم سے بھاگنے ہیں اور جو مارے بند ھے رہ جاتے ہیں وہ کام میں پوری زیادہ گھرانے اور تعلیم سے بھاگنے ہیں اور جو مارے بند ھے رہ جاتے ہیں وہ کام میں پوری دیا نہایت طروری ہے، اس لیے پڑھانے سے پہلے بچوں کو اس کے لیے بخوبی آ مادہ کر لینا نہایت طروری ہے، اس کے لیے حسموقع مندرجہ ذیلی تدامیرا ختیاری جاسکتی ہیں۔

بر موزوں سوالات بخقر گفتگو، خوش رنگ تصاویر، جاذب توجہ ماڈلوں وغیرہ کے ذریعے نی معلومات کے لیے بچیں کا تجسس بیدار کردیا جائے۔

🖈 کھرسبق کی غرض وغایت اور جو کچھ پڑھنے جارہے ہیں اس کی ضرورت وافادیت ،خو بی

#### ذ ہن نشین کرادی جائے۔

- ہ کام میں تھیل یا مسابقت کی اسپرٹ پیدا کر دی جائے یا تدری مواد کو کہانی کی شکل میں پیش کیاجائے۔
  - 🖈 کوں کو کچھ بنانے یاعملی کام کرنے کاموقع دیا جائے۔
  - 🖈 سبق کوآ مے بڑھانے میں ان کی امداد اور مشوروں کو اہمیت دی جائے۔

آ مادگی کے بعد توجہ اور دلچین کا مسئلہ بھی بہت کچھ علی ہوجائے گا کیونکہ جس کام کوکرنے کے لیے بخوشی آ مادہ ہوجا کیں گے اس پر پوری توجہ بھی صرف کریں گے اور بعد میں خواہ دشواریاں ایک بخش آ کیں پورے انہاک اور دلچین سے کام کریں گے۔

#### ٢\_ انتخاب كااصول:

نینی بچوں کو صرف وہی کچھ پڑھایا اور سکھایا جائے جوان کے لیے نہایت ضروری، مفید، مناسب اوران کی فطرت وصلاحیت اور مقصد کے عین مطابق ہواور جیے معلم اپنے محدود وسائل د ذرائع سے بخو بی انجام دے سکتا ہو۔

ہم سب جانے ہیں کہ علم ایک بے پایاں برو ذ فار ہے جب کہ مدت تعلیم انہائی تلیل اور مہلت زندگی نہایت محدود۔ زندگی بمرغو طے لگائے۔ پایاب ساحل سے آگے بر ہنیں کتے اور پندسنگ ریزوں کے سوا پچھ ہاتھ نہیں آسکتا اور بہت ی با تیں تو بچوں کے لیے یوں بھی قبل از بندسنگ ریزوں کے سوا پچھ ہاتھ نہیں آسکتا اور بہت ی با تیں تو بچوں کے لیے یوں بھی قبل از بنت ہوتی ہیں۔ اس لیے معلم کو جا ہے کہ نہایت احتیاط سے انتخاب کرے اور ای کے حصول پر بخت ہو واقعی ضروری اور نفع بخش ہونے ضول اور لا یعنی میں وقت ضائع نہ بون کا وقت صرف کرائے جو واقعی ضروری اور نفع بخش ہونے ساکر نانا گزیرہوں۔

# ٣- زندگى سے مربوط كرنے كااصول:

ین جدیدمعلومات حتی الامکان بچوں کی روز مرہ کی زندگی کے واقعات، ان کی سابقہ

معلومات، ان کے تجربات ومشاہدات اور ساجی و فطری ماحول ہے مربوط کر کے فراہم کی جا کیں۔
اس طرح بات باسانی سمجھ میں آجائے گی اور بخو بی ذہن شین ہوجائے گی۔ ساتھ ہی بچوں پرجہ بہ
معلومات کی ضرورت وافادیت واضح کرنے اور روز مرہ کی زندگی میں اس کے استعال کا سلیقہ
سکھانے میں بھی مدو ملے گی۔ جس چیز کا زندگی ہے کوئی ربط محسوس ندہ ویا اس کی ضرورت وافادیت
نظر نہ آئے اسے سکھنے پر طبیعت آبادہ نہیں ہوتی اور نہ زیادہ دیر تک وہ ذہن میں محفوظ رہتی ہے مثال
طہارت و غیرہ کے دہ مسائل جن کی ضرورت بلوغ کے بعد ہوتی ہے، اول تو قبل از وقت ہونے ک
وجہ سے جھوئے بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوسر سے ضرورت پیش نہ آنے کی وجہ سے زیادہ دنوں
تک یاد بھی نہیں رہ سکتے۔

## ۳\_ خودکر کے سیھنے کا اصول:

یعنی ساری با تیں خود بتا دینے کے بجائے، بچوں کوخود کر کے سکھنے کے بیش از بیش مواتی دینے جائیں، جن اسباق میں کر کے سکھنے کے ام کا نات نہ ہوں، ان کو بھی کم از کم کسی کام پڑتم کیا جائے۔ مثلاً زبانی بتا چکنے پراس سے متعلق تحریری کام لیما، معلوماتی اسباق سے متعلق الیے کام سپر دکرنا جس میں بچوں کوخود بچھ کرنا پڑے مثلاً تکٹ یا تصاویر جمع کرنا، کوئی ماؤل یا منظر بنانا، بچول بیتیاں وغیرہ جمع کرنا۔

ن چونکہ ہروقت کھونہ کھ کہ تا جا ہے اور بناتے بگاڑتے رہے ہیں،ای میں انہیں لطف بھی آتا ہے اورای طرح وہ بہت کچھ سکھتے اور تجربات حاصل کرتے ہیں اس لیے اگر تدریس میں اس کا اہتمام کیا جائے تو تعلیم زیادہ آسان،موڑ اور دلچیپ ہوجاتی ہے اور بیچ جو پچھ سکھتے ہیں وہ زیادہ پختہ اور دیر پاہوتا ہے۔مثلاً وضو، نماز کا طریقہ زبانی بتانے کے بجائے عملاً کراتے ہوئے تایا جائے اور حسب ضرورت اصلاح کردی جائے تو بچ پوری دلچیس سے سکھیں گے اور انہیں باسانی یادہ وجائے گا۔

فن تعليم ورّبيت

## ۵\_ تقسيم كااصول:

یعن جو پچھ پڑھا تاہوا ہے مناسب اجزاء میں تقسیم کر کے پڑھایا جائے۔ یقسیم اس انداز کی سوکہ ہرجزا ہے پہلے اور بعد کے اجزا ہے فطری طور پر مربوط بھی رہے اور بچ کی منزل اور کڑی بھی ہو۔ اس طرح قدم بہقدم آگے بڑھنے اور مناسب اجزاء میں تقسیم کر کے معلومات بہم پہنچانے ہے جھنا بھی آسان ہوتا ہے اور بوائٹ وار ترتیب سے یاد بھی ہوجا تا ہے۔ اس کا لحاظ کئے بغیر تعلیم بھی آسان ہوتا ہے اور بوائٹ وار ترتیب سے یاد بھی ہوجا تا ہے۔ اس کا لحاظ کئے بغیر تعلیم بھی اور بوقت ضرورت تھیک طرح سے استعمال نہیں بھی ہوئی اور گخبلک رہتی ہیں اور بوقت ضرورت تھیک طرح سے استعمال نہیں ،

### ۲\_ اعادے کااصول:

لین جو پچھ بچوں کو بڑھایا جائے اس کا اعادہ اور مشق کرائے خوب یادکرا دیا جائے۔ بہت ایدہ معلومات بہم پہنچانے کی فکر میں اکثر اسا تذہ اعادے کی طرف نے ففلت برتے ہیں جس کا انہیں بہر حال خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ بچوں کو پچھلا بھی بھول جاتا ہے اور انگلا ان کی سمجھ میں آتا نہیں۔ اس لیے اعاد نے اور مشق کی طرف غیر معمولی توجہ دینی چاہیے۔ سبق کے ہر جز کے بعد اس نہیں۔ اس لیے اعاد نے اور مشق کی طرف غیر معمولی توجہ دینی چاہیے۔ جوقا عدہ بھی سکھایا جائے ، اس کی خوب بن کا اور سبق کے اختام پر پور سے بہتی کا اعادہ کرایا جائے۔ جوقا عدہ بھی سکھایا جائے ، اس کی خوب مشق کرائی جائے۔ ہر سبق کے آخر میں پا بندی ہے بچھوفت اور ہفتے میں کم از کم ایک دن اعادہ اور مشق کے لیے خصوص کر دیا جائے تا کہ ہفتے بھر کا کام بخو بی ذہن نشین ہوجائے۔ بغیراعاد سے مشق کے لیے خصوص کر دیا جائے تا کہ ہفتے بھر کا کام بخو بی ذہن نشین ہوجائے۔ بغیراعاد سے کے شری ماجو سکے دہ آخران کے مشت کے نہر ھاجائے۔ سوچنے کی بات ہے جس علم پر بچوں کوقد رہ حاصل نہ ہو سکے دہ آخران کے سری کام کام کام کام کام کاموگا۔

#### پاپ۲۸:

# تدریس کے گر

تدریس کے عام اصول بتادینے کے بعد اب ذیل میں پڑھانے کے چندایے گر بتات ہو ۔
رہے ہیں جوابتدائی درجات کے طلبہ کی تدریس میں تجربے سے بہت موثر اور مفید ثابت ہو ۔
ہیں ۔ چنا نچان کونن تدریس میں سلمہ ضابطوں کی حثیت حاصل ہوگئی ہے۔ بیر گنفسیات کی سوئی پر بھی پورے اتر تے ہیں اور عقل بھی ان کی صدافت وافادیت کی گواہی دیت ہے۔ اس لیے حق الامکان ان پڑمل کرنا چاہیے۔ البتہ معلم کو چاہیے کہ حسب ضرورت ان میں تصرف کرلیا کر ۔ ، خصوصاً جب وقت محد در ہویا جب زیادہ عمر کے طلبہ یا بالغوں کو پڑھانا ہو۔

# ا۔ معلوم سے نامعلوم کی طرف چلیں:

یعنی بچے جو پچھ پہلے سے جانتے ہوں۔ای کے سہارے انہیں نئی ہا تیں بتائی یا سمجھائی جائیں۔ تدریس کا یہ فطری طریفنہ ہے ای طرح ہات ٹھیک ٹھیک سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اول تو بچوں کا ذہن انہی چیزوں میں توجہ ور انہیں کا اظہار کرتا ہے جن میں ندرت اور نئے بن کے ساتھ کی سد سک انسیت بھی ہو۔ بالکل نئی چیز جس کا سابقہ تیز بات ومشاہدات سے کی طرح کا کوئی تعلق نہ تو، بھوں کے زدیک بھی قابل استنانہیں ہوتی۔ دوسرے نئی چیز کی تشریح وتو ضیح بہر حال سابقہ معلومات ہی کی روشنی میں کی جا عتی ہے۔

اس گر کا تقاضا ہے کہ قدریس میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھا جائے۔

ہے۔ ہرنے سبق سے متعلق سب سے پہلے بچوں کی لیاقت سابقہ کا ٹھیک ٹھیک تعین کر لیا جائے تا کہ ای کی بنیاد پڑئی ہائیں بتائی یاسکھائی جاشکیں۔

- سبق کی تمبید میں ایسے سوالات کیے جائیں جن سے بچوں کی اس ضمن کی سابقہ معلومات کا بخو لی اندازہ ہو سکے ، سوالات موضوع سے متعلق ہونے کے ساتھ اسے آسان ہونے جائیں کہ دواپنا چاہئیں کہ دواپنا میں دھواری نہ ہوادرا یسے انداز سے پوچھے جانے چاہئیں کہ دواپنا مانی الضمیر اگل دیں۔
- ک ایک مضمون کے مختلف اسباق اس انداز ہے ترتیب دیئے جائیں کہ ہرا گلے سبق کا پچھلے اسباق سے تعلق قائم ہوتا جائے۔
- ﴿ ہر نیاسبق بچوں کی روزانہ زندگی یا ان کے تجربات ومشاہدات سے مربوط کرکے پڑھایا حائے۔
- ﴾ جدیدمعلومات کا بچوں کی سابقہ معلومات سے موازنہ ومقابلہ کر کے مشابہت یا فرق اچھی طرح ذہن نشین کرادیا جائے۔
- اللہ ہے جوں کے تجربات ناقص اور تصورات مبہم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی سابقہ لیافت سے سبق میں فائدہ اٹھاتے وقت ان کے سابقہ تصورات کو داختے کرنے کی کوشش کی جائے۔

## ۲۔ آسان سے مشکل کی طرف چلیں:

یعنی ہرسبق کی ابتدا آسان ہے ہواور بتدریج مشکلات کی طرف چلیں۔ تدریس کا بیبہت اس معقول گر ہے۔اس طرح بجے غیرمحسوں طور پر رفتہ رفتہ مشکلات پر قابو پاتے جاتے ہیں۔ان کا اس بوھتا ہے۔ان کی دلچیں برقرار رہتی ہےاوروہ مشکلات کو تا قابل عبور نہیں سجھتے بلکہ ڈٹ کران کا سقابلہ کرتے ہیں۔اس کے برعکس اگر شروع ہی میں انہیں کی مشکل میں پھنسا دیا جائے تو وہ کھراکر ہمت بار بیٹھتے ہیں اور مایوس ہوکر کوشش ہی جھوڑ دیتے ہیں۔

اک آسان اورمشکل اضافی الفاظ: ایک ہی بات کی کے لیے آسان ہوتی ہے، کی کے لیے مشکل المرآتی ہے، کی کے لیے مشکل دای طرح سکھنے سے پہلے جو بات مشکل نظر آتی ہے، سکھنے کے بعدو ہی آسان

ہوجاتی ہے۔ اس لیے آسان اور مشکل کا فیصلہ متعلقہ بچوں کے معیار سے کیا جائے نہ کہ اپنے یا کئی اور کے معیار سے دوہ ایک اپنے یا کئی اور کے معیار سے۔ اسا تذہ سے اس ضمن میں اکثر چوک ہوجاتی ہے، وہ ایک چیز کوآسان بچھ کر طلبہ پرزبردی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ چیز بچوں کے لیے بہت مشکل اور نا قابل فہم ہوتی ہے۔ چنانچہ جب بچھ بچھ بیں ہاتے یا پچھ کی بچھ میں آجا تا بہت مشکل اور نا قابل فہم ہوتی ہے۔ چنانچہ جب بچھ بی ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات بختی پر اتر آت بی حالانکہ نیچے بچور سے معذور اور بے قصور ہیں۔

کا بتدا ہی میں ہر مضمون کے اسباق کوآسان اور مشکل کے لیاظ ہے تر تیب دیلیا جائے اور پڑھاتے وقت اس کا بورا لحاظ رکھا جائے کہ پہلے آسان اور پھر بتدریج مشکل اسباق آسیں۔ اسباق آسیں۔

المن سبق کے بہت مشکل ہونے کی صورت میں جہاں مایوی اور بدولی پیدا ہوتی ہے، وہیں بہت آسان ہونے کی صورت میں اکما ہث اور عدم تو جبی کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس پر وقت صرف کرنے ہے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔ اس لیے سبق کے شروع میں آسانی کا اجتمام کیا جائے تو آخر تک بتدرت مشکلات پیدا کی جا کیں تا کہ بچوں کومسائل ومشکلات ہے مشکلات مین خاصل کے المبتدا کی جا کیں تا کہ بچوں کومسائل ومشکلات ہے مشخدے کا سلیقد آئے۔

# ۳۔ سادہ سے پیچیدہ کی طرف چلیں:

ایعنی ہرسبق میں سادہ تصورات پہلے لیں چر بتدرت بیچیدہ باتیں سمجھائیں۔ای طرح بچوں کی عمر،ان کی فہم،ان کے تجربات ومشاہدات کو سامنے رکھ کر ہرمضمون کا نصاب اس انداز سے ترتیب دیا جائے کہ سادہ اور آسانی ہے بہھ میں آنے والا مواد پہلے ہواور پھر بتدری مخلوط اور پیچیدہ موادلیا جائے مثلاً ریاضی میں ایک قاعدہ سے بھر بتدریج عبارت میں پیچیدگی لائی جائے اور آخر نظنے والے چندسا دہ سوالات دیئے جائیں۔ بھر بتدریج عبارت میں پیچیدگی لائی جائے اور آخر

ن تعلیم و تربیت

میں ایے سوالات دیے جائیں جن کوحل کرنے میں اس قاعد کے ساتھ پہلے ہے پڑھے
ہوئے بعض قاعدوں کو بھی استعال کرنے کی ضرورت پڑے۔ قاعد صفا بطے کھاتے وقت بھی
اس اصول کو مخوظ رکھا جائے لیعنی شروع میں سادہ قاعدے بتائے جائیں۔ رفتہ رفتہ پیچیدہ لیکن
سادگی اور پیچیدگی کا فیصلہ بمیشہ بچوں کے معیار ہے ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایک چیز بڑوں کو بظاہر بہت
میں سادگی اور پیچیدگی کا فیصلہ بمیشہ بچوں کے معیار ہے ہونا چاہے۔ کیونکہ ایک چیز گیاں رکھتی ہے اور
بی سادہ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایک بچے کے لیے دہ اپنے اندر گونا گوں پیچید گیاں رکھتی ہے اور
بیوی مشکل ہے بچھ میں آتی ہے۔

# 

لین مجرد نصورات قائم کرانے کے لیے تھوں اشیاء کی مدد کی جائے۔ مثلاً بچوں کو گنتی پہاڑے، جوڑ نا، گھٹا نا وغیرہ سکھانے کے لیے انگلیوں، بال، فریم، گولیوں اور المی کے بیجوں وغیرہ سدد کی جائے تو ہزی سہولت ہوتی ہاور دفتہ رفتہ وہ بغیر کسی چیز کی مدد کے جوڑ نے گھٹانے لگتے ہیں۔ اس طرح باڈل، تصاویر، نقشہ جات وغیرہ کی مدد ہے مجرد تصورات آسانی سے قائم کرانا ، وتو اس کا باڈل یا تصویر دکھانے سے تصورات واضح بنتے ہیں۔ بالکل نئی یا نامانوس چیز کا تعارف کرانا ، وتو اس کا باڈل یا تصویر دکھانے سے تصورات واضح بنتے ہیں۔

اس كرے فائده الله انے كے ليے مندرجه ذيل امور فيش نظر مين:

- اسباق کی ابتداء محول چیزوں اور متعین ومقرون مثالوں سے ہو لیکن اختیام حتی الامکان کے اسباق کی ابتداء محول المکان مجرد تصورات پر ہونا چاہیے۔
- ا کے سلوس اشیاء یامتعین ومقرون مثالوں ہے ای وقت تک امداد کی جائے جب تک ضروری ہو\_رفتہ رفتہ مجردتصورات قائم کرانے کی فکر کی جائے۔
- ہے۔ مجر دتصورات قائم ہوجانے کے بعد انہیں بجر دہی نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ پھر تھوں اشیایا متعین مثالوں پر استعمال کر کے مزید تفصیلات معلوم کی جا کیں۔

# ۵۔ غیر معین اورغیرواضح تصورات کو معین اور واضح کریں:

بچوں کے تجر بات محدود اور مشاہدات ناقص ہوتے ہیں۔ اس لیے مختلف چیزوں کے بارے میں ان کے نصورات غیر معلم اور غیر وا دستے ہوتے ہیں۔ معلم کو چاہیے کہ وہ انہیں رفتہ رفتہ معین اور واضح کرے تاکہ بچوں کاعلم پختہ اور قابل اعتاد ہو۔ یہ کام ای طرح ہوسکتا ہے کہ بچوں کو تجر بات ومشاہدات کے کانی مواقع دیئے جا کمیں اور ان کی قوت مشاہدہ کی بخو لی تربیت ہوتا کہ وہ مشاہدے میں آنے والی چیز وال سے سرسری نگر رجایا کریں۔ بچوں کے ناقص اور غلط تصورات کو تھیک اور واضح کرنے کے لیے تصاویر، نقشہ جات، توضیح وتشریح اور مثالوں سے مدولی جائے۔ ہمارے یہاں عام طور پر بچوں کو اصطلاحی الفاظ کی تحریف اور مشکل الفاظ کے معنی رٹوا و سے جات ہوں ہیں اور اس پر اطمینان کر لیا جاتا ہے۔ حالا نکہ اس طرح نہ تو تصورات واضح بنتے اور نہ مفہوم بخو بی سے مندرجہ بالا طریقوں سے اس کا از الہ ہونا چاہیے۔

## ٢- خاص سے عام کی طرف چلیں:

یعنی خاص خاص واقعات پہلے بتا ہے جا کمیں اور عموی بحثیں بعد میں چھٹری جا کمیں۔ وئی عام اصول اخذ کرنے یا کسی عموی نتیج پر پہنچنے کے لیے بچوں کو جا نیجنے پر کھنے اور تجربہ ومشاہد، کرنے کے کافی مواقع دیئے جا کمیں۔ اخلاقی اصول اور ضا بطے سمجھانے کے لیے نظری بحثیں کرنے کے بائے متعین واقعات بہلے سائے کرنے کے بجائے متعین واقعات بہلے سائے جا کمیں۔ تاریخی شخصیتوں کے چیدہ واقعات پہلے سائے جا کمیں۔ تاریخی شخصیتوں کے چیدہ واقعات پہلے سائے جا کمیں اور با قاعدہ تاریخی اور قوموں کے عروج وزوال کی داستان تسلسل کے ساتھ بعد میں بنائی جا کمیں اور با قاعدہ تاریخ اور قوموں کے عروج وزوال کی داستان تسلسل کے ساتھ بعد میں بنائی

آسانی کے لیے اساتذہ و ناپہلے قاعدے، ضابطے رٹوادیتے یا اصول اور کلیے یاد کرادیت ہیں اور طلبہ کوخود تج بات کر کے ان نتائج پر چہنچنے کا موقع نہیں دیتے۔ بیطر یقہ صحیح نہیں ہے کہ ونا۔ اس طرح ایک بات بچوں کو دوسرے کے اعتمادیہ یاد کرنی پڑتی ہے جسے وہ بخوبی سمجھ میں نہیں پات 306)

اورجلد ہی بھول جاتے ہیں۔

( نن عليم ورّبيت

البنة تجربات ومشاہدات وغیرہ پرطلبہ کا صرف اتناہی وقت خرج کرایا جائے جتنا ناگزیر ہو۔ بب کوئی عام اصول اخذ ہوجائے تو مزید جانچ پر کھ یا مشاہدات و تجربات اور مثالوں وغیرہ پروقت سرف نہ کرایا جائے بلکہ اس اصول اور کلیے کومزید مسائل کے حل کرنے پراستعمال کرایا جائے۔

# ے۔ مکمل سے اجزاء کی طرف چلیں:

یعنی پہلے کل پر بحثیت مجموعی ایک سرسری نظر ڈال لی جائے۔پھرا یک ایک جز کے بارے ٹیں آفصیلی معلومات فراہم کی جائیں۔اس طرح ابتدامیں ایک انسالی خاکہ ذہن میں آجائے گااور پورا خاکہ ذہن میں محفوظ رہے گااور رفتہ رفتہ وہ ایک ایک جز کی تنصیلات سے بھی بخوبی واقف ہو بائیں گے۔

ابتدامیں بچوں کی نظر اجز ااور ان کی تفصیلات پرنہیں جاتی بلکہ وہ پوری چیز پرمجموئی نظر ذات اور ہر چیز کا ایک مجمل تصور ذہن میں رکھتے ہیں ۔معلم کورفتہ رفتہ ایک ایک جزکی وضاحت کرک چری چیز کا زیادہ واضح اور متعین تصور قائم کرانا چاہیے۔

ا جزاء پر بحث کرنے کے بعد کل ہےان کا ربط بھی ملاتا جا ہے۔

# ۸۔ فطرت کی ہیروی کریں:

لین بیج وجنی وجسمانی حیثیت ہے جس مر صلے ہے گزر رہے ہوں اس مر صلے کی خصوصیات پیش نظر رہیں اور ان کی فطرت وطبیعت جن چیزوں کو قبول کر سکتی ہو، وہی کچھ بیٹ میں اور سکھا کیں فطرت وطبیعت اور میلا ثات و دلچیدوں کو محوظ رکھیں بیٹر ھا کمیں اور جائز حدود میں ان کو پوری رعایت دیں۔ بیجوں کی فطرت سے جنگ نہ کریں اور نہ خلاف فطرت ان پر پیچھٹونیس ۔اس سے فائد ہے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ محنت تو رائیگاں جاتی فرسے سے اکثر رجمل بہت شدید ہوتا ہے۔ بعض اوگ بیجوں کو قبل از وقت وجنی طور پر بالغ بناوینے کی

کوشش کرتے ہیں۔ مصیح نہیں ہے۔ بچے کو بچے کی حیثیت سے پروان چڑھنے ویا جائے اور تدریس میں خوداس کی عمر ذہنی جسمانی حالت،اس کی فطرت،اس کے میلا نات ور جحانات،اس کے جذبات واحساسات وغیرہ کا پورالحاظ رکھا جائے۔اس صورت میں اسباق کا میاب اور موثر: و مجتے ہیں۔

# ٩۔ منطقی کے بجائے نفسیاتی ترتیب سے چلیں:

لعنی مضافین کے مواد بچوں کے سامنے اس ترتیب سے چیش نہ کریں جس ترتیب سے موما علمی تابوں میں چیش کے جاتے ہیں بلکہ ترتیب وہ ہو جے بچوں کا ذہن قبول کر سکے۔ مثال سے طور پر پڑھنا سکھانے میں منطقی ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے حروف جبی پرعبور کرایا جائے بھر اعراب بتائے جا کمیں جن میں حروف الگ الگ ہوں۔ پھر حروف کے جوڑ بچنداور کلوط الفاظ پھر جملان رتی جائے ہیں جبارتیں پڑھائی جا کیں۔ ظاہر ہے یہ ترتیب منطقی اعتبار سے تو درست ہے مگر تجربہ شہد ہے کہ بچوں کے لیے بہتر تیب اتی خشک اور بے معنی خابت ہوتی ہے کہ دوہ قطعاً دلچین نہیں لیت ہے کہ بچوں کے لیے بہتر تیب اتی خشک اور بے معنی خابت ہوتی ہے کہ دوہ قطعاً دلچین نہیں لیت منافی ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے ایس الفاظ کی زیادہ سے زیادہ تکرار ہو، سالم پڑھادی، پھران کا تجزیہ کر کے روف اور ان کی آوازیں پہنچوادی تو بچوں کے لیے ان میں معنویت بھی ہوتی ہے اور دلچین بھی اس طرح ریاضی میں منطق ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے نقط، پھر خطوط ، اس کے بماسب یہ ہے کہ پہلے ٹھوس اور منطح شکلوں اور آخر میں ٹھوں اشیاء کی بحث آئے لیکن بچوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے ٹھوس اور منطح شکلیں پہنچوائی جا کیں اور خطوط ذاویہ اور نقطے کی بحث بعد میں آئے۔

الکہ منحوں اور منطح شکلیں پہنچوائی جا کیں اور خطوط ذاویہ اور نقطے کی بحث بعد میں آئے۔

لکہ منحوں اور منطح شکلیں پہنچوائی جا کیں اور خطوط ذاویہ اور نقطے کی بحث بعد میں آئے۔

لکہ منحوں اور منطح شکلیں پہنچوائی جا کیں اور خطوط ذاویہ اور نقطے کی بحث بعد میں آئے۔

لکہ منحوں اور منطح شکلیں پہنچوائی جا کیں اور خطوط ذاویہ اور نقطے کی بحث بعد میں آئے۔

لکہ منحوں اور منطح شکلیں پہنچوائی جا کیں اور خطوط ذاویہ اور نقطے کی بحث بعد میں آگے۔

لیکن واضح رہے مضامین کی منطقی ترتیب بھی بڑی اہمیت وافادیت کی حامل ہے۔منظم اور مر بوطعلم اورعلوم وفنون پرعبورای ترتیب کولمحو ذار کھ کر حاصل ہوسکتا ہے اور بالآخر بچوں کورفتہ . فتہ لا تاای پر ہے۔اس لیے تدریس کوموثر بنانے کے لیے ابتدائی درجات میں ترتیب الٹ دی جائے 308

وہ بھی تاگز بر صدتک ، صرف سبق کودلچسپ اور موڑ ینانے کے لیے ، جوں بی منطقی ترتیب سے مواد پیش کرنے کی گنجائش نظر آئے ای ترتیب کولمحوظ رکھیں ۔

# ١٠ مستنیات سے پہلے عام قاعد ہے سکھائے جائیں:

یعنی پہلے عام قاعد ہے وضا بطے متعدد مشقوں کے ذریعے بنو بی ذہن نظین کرادیئے جائیں پہلے عام قاعد ہوضا بطے متعدد مشقوں کے ذریعے بنو بی ذہن نظیارہ و جائے گا اور جو قاعدہ بتایا پہر اشتنائی صور تمیں بتائی جائیں، ورنہ ذہن انتشار و پراگندگی کا شکارہ و جائے گا اور جو قاعدہ بتایا جائے گا، اس میں بھی شک و تذبذ ب کی کیفیت پیدا ہوگی جس سے ذہن میں محفوظ رکھنے اور بروت یا و آنے میں دشواری ہوگی مثلاً بیٹی، الڑکی، کا بی، کری، برکی، مرفی و غیرہ مثالوں سے بیہ قاعدہ اخذ کراتے ہی کہ جن الفاظ کے آخر میں کی جو وہ مونث ہیں بوتے ہیں، اس سانس میں سے بھی قاعدہ اخیا کے کہ ہاتھی، یا نی، بھی دوی وغیرہ اس قاعد سے مشتنیٰ ہیں بلکہ انہیں بعد کے لیے موخر کے راجائے۔

#### باب۲۹:

# تدریس کےمعاون سامان اور تدابیر

تدریس کے جہاں چند ہمیادی اصول اور ضا بطے ہیں جن کا لحاظ کامیاب تدریس کے لیے ضروری ہے وہیں کچھتد ابیراورا اوی سامان ہیں جن کوحسب ضرورت استعال کرتا جا ہے،مثلان

- ابه سوال وجواب
  - ۲۔ بیان
  - ٣۔ تختہ سیاہ
  - هم له توضیح وتشریح
- ۵۔ نقشے، ماڈل، جارٹ،تصاور وغیرہ
- ۲۔ ہوم ورک (مگھر پر کرنے کے لیے کام)
  - ے۔ دری کتب
- ۸۔ امدادی سامان ( گراموفون ،ریڈیو، میجک کینٹرن ،فلمیں وغیرہ )
  - 9\_ دارالطالعدادرلائبرىرى
  - ا۔ امتحانات، جانچ اور جائزے

### سوال وجواب

تدریس میں سوالات کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، جواسا تذہ مسلسل بولتے جاتے ہیں، نہ خود سوال کرتے اور نہ طلبہ کو سوال کرنے کا موقع دیتے ،ان کی تدریس سے طلبہ کو بہت کم فائدہ پہنچتا ہے۔ایسے اسباق میں بچے بہت کم علی دلچے ہیں۔ ن تغييم وتربيت

### سوالات کی اہمیت وافا دیت:

موز ون سوالات کی بردی اہمیت وافادیت ہے، ان کے ذریعے:

🖈 🛚 طلبه کوغور وفکراورمشاہدہ ومطالعہ پراکسایا جاسکتا ہے۔

🖈 ان کی صلاحیت کی جانج کی جانگتی ہے۔

🚓 🔻 طلبه کوان کی غلطیا اس محسوس کرائی جاسکتی ہیں۔

اسباق کوآ کے بوھانے میں مدد لی جاسکتی ہے۔

🖈 اسباق كااعاده كراياجا سكتاب\_

### اغراض:

پڑھاتے وقت معلم کوطرح طرح کے سوالات کرنے پڑتے ہیں، کچھ بی کی ابتدا میں، کچھ درمیان میں اور کچھا ختتا م پر۔

(الف) تمہیدی سوالات: بیسبق کےشروع میں کیے جاتے ہیں۔ تعداد میں تھوڑے اور بہت ہی آسال ہوتے ہیں۔ نیزموضوع سےان کا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ان کی غرض سے ہوتی

- 🖈 بچوں کی سابقہ لیافت کا پہہ چل جائے تا کہ ای بنیاد برنٹی معلومات فراہم کی جائیں۔
  - الم المجول كو بن كوسبق كے ليے تياراور يكسوكيا جائے۔
  - 🖈 سبق کی غرض دغایت اورضر ورت وافادیت ان پر بخو لی واختی موجائے۔

(ب) در میانی سوالات: سبق کے چ میں متعدد سوالات کیے جاتے ہیں جن کی غرض و عایت بیہوتی ہے کہ:

الدازه كرك كديج بن كوبخوني تمجدر بين ب

🖈 سبق میں بچول کی دلچپی اور توجہ برقر ارہے۔

الم سبق كوآ م بوهاني مين طلبهملي حصدلين ـ

🖈 سبق کے مشکل جھے واضح اور ذہن نشین ہوتے جا کیں۔

🛱 غور وفکر کاموقع ملے اور معلومات میں شکسل رہے۔

🖈 نئىمعلومات كاسابقەمعلومات سے ربط قائم ہور

ہے۔ بچول کے روز مرہ کے واقعات، تجربات ومشاہدات وغیرہ سے جدید معلومات کا مقابلہ ومواز نہ ہوسکے۔

🖈 کچهمشاېده کرانے پاکی چېر پر توجیمر کوز کرانے میں مدو لحے۔

🖈 غيرم توجه طلبه كوم توجه كيا جاسك اورست رفنار طلبه كوساته وليا جاسك\_

(ج) اختمامی سوالات: سبق کے آخر میں کھے سوالات اس غرض سے کیے جاتے ہیں کہ:

🌣 پورئىبق كااعادە بوجائ\_

☆ سبق کے ذریعے جو کچھ بڑایا اور سکھایا گیا ہے بچوں کو اسے استعال کرنے کا موقع مل حائے۔

کے ۔ بچوں کو کسی ہوم درک یاعملی کا م پرآ مادہ کیا جا سکے باحل طلب مسئلہ کی شکل میں انہیں کوئی کا م دیا جا سکے ۔

سوالات كيسے ہوں؟

سوالات سے ندکورہ بالا اغرائن ومقاصدای وقت حاصل ہو سکتے ہیں جبان میں مندرجہ

### ذيل خصوصيات يا كي جائين.

- سوالات کی زبان صاف، شگفته، عام قهم اور زوائد ہے پاک ہوتا کہ بچوں کی مجھ میں بخو بی آ عکے کہ آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ زبان کی شگفتگی، ان کی توجہ کینیخے اور جواب سوچنے پر آمادہ کر دیے بعض لوگ سوالات میں بلاوجہ غیر ضروری الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں مثلاً پوچھنا ہے۔'' آنخضرت بھی کس میں بیدا ہوئے؟''تو بوچھیں ہے۔'' کیا تم ہتا سکتے ہویا تم میں کون جانتا ہے کہ آنخضرت بھی کس من میں پیدا ہوئے۔''اس طرح کے زوائد ہے سوالات کی زبان پاک ہونی چاہے۔
- زبانی سوالات چھوٹے اوران کی عبارت بہت مختصر ہوتا کہ پوراسوال بآسانی بچوں کے ذہن میں محفوظ رہ سکے مثلاً حضور بھی نے جمرت کیوں فر مائی ؟ ایک موزوں زبانی سوال ہے۔ ای کواگر ان الفاظ میں پوچھا جائے۔ ''حضور بھی نے مکہ چھوڑ کر جوآپ بھی کاوطن مجمی تھا اور عرب کا مرکزی شہر بھی ، کہ یہ کیوں ، جمرت فرمائی جب کہ وہ شہرآپ کے لیے اجنبی بھی تھا اور مکہ سے کافی دور بھی ؟' تویہ بوال تاقی ہوگا۔
- ا طلبہ کی صلاحیت کا لحاظ رکھ کر بنائے گئے ہوں ، ندا نے آسان ہوں کہ طلبدان پر توجہ دینے یا غور کرنے کی خواب دینے کی ہمت ہی غور کرنے کی ضرورت ہی نہ جھیں اور ندائے مشکل ہوں کہ بچے جواب دینے کی ہمت ہی نہ کر سکیں۔ نہ کر سکیں۔
- اکہ سبق کے دوران جتنے سوالات کیے جائیں، وہ آپس میں اتنے مربوط ہوں کہ وہ ایک دوست کے دوران جتنے سوالات کیے جائیں دوسرے کالازمی جزمعلوم ہوں اور سب کا بحثیت مجموعی اسل سبق ہے قریبی ہوتا۔ طرح خیالات میں بھی تسلسل رہتا ہے اور غیر متعلق باتوں پروقت ضائع نہیں ہوتا۔
- اد ویا زائد سوالات ملاکرنه یو جھے جا نمیں۔ مثلا نماز کے ادقات، رکھتیں اور فائد ہے بتاؤ؟
   محمود غرنوی نے کہاں کہاں اور کیوں حملہ کیا؟
- ۱۰ سوالات واضح معین اور غیرمبهم ہوں تا کہ بچوں کا ذہن اصل جواب کی طرف منتقل ہو، ایسے

- الوالات برگزند كي جائيس جن كايك سي زياده جواب بوسكتے بول،مثلان
- اسامنے کیا نظر آرہا ہے؟ یا نقشے میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دونوں صورتوں میں متحدد
   جوابات ممکن ہیں۔
- کے سوالات صرف یادداشت یا حافظہ ہے متعلق نہ ہوں بلکہ فکر انگیز بھی ہوں تا کہ بچوں کو سے اور غور وفکر کرنے برآ مادہ کر سکیس۔ سوینے اور غور وفکر کرنے برآ مادہ کر سکیس۔
- ابتدائی در جات میں سوالات عمو ماسید ھے سادے اور ایسے ہوں جن میں بچوں کوخوب اولنا پڑے۔ البتداو نجی جماعتوں میں قدرے پیچیدہ ہوں تا کہ بچوں کوغور وفکر اور استدلال سے کام لینا پڑے۔
- ﴿ خبردار کے بغیر دھو کے اور مغالطے میں ڈالنے والے سوالات نہ کیے جا کیں مثلاً ایک لڑکا ایک کڑکا ایک کڑکا ایک کھنٹے میں کتنے میل جا کیں گے۔
- الات ایسے نہ ہوں ان کے جوابات صرف' ہاں بہیں' یا ایک ہی لفظ میں پور ، ہو جا کیں۔ اگراس طرح کے سوالات پوچھنے ہی پڑیں تو ساتھ ہی کیوں یا کیسے وغیرہ بھی ہونا چا کیں۔ اگراس طرح کے سوالات پوچھنے ہی پڑیں تو ساتھ ہی کوالم مینان ہو سکے کہ نے نے چا ہے۔ تا کہ جواب دینے میں کچھ جدو جہد کرنی پڑے اور معلم کوا طمینان ہو سکے کہ نے نے سوچ سمجھ کر' ہاں یانہیں' کہا ہے۔
- ا سوالات ایسے بھی نہ ہوں جن کے اندر ہی جواب موجود ہویا جوابی جواب کی طرف خود اشارہ کرر ہے ہوں۔ مثلاً کیا حضرت عیسی نی نہیں تھے؟ گینڈ اگھاس چرنے والا جانور ہے یا بھاڑ کھانے والا؟ وغیرہ۔
- ا پہھ بتاتے ہی الٹ کر سوال نہ کرلیا گیا ہو مثلاً آنخضرت ا ۵۵ ھیں پیدا ہوئے ، حضور ﷺ
  کس سنہ میں بیدا ہوئے۔'البتہ اگر کوئی بچہ غیر متوجہ ہو یا تھویا تھویا سانظر آئے تو اس سے
  اچا تک اس طرح کا سوال کیا جا سکتا ہے یا اس طرح کا سوال کہ فلاں بچے نے کیا جو اب
  دیا ؟ وغیرہ۔

### سوالات کرنے کا طریقہ:

جس طرح موزوں سوالات بناتا ایک فن ہے جس میں کافی احتیاط، سوجھ بوجھ اور مشق ومہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ای طرح سوالات کرتا بھی فتی مہارت چاہتا ہے۔سوالات بوچھتے وقت مندرجہ ذیل امور چیش نظرر ہے چاہئیں۔

ہے پورے در ہے کو خاطب کر کے سوال کیا جائے۔ کسی کی طرف اشارہ کر کے یا کسی کا نام لے کر روال نہ کیا جائے۔ کر سوال نہ کیا جائے۔

🖈 سوال کرنے کے بعد جواب سوچنے کا پچھ موقع دیا جائے فوراً جواب نہا نگاجائے۔

جہ چند مخصوص بچوں ہی ہے سوالات نہ کیے جائیں بلکہ باری باری سب سے پو جھے جائیں البتہ اس باری میں کوئی خاص تر تیب نہ ہوور نہ جن سے پو چھا جاچکا ہوگا یا جن کی باری نہ ہوگی وہ توجہ نبیں دیں گے۔

ہے۔ سوال کرتے وقت صاف بولا جائے تا کہ پورا درجہ بخو بی من سکے اور سوال کا اصل مدعا ظاہر کرنے والے تلفظ پرخاص طور سے زور دیا جائے۔

کا سوالات ہرگز ندد ہرائیں الابد کہ کسی وجہ سے طلب من یا سمجھ ہی نہ سکے ہوں۔ایی صورت میں کھر نے دہرائی الابد کی میں کا میں کیا جائے یا کوئی آسان سوال کر کے اصل سوال کی طرف رہنمائی کردی مائے۔

موقع ہواورضرورت مجھیں تو تختہ سباہ پرسوال لکھ دیا کریں۔ خصوصاً جانج یا ہوم درک کے لیے سوالات تختہ سیاہ پرلکھ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔

🖈 غيرمتوجه طلبه سے اچا تک سوال کیا جائے۔

ہ سوالات کرنے کالبجہ خوش گوار اور ہمدر دانہ ہوتا کہ بچے خوداعمّادی کے ساتھ جواب دیئے پر آمادہ ہوجا کمیں۔خوف و ہراس یا جُعِک محسوس نہ کریں۔

- الم جواب نکلوانے میں بہت زیادہ وفت صرف نہ کیا جائے۔
- اگرایک بچر تعمیک جواب دے دیتو بھی بعض اور بچوں سے جواب مانکے جائیں۔
- ا کہ میں بھی بچوں کو بھی سوال کرنے کا موقع دیا جائے اور سوال کرنے پر انہیں اکسایا جائے۔
  ساتھ ہی درجے کی فضا ایس بنائی جائے کہ دوران تدریس جو بات بمجھیم نہ آئے طلب بے
  جھبک پوچ سکیں ،اس سے بچوں کے بجھنے بوجھنے ،غور وفکر کرنے ،سبق میں پوری دلچیسی لینے
  میں مدد لمتی ہے۔ البتہ غیر متعلق سوالات کونظر انداز کر دیا جائے۔ سوال اگر ضروری اور مذید
  ہوتو بعد میں علیحدہ سے اس کا جواب دے دیا جائے۔
- کا سوالات اطمینان سے کیے جائیں۔جلد بازی کرنایا سوالات کی بوچھاڑ کردینا تھیک نہیں۔ اس سے نیچ گھبرااور بوکھلا جاتے ہیں۔

### طلبہ کے جوابات:

سوالات سے بورا بورا فائدہ ای وقت پہنچ سکتا ہے جب طلبہ کے جوابات کے سلسلے میں مناسب طرزعمل اختیار کیا جائے۔اس ضمن میں متدرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھا جائے۔

- ا طلبہ کے بعض غلط کیکن' ولچیپ' جوابات ہے درجے میں شکفتگی اور سرت کی لہر دوڑانے کا کام لیا جاسکتا ہے۔البتہ ایبا کرتے وقت، جواب دینے والے بچے کے جذبات کا پورالی ظ رکھنا چاہیے۔
  - ا صرف ان جوابات کو بالکل ٹھیک شارکیا جائے جو
    - (۱) زبان ادر تواعد کی روسے بالکل ٹھیک ہوں۔

- (۲) سوال ہے متعلق ہوں۔
- (س) جنتی بات ہوچھی گئی ہے اس سے کم ہول ندزیادہ۔
- ( ۲ ) پورے جملے میں دیئے گئے ہوں لیکن اس پر ہمیشہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بھی بھی فطری جوابات ادھورے جملوں ہی میں ہوجاتے ہیں ۔
  - (۵) بوری آواز سے دیا گیا ہوتا کہ بورادرجہ بآسانی س سکے۔ اگران پہلوؤں نے تقص ہوتو قبول کرنے ہے پہلے اس کی اعلاح کرادی جائے۔
- ت حتی الامکان بچوں ہی کے جوابات جزوی ردوبدل کے بعد قبول کر لیے جائیں۔ اُلر پورا جواب کے نہ ہوتو جتنا جز ٹھیک ہوا تنا ہی قبول کرلیا جائے ، باقی حصد مزید سوالات کرکے یا وقت کم ہوتو خود بتا کر کمل کرالیا جائے اس سے بچوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔
- ے ٹھیک جوابات کودوسرے طلبہ سے دہروادیا جائے ۔ بھی بھی طلبہ کے اچھے جوابات کودر ہے کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا جائے۔
- ﴿ تُعَيَّد جوابِ فوراً قبول كريليغ كے بجائے بعض اور طلبہ ہے پوچھ لينے كے بعد قبول كيا جائے تا كہ دوسرے بچوں كى معلومات كے بارے ميں بھى انداز ہ ہوسكے۔
- ﴿ جواب سوچتے وقت بولانہ جائے اور نہ جواب کے درمیان مداخلت کی جائے۔ اگر مدد کی ضرورت ہوتو کسی ووسرے بچے ہے دلواد کی جائے۔
- ﴿ بِحِداً گرغلط جواب دے یا جواب ہی نہ دے سکے تو فور آبتانہ دیا جائے بلکہ یا تو مزید سوالات کرکے جواب کی طرف رہنمائی کی جائے یا دوسرے بچوں سے صحیح جواب حاصل ہونے کے بعداس سے دہرواویا جائے۔
- ﴾ طلبہ کے سارے غلط جوابات قامل اعتنائبیں ہوتے لیکن دہ جوابات جن سے اندازہ ہو کہ بچہ بات مجھ نہیں سکا ہے اس کی ضروراصلاح کی جائے ساتھ ہی یہ بھی داضح کیا جائے کہ اس کا جواب کیوں غلط ہے۔

فن تعليم ورّبيت 🔾 317

الروائی یا گتاخی ہو سیئے گئے جوابات پر بھی جمدردی وولسوزی سے سرزنش مفید ہوتی ہے۔

- ا بناعی جوابات مام طور پر نہ مائے جائیں اور نہ قبول کیے جائیں۔البتہ اعادہ یامشق کی صورت میں وقت بچانے، کے لیے بھی بھی ایسا کیا جاسکتا ہے۔
- اللہ بچوں کو اس کا عادی بنایا جائے کہ جس سے سوال کیا جائے وہی جواب دے۔ دوسرے نہ بول پڑنے کی وجہ سے دھوکا ہو جاتا ہے کہ سب کوآتا ہے کہ سب کوآتا ہے اور بعد میں پتہ جلتا ہے کہ اکثریت جھی ہی نہیں۔
- اگر پوراورجه یا زیاده طلبه بار بارغلط جواب دی تو سبب کاپیة لگا کرازاله کیا جائے اسباب معونا به بوشکتے ہیں۔
  - (۱) سوالات طلبه کی لیافت سے او نچے ہوں۔
  - (٢) تدريس كرطريقيين فاي موادرسبق بجهين ندآر بامور
    - (٣) در ج كانظم وضبط تعيك نه بو-
      - (۴) یج تھک گئے ہوں۔
    - (۵) سبق ختک بے جان اور غیر دلچسیہ و۔

#### ۲\_ بیان:

تدریس میں بیان کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ نی معلومات فراہم کرتے وقت معلم کو کشر اس سے کام لینا پڑتا ہے۔ خصوصاً تاریخ ، جغرافیہ سیرت وسیر، اسباق الاشیاءاور کہا نیاں سنانے کے ضمن میں ۔ معلم کو بھی کوئی واقعہ سنانا پڑتا ہے، بھی کمی شخص ، چیز یا جگہ کے بارے میں کچھ بتانا ہوتا ہے۔ اکثر کہانیاں سنانی پڑتی ہیں۔ اس لیے جب تک اسے بیان پر قدرت نہ ہوا ، راس کا نداز بیان موثر نہ ہووہ کامیاب معلم ہرگر نہیں بن سکتا۔

نن تعليم وتربيت

## الف: کسی شخص جگه یا چیز کے بارے میں بیان:

سی شخص، جگه، جانور، چیز یا واقعه کے متعلق کچھ بیان کرنا ہوتو مندرجہ ذیل امور پیش نظر رہنے جاہئیں۔

- معلم کے ذہن میں اس کا اتناواضح تصور ہو گویا اس نے خود نورے دیکھا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب اس نے اس کا گہر امطالعہ یا مشاہدہ کیا ہو۔
- ور میں ان الفاظ اور موزوں زبان میں واضح نقشہ کھینچا جائے تا کہ بچوں کے ذہن میں سیجیجہ است ان الفاظ اور موزوں زبان میں واضح نقشہ کھینچا جائے تا کہ بچوں کے ذہن میں میں میں ان میں ان الفاظ اور موزوں نہاں میں واضح نقشہ کھینچا جائے تا کہ بچوں کے ذہن میں میں الفاظ اور موزوں نہاں میں الفاظ اور موزوں نہاں میں واضح نقشہ کھینچا جائے تا کہ بچوں کے ذہن میں الفاظ اور موزوں نہاں میں الفاظ اور موزوں نہاں میں واضح نقشہ کھینچا جائے تا کہ بچوں کے ذہن میں الفاظ اور موزوں نہاں میں الفاظ اور الفاظ اور الفاظ اور الفاظ ال
- ی حتی الامکان اختصارے کام لیا جائے۔ بہت زیادہ تفصیلات سے بچوں کا ذہن الجھ جاتا ہے۔البتہ جتنا بچھ بتایا جائے اس کی اتنی داضح منظرکشی کی جائے کہ پورانقشہ آنکھوں کے سامنے پھر جائے۔
- یا پہلے کل کا ایک اجمالی خاکہ بیش کیا جائے۔ پھر ایک خاص ترتیب سے تفصیلات بتائی حاسمیں۔ حاسمیں۔
- ش زبانی بیان کر دینے ہی پراکتفانہ کیا جائے بلکہ حسب موقع ماڈل،تصویر، چارٹ اور نقشے وغیرہ سے مددلی جائے۔
- ک ان دیکھی اور نامعلوم چیزوں کے متعلق بتاتے وقت دیکھی ہوئی یامعلوم چیزوں سے مقابلہ وموازنہ کیا جائے تا کہ فرق ومماثلت بخو بی سمجھ میں آجائے۔
- ہ جو کچھ بیان کرنا ہو،اس کامخضر خاکہ پہلے ہے مرتب کرلیا جائے اور بیان میں اس ترتیب کا لحاظ رکھاجائے تا کہ کڑی ہے کڑی ملتی جائے۔
- ا جو پھے بیان کرنا ہو، اسے مسلسل اور ایک بی سر میں نہ بیان کیا جائے بلکہ دویا تین مناسب اجزامیں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک جز چیش کیا جائے۔ ہر جز کے اختتام پر سوالات

319

فن تعليم وتربيت

#### كركےاعادہ كراديا جائے اور پھرخلاصة وٹ كراديا جائے۔

## ب\_ كهانيال كهنا:

کہانیاں شروع سے تعلیم وتر بیت کا نہایت ولچسپ اور موثر ذریعہ رہی ہیں۔ کون ہے جے
کہانیوں میں لطف نہیں آتالیکن بچے تو ان کے بہت ہی ول دادہ ہوتے ہیں، وادی امال کے
جہال اور بہت سے احسانات ، وتے ہیں جن سے بچے ان کی طرف تھنچے ہیں، وہاں سب سے
زیادہ کشش ان کی کہانیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کہانیوں سے ان کے فطری ذوق کا اندازہ اس
اصرار سے ہوسکتا ہے جو کہانیال سننے کے لیے دہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہمہ تن متوجہ ہو کر سنتے ہیں
بہاں تک کہان کی نینداڑ جاتی ہے۔ اور دادی امال کی جان اس وقت چھوٹی ہے جب سنتے سنتے
بالآخروہ نیندگی آغوش میں چلے بیاتے ہیں۔

#### اہمیت وافا دیت:

- ۔ کہانیوں سے بچوں کی جنی، اخلاقی اور معاشر تی تربیت میں بڑی مدوملتی ہے۔ وہ اپنے کو ہیروکا قائم مقام بنا کراپنے او پرای جیسی تمام کیفیات طاری کر لیتے ہیں۔ سنتے سنتے انتھال پڑتے ہیں اور چبر ے بشر سے نیزجہم کی حرکات وسکنات سے صاف محسوس ہونے لگاتا ہے کہان کے دل وہ ماغ پر بھی وہی کچھ گزررہی ہے جوکہانی میں ہیرو پر گزرتی ہے۔
- ۲۔ قوت مخیلہ کی نشو دنما، نصب العین اور آ درش کی تشکیل، سیرت سازی اور اعلیٰ تخیلات ُ و پردان چڑھانے میں کہانیاں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔
- مشکل اورخشک مضامین کہانیوں کے سہارے آسان، دلچیپ اور قابل قبول بن جاتے ہیں۔
  - ٣- مجردتصورات اوراصولی با تين كهانيون كه ذريع بآساني مجهيم آجاتي بين -
- ۵۔ زبان سکھانے، الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ کرنے، خیالات وجذبات کے اظہار پر
   قدرت حاصل کرنے میں بھی کہانیاں بڑی معاون ہوتی ہیں۔

### قابل لحاظ امور:

ا بندايس كمهانيان ساده اورمختصر هوني حام ئيس \_ رفته رفته طويل اور پيچيده -

- 🖈 الفاظ آسان، جملے حجوثے اور زبان شکفتہ ہونی چاہیے۔
- ﴾ واقعات باہم مربوط اور بچوں ہی کی زندگی ہے متعلق نیز ان کے ذوق بنہم ،مشاہدے اور تجربے سے قریب ہونے چاہئیں۔
- ہے تھے کا ہیروتی الا مکان بچہ ہواوراس کی حرکات وسکنات یا کارنا ہے واضح کہل منظر میں بیان کی جائیں۔
  - ن تصے کامواد بچوں کی عمر الیافت بفسی خصوصیات اور دلچہدیوں کو بیش نظرر کھ کر منتخب کرنا جا ہے۔
    - 🗠 کہانیوں کے افراد،مقامات اوراشیاء کوفعین کے ساتھ بتانا ، پاہیے۔
- ﴿ كَهَانِياں حركت اور جوش سے بَعِر پور ہونی عِائِمين \_ان مِیں بِھاگ دوڑ ،اچھل كود، مقابله ومسابقت، ہمت وشجاعت اور سيروسياحت اور مہمات داكتشافات وغيرہ ـ كے داقعات ہونے چاہئیں -
  - المات كى فرادانى مونى جا ہے۔
  - γ کہانی مسلسل بھیلتی جائے تا کہ توجہ مرکوز اور دلچیسی برقر ارر ہے۔
- اگرایک کلفتہ جملہ یا نقرہ تھوڑے تھوڑے وقفے پرد ہرایا جاسکے تو چھوٹے بچول کو بہت لطف آتا ہے۔
- کہانی خواہ کسی مضمون ہے متعلق ہو، اس میں قصہ پن غالب ہونا جا ہے البندوہ مقصد ہمہ وقت پیش نظرر ہنا جا ہے جس کے لیے وہ کہانی سنائی جار ان ہے۔

اللہ مشہور ومعروف کہانیوں کو من وعن پیش کرنے کے بجائے حسب ضرورت بچوں کی لیانت وصلاحیت کے مطابق ڈھال کر پیش کرنا جا ہے لیکن تاریخی کہانیوں میں اس کا لحاظ رہے کہ تاریخی حقائق یا واقعات ، فروح نہ ہونے پائیں۔

- الم المعن کہانیاں جگ بیتی کے بجائے آپ بیتی کے طور پر پیش کی جائیں تو زیادہ لطف، یق جیں۔الی کہانیاں بچوں کوجلد یاد ہو جاتی ہیں اور دہ انہیں بآسانی بیان کر سکتے ہیں۔اس لیے بھی بھی میروکی زبان سے کہانی کہلوائی چاہے۔
- ہے۔ بیپن میں بھوت پریت اور جن ویری کے قصوں سے تو ہم پرتی پیدا ہوتی ہے اور عنفوان شباب میں جاسوی یا عشقتہ کہانیوں سے بے حیالی اور جرائم پینٹگی ،اس لیے اس طرح کی کہانیوں سے محفوظ رہنا جا ہے۔
- اللہ کہانی معلم کوخوب یا د ہونی چاہیے تا کہ ساتے وقت روانی رہے۔ ﷺ میں رکنایا کتاب کھول کر دیکھنانہ پڑے میں رکنایا کتاب کھول کر دیکھنانہ پڑے ورنہ سارا مزہ کر کرا ہوجا تاہے۔
- المجنان کے جو جھے مکا لمے کی شکل میں چیش کیے جا سکتے ہوں انہیں کبھی در بے یا جمع کے سے متناب سامنے بطور مکالمہ پیش کرنے کا موقع دینا چا ہے۔ البت الی کہانیاں مکا لمے کے لیے منتب نہ کرنی چا ہمیں جن ہے کی نیچے کو کوئی گھناؤ تا پارٹ ادا کرنا پڑے۔ ورنداس نیچے پر وہ بی کیفیات طاری ہوں گی ادراس کا اندیشہ رہے گا کہ وہ ہی کہیں جڑنہ کی طائیں۔

## كهانيان سنانے كاطريقه:

- کہ کہانیاں ہمیشہ زبانی سنانی جاہئیں۔ پڑھ کرسنانے میں نیو لطف ہی آتا ہے اور نہ وہ کیفیت ہی طاری ہوتی ہے۔ ہی طاری ہوتی ہے جس کے لیے کہانی سنائی جاتی ہے۔ اگر بھی پڑھ کرسنا ناہی پڑے تو انداز بیان زبانی سنانے کا ساہونا چاہیے۔
- 🖈 انداز خوشگوار اورلب ولهبه فطری ہونا چاہیے۔حسب ضرورت آواز میں اتار چڑھاؤ اور

فن تعليم وتربيت )

#### حرکات وسکنات ہے جوش وجذ بے کا اظہار بھی ضروری ہے۔

- ی معلم جبخود مزے لے کرکہانی ساتے اور واقعات سے تاثر کا اظہار کرتے ہیں تو یج بھی لطف لیتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے زبان ، بیان ، انداز ہر چیز سے مطلوب کیفیت اور فضا بیدا کرنے کی کوشش کرنی جا ہیے۔
- الاستکالی مسلسل سنانے کی بجائے دو تین موزوں اجزا میں تشیم کر کے سنانا چاہیے۔ ایک جز سنانے کے بعد موزوں سوالات کے ذریعے اہم واقعات کا اعادہ کرا کے اگلاج پیش کرنا جاہیے۔ آخر میں سوالات کرکے پوری کہانی کا خلاصہ من لینا جاہیے۔
- کا الفاظ میں واضح نقشہ کھینچنے اور ہرواقعہ کا پس منظرییان کرنے کے بعد بھی حتی الا مکان توشیق تصاویر دکھانی چاہئیں اور تختہ سیاہ کی مدوے مزید وضاحت کرنی چاہیے۔
- اک معلوماتی کہانیوں میں ہے مناسب سوالات کے ذریعے وہ با تیں اخذ کرالینی چاہئیں جن کے لیے کہانی کی مدد لی گئ تھی۔
- الا کہانی سانے کے دوران میں وہ مقصد ہمہ وقت ذہن میں رہنا چاہیے جس کے لیے وہ کہائی سنائی جارہی ہے۔
- الا کہانی کے وہ حصے جنہیں بچوں سے مکالے کے طور پر بعد میں پیش کرانا ہو، سناتے وقت معلم انہیں مکالمے ہی کی شکل میں پیش کر ہے۔
- ا کے سمجھی بچوں کوبھی کہانیاں سانے کا موتع دینا جا ہیےاوراس شمن میں انتخاب، پیش کش وغیرہ کے سلسلے میں مناسب رہنمائی ہونی جا ہے۔

### س۔ تختہ سیاہ (بلیک بورڈ)

تدریس کو آسان ،موثر اور دلجیپ بنانے میں تختہ سیاہ کوہمی بہت زیادہ وخل ہے۔سبق کو واضح کرنے میں اس سے بہت مدد ملتی ہے۔ گرنہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سے بہت کم اساتذہ کماحقہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔

#### اہمیت وافادیت:

- ۲۰۰۰ سبق کے مشکل حصوں کی توضیح وتشریح کے لیے تختہ سیاہ بہت ہی سستی اور موزوں سطے ب۔
   حسب ضرورت اس پر نہایت واضح اور خوش رنگ تصاویر، چارٹس اور نقشے وغیرہ بنا ب جا
   سکتے ہیں جن میں وقت اور پیمے کی بھی بچت ہوتی ہے اور بنانے کا سلیقہ ہوتو پہلے ہے ۔ نی یا
   چھپی ہوئی چیزوں کے مقالے میں بیزیادہ موثر ہوتی ہیں۔
- ہے ۔ بچوں کے سامنے اس پر جو لکھا اور بنایا جاتا ہے اسے بچے زیادہ غور اور توجہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی سجھ میں بخو بی آتا ہے اور ضرورت ہو تو وہ با سانی اس کی نقل بھی اتار سکتے ہیں۔
- نبانی پڑھاتے رہے تو بچوں کو صرف کا نوں سے کام لینے کا موقع ملتا ہے اور مسلسل ختے رہنے ہے وہ اکتا بھی جاتے ہیں۔ تختہ سیاہ کی وجہ سے انہیں آنکھوں سے بھی کام لینے کا موقع ملتا ہے۔ اور بولن بند کر کے جب معلم تختہ سیاہ استعال کرنے لگتا ہے تو کام کی نوئیت میں تبدیلی واقع ہو جانے کی وجہ سے اکتاب بھی دور ہو جاتی ہے نیز توجہ اور دلچیں بیدا کرنے میں مدد لتی ہے ،ایک سے زائد حواس سے کام لینے کی وجہ سے بھتے اور یا در کھنے میں بھی ہوات ہوتی ہے۔
- کے طلبہ کوزبانی کوئی ہدایت دی جائے یا حل کرنے کے لیے کوئی مسئلہ یا ہوم ورک، تو بھی بھی وہ طلبہ کوزبانی کوئی ہدایت دی جائے یا حل کرنے کے اور نیچ کرتے کچھاور ہیں تختہ سیاہ پر نوٹ کر وہ نے کے معاور ہیں تختہ سیاہ پر نوٹ کر دینے سے کام تعین ہوجاتا ہے اور طلبہ جھٹلنے یا شبہ میں پڑنے سے محفوظ ہوجاتے ہیں۔
- تختہ سیاہ کی بدولت سبق کا خلاصہ اور مختفر نوٹ مربوط و مرتب شکل میں طلبہ کول جاتا ہے ہے۔ وہ باسانی یاد بھی کر سکتے ہیں اور اپنی کا بیوں پرصحت کے ساتھ نوٹ بھی۔ سبق کے خاص خاص بوائٹ پر توجہ مرکوز کرانے ہیں بھی تختہ سیاہ سے بڑی مدد ملتی ہے۔

#### استعال:

الله تخته ساه معلم كى باكي جانب اس انداز سے لكا يا جائے كه سطح جيكنيس اور بورا درجه باساني

- ، کی<u>ے سکے ن</u>یزمعلم کووہاں تک پینچنے اور لکھنے میں آ سانی ہو۔
- استعال سے پہلے تختہ میاہ خوب صاف کرلیا جائے۔ جھاڑن اگر قدر نے ماستعال کیا جائے کہ استعال کیا جائے۔ تو بہتر ہے مگر بہت گیلانہ ہو۔ کامختم ہونے کے بعد جلد از جلد صاف کردیا جائے۔
- ہے تختہ ساہ پر جو کچھ لکھا یا بنایا جائے وہ نہایت صاف، واضح منجی ،سیدھی سطر نیز مولے اور کیاں خط میں ہو۔
- ﴿ کھریا سرے کے قریب بکڑی جائے، ۳۵ درجے کا زاویہ بناتے ہوئے تختہ سیاہ پرلکھا جائے، موٹالکھنا ہوتو جائے کا سراٹھس لیا جائے۔ لمبی لکیر کھینی ہوتو دونوں سرے کے نقطے متعین کرکے ملادیج جائمیں اوررنگ بھرتا ہوتو تختہ سیاہ کو بٹ کردیا جائے۔
- ﴾ کھتے وقت چاک ہے کھر کھراہٹ کی آواز نہ نکلے ور نہ توجہ بھٹکے گی۔ بسااوقات سرے پر کنگری آجانے ہے آواز نکلتی ہے۔الیی صورت میں سراتو ژُسر کنگری نکال دی جائے۔
- ہے۔ پورے درجے کا خیال رکھ کر لکھا جائے اور بھی بھیے جا کراطمینان کرلیا جائے کہ سب کو بخو بی دکھائی دے رہاہے۔
- درجے کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بلکہ ایک پہاویا جانب سے کلھا جائے لکھتے وقت درجے کی طرف مزکر دیکھتے یا کچھ بولتے یا پوچھتے جاتا چاہیے۔ تا کہ درجے کانظم وضبط برقرار طرف مزمرکر دیکھتے یا کچھ بولتے یا پوچھتے جاتا چاہیے۔ تا کہ درجے کانظم وضبط برقرار رہے۔
- ﴿ لَهُ الرَّامِ الْمَا الْمُوالِيَا تُوخُود بلندا وَازْ سے بِرُهُ وَيَا جَائِمَ يَا بَجُولَ سے بِرُهُ وَالْمِا جَائِمَ تَا كَهَ بَجُهُ جَمِوتُ كَيا الله مَا بِرُهِ ضِنْ مِنْ وَثُوارِي المُوتُو اصلاح كردى الله عَالَى
- ا کی خوب مثل کر لی جائے۔ لائن ڈرائنگ آسان بھی ہوت کر لی جائے۔ لائن ڈرائنگ آسان بھی ہوتی ہے اور موڑ بھی ، نیز معمولی مثل ہے آ جاتی ہے۔ واضح رہے غلط یابد خط اور گندہ لکھنے ہے نہاکھنا بہتر ہے۔ اس سے بچوں پرخراب اثر پڑتا ہے۔ اس لیے صحت وصفائی کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔

ابتدائی درجات میں حتی الامکان رتگین چاک استعال کیا جائے۔اس سے بچوں کی توجہ اور دلچیسی حاصل کرنے میں مدد لمتی ہے۔البتہ او نچی جماعتوں میں عموماً سفید چاک استعال کیا جائے۔اہم پوائٹ ،سر خیوں ادرعنوا نات کورنگین چاک ہے کھنا چاہیے۔

🗀 تبھی بھی طلبہ کو بھی تختہ ہیاہ استعمال کرنے کا موقع ویا جائے۔

# هم\_ توضیحات وتشریحات

ر حاتے وقت متعددا لیے مواقع آتے ہیں جب معلم کوئسی مشکل، نامانوس، غیرواضی یا جہم بات کی توضیح وتشریح کرنی پڑتی ہے تا کہ

🖈 اشكال دور بوجائے۔

🖈 تصورات داضح بنیں۔

🖈 بات بخو بی ذہن نشین ہوجائے۔

يةو ضيحات دتشر يحات دوطرح كي ہوتى ہيں۔

(۱) زبانی

(٢) مرئی یعنی نظرآنے والی مثلاً تصادیر بفتشہ جات ،گلوب چارٹ وغیرہ۔

## زبانی توضیحات:

زبانی تشریح کرتے وقت حسب ضرورت وموقع مختلف تد ابیراختیار کی جاتی ہیں مثلاً:

ہے۔ مشکل الفاظ کامفہوم مجھانے کے لیے ماتو آسان مترادفات وے دیئے جاتے ہیں یان کی ضد بتا دی جاتی ہے یا انہیں جملوں میں استعال کر کے مفہوم واضح کر دیا جاتا ادر کل استعال بتادیا جاتا ہے۔ تلمیح طلب الفاظ ہوں تو انتصار سے واقعہ سنا دیا جاتا ہے۔اصطلاحی الفاظ ہوں تو ان کی تعریف بیان کر کے مثالوں سے وضاحت کروی جاتی ہے۔

اس نامانوں چیز کا واضح تصور دلانے کے لیے کسی مانوں چیز سے تشیبہ دی جاتی ہے یا اس سے مواز نہ ومقابلہ کر کے مماثلت اور فرق واضح کر دیا جاتا ہے۔

🖈 کایت،روایت، چنگلے ضرب المثل وغیرہ کی مدرے کسی مجردتھ ور کی توضیح کر دی جاتی ہے۔

🚓 مشکل عبارت کامفہوم اپنے آسان الفاظ اور سادہ انداز میں بیان کردیا جاتا ہے۔

#### قابل لحاظ امور:

ہے۔ توضیح وتشریح سے پہلے اس کی ضرورت محسوں کرائی جائے تا کہ بچے غور سے سیں۔تشریح کے سرورت سے پہلے اس کی ضرورت سے پہلے اگر بچوں ہی کو اشکالات حل کرنے کی دعوت دی جائے تو وہ تشریح کی ضرورت بیاں نی محسوس کرلیں گے۔

بچوں ہی کی زبان اور انداز بیان میں تشریح کی جائے تا کہ بات بھی بخو بی سمجھ میں آ جائے اور نیچ حسب ضرورت خود بھی تشریح کرسکیں۔

﴾ وضاحت کرتے وقت سبق کی اصل غرض وغایت پیش نظرر ہے اور حتی الام کان اختصار ہے کام لیا جائے تا کہ غیر متعلق یالا لیمنی تفصیلات میں وقت ضائع نہ ہو۔

🔝 تشریح کے ضروری پوائنٹ اگر تختہ سیاہ پرنوٹ کردیئے جائیں تو افادیت بڑھ جاتی ہے۔

ہ زبانی بتا دینے ہی پراکتفانہ کریں بلکہ مکن ہوتو تختہ سیاہ پڑشکلیس اور گراف وغیرہ تھینج کرمزید وضاحت کی جائے۔

🚓 🏻 تشریح دتو ضیح کے دوران طلبہ کوزیادہ سے زیادہ پوچھنے کا موقع دیا جائے۔

# ۵۔ تصاویر، ماڈل، حیارٹ وغیرہ

ابتدائی در جات میں موٹر تدریس کے لیے مختلف چیزیں ،ان کے ماؤل ،تصاویراور جارٹ وغیر، کا استعمال نہایت مفیداور ضروری ہے کیونکہ ان کی مدد سے: 🖈 نئ معلومات بآسانی بهم پیزیائی اور ذبن نشین کی جاسکتی ہیں۔

🖈 بچوں کے تصورات سیح اور داضح بنتے ہیں ۔۔

🗘 سبق میں دلیجی پیدا ہوتی ہےاور بچے توجہ دیتے ہیں۔

ا کے ان کی بخو بی وضاحت ہو جاتی ہے۔

ہے زبانی تشریح کے مقالبے میں ان کی بدولت ذہن پر زیادہ گہرے نقوش بنتے ہیں چنا نچہ بات زیادہ دنوں تک یا درمتی ہے۔

المرابع المنظم المرابعة المرابع المرابع المرابع المرابع المنظم المرابع المنظم المرابع المنظم المرابع المنظم المرابع المنطق المرابع المنطقة المرابع المنطقة المرابع المنطقة الم

#### فتمين:

مر کی تو ضیحات مندرجہ ذیل اقسام کی ہوتی ہیں۔

⇔ اصل اشیاء۔

🟠 ما ڈل ، شینڈ پر مناظر ،گلوب وغیرہ۔

۵۰ تصاویر ، نوٹو ، سیزیاں ، پوسٹری وغیرہ۔

🖈 نقشے،خاکے،گراف،حارث وغیرہ۔

الله عمل الماتجربرك وكهانا يامشام ے كے ليے لے جانا۔

### ا۔ اصل اشیاء:

پڑھاتے وقت اگر اہمل اشیاء بچوں کے سامنے پیش کی جاسیس اور بچوں کو انہیں و کھنے چھونے اور کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو سو تھنے اور بچھنے کا بھی موقع مل سکے تو معلومات نہایت واضح ہوں گی اور تصورات صحیح تائم ہوں گے اس لیے جو چیزیں باسانی حاصل ہو عتی ہوں اور در جے میں لائی بھی جاسیس یا ان تک باسانی پہنچا جا سکے ۔ ان کے بارے میں تو معلومات اس انداز سے بہم پہنچائی جا ئیں ۔ چھور نے بچوں کے ہمن میں تو ایسا کرنا بہت ضروری ہے ۔ کیونک ان

ے جربات ومشاہدات، تاقص اور محدود ہوتے ہیں اور تصاویر نقشہ جات اور چارٹوں وغیرہ کی مدد ہے جربات ومشاہدات، تاقص اور محدود ہوتے ہیں اور تصاویر نقشہ جات اور چارٹوں وغیرہ کی مدد ہے وہ بخوبی سمجھ نہیں پاتے ۔ اصل اشیاء کوحتی الا مکان ان کے پس منظر ہی میں دکھا تا چاہیے۔ مشاہدے کے وقت اہم پہلوؤں کی طرف بچوں کو متوجہ کرتا چاہیے ورنہ بہت می اہم ہا تمیں وہ اپنے طور پرد کھنہیں پاتے اور نہ توت مشاہدہ کی تربیت ہو پاتی ہے۔

#### ۲\_ ماۋل:

جغرافیہ، تاریخ اور عام سائنس میں متعددا یہے مناظراوراٹیاء کے بارے میں معلومات بہم بی ہوتی ہیں جن تک رسائی مشکل ہے یا جو بہت بڑی ہوتی ہیں یا کسی اور وجہ سے در جے میں ال کی نہیں جاسکتیں مجبورا ان کے ماڈلوں سے کام چلا تا پڑتا ہے۔ ماڈل سے محرصاف اور سیح بنا نے یا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماڈل اشیاء کے بھی ہوتے ہیں اور مناظر ونقشہ جات کے بھی، جوٹھوں ہونے کی وجہ سے بچوں کے لیے قابل فہم بھی ہوتے ہیں اور جاذب نظر بھی لیکن چونکہ اسل کے مقابلے میں عوماً نہایت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو و کھے کر غلط تصورات قائم ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ماڈل کے ساتھ اس کی اصل تصویر بھی و کھائی جائے تا کہ سائز اور لیس منظرو غیرہ کے متعلق سے تصورات قائم ہوں۔

### ٣- تصاوير، پوسٹروغيره:

نیچ کہانیوں کی طرح تصاویر کے بھی بڑے دلدادہ ہوتے ہیں۔ کوئی تصویر ساسنے آئے تو اس کوغور ہے دیکھنے اور ان کے بارے میں معلوبات حاصل کرنے کے خواہش ند ہوتے ہیں۔ چنانچہ خوش رنگ پوسٹرز اور تصاویر کی وجہ ہے سبق بہت دلچہ بھی ، و جاتا ہے اور قابل فہم بھی، واضح تصورات قائم کرانے میں ان سے بڑی مدد ملتی ہے۔ ان کے شمن میں مندرجہ: بل امور پیش اظرر کھنے جا ہیں۔

🔝 شکلیں بہت بڑی خوش رنگ اور جاذب نظر ہوں اور ان میں صرف و ہی تفصیلات تمایاں طور

پر دکھائی گئی ہوں جن کے لیےوہ بچوں کے سامنے پیش کرنی ہیں۔

🖈 خود بنائی پاساتھی اسا تذہ کی مدد سے تیار کی جاسکیں تو بہتر ہے۔

ہ ہر معلم کوایک ایسالبم تیار کرنا چاہیے جس میں اپنے مضامین سے متعلق شکلیں برابرا کشا کی جاتی رہیں تا کہ بروقت دکھائی جاشمیں۔ پرانے انگریزی رسائل سے خاصا ذخیرہ اکٹھا : و سکتا ہے۔

🖈 پیسرزوغیرہ تیارکرنے میں بوے بچوں ہے بھی مدد لی جائے۔

ہے۔ برمعلم کو جدید طرز کی سادہ شکلیں بنانے کی مثل کر لینی چاہیے۔ بینہایت آسانی سے اور بہت کم وقت میں تیار ہو جاتی ہیں۔اس کے باوجود بڑی موثر ہوتی ہیں۔ بجے انہیں زیادہ پیند کرتے ہیں۔

# ٧ نقش، جارك، گراف وغيره:

نو دس سال کے بچے اصل اشیاء یا ان کے ماڈلوں اور تصویروں کی جگہ نقشوں اور خاکوں کی مدد ہے بھی بخو بی مجھ سکتے ہیں اس لیے رفتہ ان سے پورا فائدہ اٹھا تا چاہیے۔ تاریخ میں نقشہ جات ،گلوب، جات اور ٹائم چارٹ سے جغرافیہ اور عام سائنس میں مختلف طرح کے خاکوں ،نقشہ جات ،گلوب، گراف اور چارٹوں وغیرہ سے مدالینی چاہیے۔

# ۵\_ عمل ، تجربه، مشامره:

زبانی سمجھانے کے مقابلے میں اگر بچوں کے سامنے کر کے دکھادیا جائے۔ مثلا نمازیر سنے
کا پوراطریقہ، توبات باسانی سمجھ میں آجاتی ہے۔ ایسے تمام مواقع پر زبانی سے زیادہ عملی مظامرہ مناسب ہوتا ہے۔ ای طرح مام سائنس اور جغرافیہ دغیرہ کے حمن میں تجربہ کر کے دکھانا یا بچوں کو
تجربہ اور مشاہدہ کا موقع فرانم کرنا بھی معلومات کو واضح کرنے میں بہت معاون ہوتا ہے۔ ان
سے بھی پورافا کدہ اٹھانا چاہی۔

### قابل لحاظ امور:

- ﴿ توضیحات کے انتخاب میں بچوں کی عمر، ذہنی استعداد اور دلچیبیوں کو ملحوظ رکھا جائے تا کہ بچوں کے لیے جاذب توجہ بھی ہوں اور قابل نہم بھی۔ ان سے بات بھی بخو بی سمجھ میں آ جائے گی اور یادواشت میں بآسانی محفوظ ہوجائے گی۔
- جس چیز کی وضاحت کے لیے استعال کی جارہی ہے اس سے براہِ راست متعلق ہواور حتی اللہ مکان صرف ان تفصیلات پر مشتمل ہوجن کی واقعی ضرورت ہے غیر متعلق یا غیر ضروری تفصیلات سے بات واضح ہونے کے بہائے اور گنجلک ہوجاتی ہے۔
- ا درجے کے سامنے سلیقے سے پیش کی جائیں تا کہ ہر بچہ بخوبی دیکھے سکے۔قابل توجہ پہلوؤں کی طرف مناسب سوالات یا ہدایات کے ذریبہ متوجہ کیا جائے۔ تا کہ ضروری امور مشاہدے سے ندرہ جائیں۔
- ا توضیحات کے ضمن میں بچوں کو جتنے زیادہ سے زیادہ حواس سے کام لینے کا موقع دیا جا سکے اتنابی مفید ہوتا ہے۔ اتنابی مفید ہوتا ہے۔ مثلاً دیکھنے، چھونے ، سوٹیھنے، چکھنے، آواز آگلتی ہوتو سننے کے مواقع ۔ اس طرح زیادہ صحیح اور واضح تصور بن سکے گا۔
- ہ ابتدائی ورجات میں اصل اشیاء یا ان کے ماڈ ل دکھلائے جائیں پھر بتدریج ،تصاویر ،نقشہ جات اورگراف وغیرہ سے کام چلا یا جائے۔
- ☆ تمام توضیحی سامان ایک ساتھ بچوں کے سامنے نہیں لانا چاہیے بلکہ آڑ میں رکھنا چاہیے اور دسب موقع وضرورت ایک ایک کو در ہے کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ورنہ بچوں کی توجہ بھنکتی ہے اور تجسس ختم ہو جانے کے بعد وہ کشش بھی باتی نہیں رہتی جو دکھلاتے وقت مطلوب ہے۔
  مطلوب ہے۔
  مطلوب ہے۔
- 🖈 بچوں کے سامنے پیش کر کے فورا ہٹانہ لیا جائے بلکہ اتنی دیرسامنے رکھا جائے کہ انہیں تسکیین

ہوجائے اورضر وری امور کا وہ بخو بی مشاہرہ کرلیں۔

ہر در رہے کونقشہ جات ،گلوب ، ما ڈل ، البم مختلف قتم کے پوسٹر ز ، تصاویر ، چارٹ وغیرہ زیادہ
 ہے زیادہ اکٹھا اور تیار کرنا چا ہے تا کہ قد رئیں کوموٹر اور دلچسپ بنانے میں اسا تذہان ہے
 مدد لے سکیں ۔ آج کل اس طرح کی متعد : فرمیں کام کر رہی ہیں جن کے یہاں ہے طرح کے مطبق میں ۔ اس کے میں ۔ اس کے مطبق ہیں ۔ اس کے میں ما مان بکفایت حاصل ہو تکتے ہیں ۔

# ۲\_ تعلیمی سیروسیاحت اور مکنک:

سابق اورفطری ماحول ہے متعلق متعدد ایسے عنوانات شامل نصاب ہوتے ہیں جن کے بارے میں واضح تصورات نہ تو کتابوں کے ذریعے ممکن ہیں اور نہ در ہے میں بڑھا کر روایت تدریس ہے، بلکہ بچول کوخودموقع پر لے جا کرغائر مشاہدہ کرانے ہی سے صحیح معلومات بہم پہنچائی جا سکتی ہیں۔مثلاً کارغانوں،منڈیوں،ندی، نالوں،فصلوں اورفطری مناظر وغیرہ کے متعلق۔ای طرح متعدد ایسے اجتاعی،اففرادی ومعاشرتی اوصاف ہیں جن کی تربیت کے فطری مواقع در ہے میں ہاتھ نہیں آتے بلکہ ان کے لیے باہر نکلنا ضروری ہوتا ہے۔

روایتی تدریس سے جہاں بچے عمو ما گھبراتے اور چھٹیوں کا بے چینی سے انتظار کرتے رہے ہیں سیر وتفریح میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے وہ پوری دلچیں اور گہرے انبھاک سے ان میں شریک ہوتے ہیں اور اس ضمن کی متعدوم شکلات اور پریشانیوں کو بخوشی جھیل لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تعلیم وتربیت کے ایسے مفیدوموثر ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی امکانی کوشش ضرور کرنی جا ہے۔

تعلیمی سیاحتوں میں تعلیمی مقصد مقدم ہوتا جا ہیے اور کپنک میں تر بیتی لیکن اس کا بیہ مطلب ہرگز نہیں کہ در ہے کی فضایہاں بھی طاری رہے بلکہ جائز صدود میں بچوں کو آزادی دلچے ہی اور تفریّ کی پوری منجائش دی جائے۔

تعلیمی اغراض کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا مشاہرہ کرانامقصود ہے، بچے اس کا بخو بی

مشاہدہ کرسکیں۔ان کی قوت مشاہدہ کی تربیت ہو، ان کے تصورات واضح ہوں،معلومات میں مشاہدہ کرسکیں۔ ان کی توجہ بارے میں صحیح اضافہ ہو، سبت کا مقصد بحسن وخوبی پوراہو،فطری وساجی ماحول اوران کی اشیاء کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کا ذوق انجرآئے۔

تر بیتی اغراض سے مرادیہ ہے کہ بچے چانے پھرنے، کھانے پینے، طنے جانے کے آداب سکھیں ۔سفر اوراس کے انظامات کا تج بہ حاصل کریں۔ مل بانٹ کر کھائیں پئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، گھر کے باہر کی محنت ومشقت کی زندگی کا تج بہ ہواور سفر میں کھانے بینے، نماز اور آم وغیرہ سے متعلق ضروری انتظامات کے لیے راہ پیدا کرنے کا انہیں سلیقی آئے۔

ابتدائی درجات میں یہ پروگرام بہت لیہ نہ ہونے چاہئیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے عام اور پر گھنٹے دو گھنٹے کے اور مدر سے یا آبادی کے قریب ہی ، بڑے بچوں کے لیے عوفا تمن چار کھنٹے اور مدر سے یا آبادی کے قریب ہی ، بڑے بچوں کے لیے عوفا تمن چار کھنٹے اور قدر سے فاصلے پر اس طرح کے مختصر پردگرام وقفے سے متصل کھنٹوں یا آخری گھنٹوں میں ہو سے جی دان بھر کا پردگرام ہونا چاہیے تا کہ تعلیمی وتر بہتی دونوں اغراض حاصل ہو سے میں ۔ اس طرح کا پردگرام ہونا چاہیے تا کہ تعلیمی وتر بہتی دونوں اغراض حاصل ہو سے سے سے سے سے سے سے میں ۔ اس طرح کا پردگرام ہونا چاہیے تا کہ تعلیمی وتر بہتی دونوں اغراض حاصل ہو سے میں ۔ اس طرح کے پردگرام ہفتے کے آخری دن یا چھیٹیوں میں مناسب ہوتے ہیں تا کہ دالیہی پر آ رام کا پچھموقع میں سے۔

# قابل لحاظ امور:

ان سیاحتوں سے بورافا کدہ اس وقت وصل ہوسکتا ہے جب مندرجہ فریل امور کا لحاظ رکھا جائے۔

- ٠٠٠ طلبه كى تعداداتنى موكه سنجالنے ميں زياده دشوارى نه مو-
- 🖈 روا گلی ہے قبل سیاحت کی غرض بچوں پراٹھی طرح واضح کردی جائے۔
- اللہ سفر کا بورا خاکدان کے مشورے سے مرتب کیا جائے۔ خبروری سامان کی فہرست تیار کرلی جائے۔ جبروری سامان کی فہرست تیار کرلی جائے۔ جائے اوران کی فراہمی نیز تگرانی کا کام طلبہ کی ٹولیوں سے انجام دلایا جائے۔

فن تعليم ورتربيت

ا جن جگہ لے جانا ہو مدرس ایک باروہاں جا کرتفصیلی معلومات خود حاصل کرآئے۔

ا کم ہے کم وقت اور کم ہے کم پیسے خرج کیا جائے تا کہ بیسیاحتیں تعلیم میں حارج یا جیب پر بار

ش سارے کام حتی الامکان بچوں ہی سے انجام ولائے جائیں۔

🖈 جائز حدود میں بچوں کو پوری آزادی دی جائے۔

# ۲\_ دیگرامدادی سامان

مندرجہ بالااشیاء کےعلاوہ اگراستطاعت ہوتو مندرجہ ذیل اشیاء سے بھی تدریس کوموثر ادر دلچسپ بنانے میں بڑی مددل سکتی ہے اور طلبہ کومتعدد نئی معلومات ان کی مدد سے بآسانی بہم پہنچائی جاسکتی میں۔

🖈 رید بواور شلی ویژن کے ذریعہ وہ پروگرام جو بچول کی تعلیم وتربیت کے لیے نشر ہوتے ہیں۔

🖈 گرامونون کے وہ ریکارڈ جوتلفظ وغیرہ سکھانے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔

🖈 شپر ریکارو نگ مشین کی مد دے فراہم کیا جانے والا مواور

🖈 میجک لینٹروں کے ذریعے دکھائی جانے والی تصاویراور مناظر۔

🖈 بچگانی فلمیں جو تعلیم ور بیت کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔

🖈 ویوباسٹر کی مدد ہے پیش کی جانے والی تصاویراور مناظر۔

🖈 رسائل واخبارات جوبچوں بی کے لیے نکلتے ہیں۔

# ے۔ ہوم ورک

لکھنے پڑھنے ماعملی واخلاقی تربیت ہے متعلق وہ کام جوطلبہ کو گھر پر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، ہوم درک کہلاتا ہے۔

بچوں میں اپنے قد کے لحاظ ہے کافی توانائی ہوتی ہے وہ ہر وفت کوئی نہ کوئی مصروفیت

فن تعليم وتربيت

پ ہتے ہیں۔ چونکہ مدرے میں وہ صرف چند تھنے گزارتے ہیں۔ کھریلو ذمہ داریاں بھی ان پر برائے نام ہی ڈالی جاتی ہیں۔ اس لیے ان کے پاس فاضل تو انائی بھی ہوتی ہے اور فرصت کے لیات ناصل تو انائی بھی ہوتی ہے اور فرصت کے لیات ناصل کی صورت میں اکثر ان کی تو تمیں غلط رخ پر پڑ جاتی اور بیش قیمت کھات فضول اور مصنر کا موں میں ضائع ہونے تکتے ہیں۔ بچول کی فاضل تو انائی اور فرصت کے اوقات کو کار آمہ بنانے اور مفید کا موں میں لگانے کے لیے ہوم ورک نبایت ضروری ہے۔

ہوم ورک دینے کا عام طور پر جوروائ چلا آرہا ہے وہ یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے،الفاظ معنی یاد

کرنے، انشاء ور جمہ اور قواعد کی مشقیں یا ریاضی کے سوالات حل کرنے کا جوختک کام دن بھر

مدر ہے میں ہوتا ہے اس کا باقی ماندہ حصہ گھرہ، پورا کرکے لانے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔

اے کھمل کرانے کی ذمہ داری سرپرست کی سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ طلبہ بڑے سعادت مند

کہلاتے میں جو بروقت کام کرلاتے ہیں اور وہ سرپرست بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں جو اس ضمن ان

میں پورا تعاون کرتے ہیں خواہ اس کے لیے انہیں ٹیوٹر ہی کیوں ندر کھنا پڑے ۔ اس کے برعکس ان

طلبہ کوسرا کا مستحق سمجھا جاتا ہے جو ہوم ورک پورانہیں کرتے اور ان سرپرستوں کومور دالزام تھمرا یا

باتا ہے جو کام پورا کرنے کا معقول بندو بست نہیں کرتے اور ان سرپرستوں کومور دالزام تھمرا یا

متعدد خرا بیاں ہیں ۔ اس لیے اس پر شخت تنقید کی جاتی ہے ۔ مثلاً:

- 🖈 کچوں پر کام کا بہت زیادہ بار پڑ جاتا ہے۔جس سےان کی سخت متاثر ہوتی ہے۔
- جو کام بچے دن بھراسکولوں میں کرتے ہیں اور جن سے وہ اکتا بھے ہوتے ہیں، وہی کام جب ان پر لا دویا جاتا ہے تو وہ اسے برگار بچھتے ہیں اور اسے خوشی سے کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے ۔ چنانچہ ہوم ورک پورا کرنے کے لیے انہیں اکثر سزا دینی پڑتی ہے جس کے نتیج میں نے تعلیم ہی سے بھا گئے تہیں۔
  میں نے تعلیم ہی سے بھا گئے گئتے ہیں۔
- 🖈 آزادی کے ساتھا پی دلچیں کے مشاغل ومصروفیات میں حصہ لینے کا بچوں کووفت ہی نہیں

فَى تَعْلِيمُ وَرَّبِيتِ

\_CL

- اور بیار و میت کا میں گھریلوزندگی تاہ ہو جاتی ہے وہ بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کوو نے اور بیار و میت کے ساتھ کھیلنے کوو نے اور معاش تی میں ہاتھ بٹانے ، والدین کی خدمت کرنے اور معاش تی روابط قائم کرنے کے لیے وقت بی نہیں پاتے حالانکہ میتمام چیزیں بھی ان کی تعلیم و تربیت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔
- نہ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے گھریلو حالات اس طرح کے کاموں کی اجازت نہیں دیتے یاوہ اپنے طور پر کر ہی نہیں کتے ۔وہ سزا کے ڈر سے دوسروں کی نقل کرنے اور معلم کو دھوکا دینے کی عادت کا شکار ہوجاتے ہیں۔
- کا معلم اپنی ذمہ داری ہے بیچے ، کتراتے اور اسے زبر دئی سر پرستوں پر ڈالتے ہیں اور اس ضمن میں طلبہ کویریشان کرتے ہیں۔

#### اہمیت وافادیت:

لیکن سیاعتر اضات دراصل ہوم درک کی نوعیت ،مقدارادراس شمن میں معلم کے رویہ پر میں۔اگر ان کا از الد ہو جائے تو ہوم ورک کی اہمیت وافا دیت سے کسی کوا نکارنہیں ہو سکتا۔ ہوم درک اگر سلیقے ہے دیا جائے ادر ہمدر دی سے جانچا جائے تو بیقلیم کا بہت ہی • ویڑ ذریعہ ہےادراس سے مندرجہذیل فوائدمتو قع ہیں۔

- ا نبچ فرصت کے اوقات کو آوارہ گردی پاشرارت میں ضائع کرنے کے بجائے گھر ہی پ<sup>ہ من</sup>ید کاموں میںصرف کرتے ہیں۔
- کے کئی مددیا مداخلت کے بغیرخود خاکہ بنا کر کام انجام دینے کا انہیں سلیقہ آتا ہے اور آزاد مطالعہ کی عادت پڑتی ہے۔
- 🖈 در ہے میں کئے ہوئے کاموں میں مثق ومہارت حاصل کرنے اور پڑھے ہوئے وور کو

ا تعلیم وتربیت

### برتے یااس کا عادہ کرنے کاموقع ملاہے۔

- ہے غیرنصانی مصروفیات ومشاغل جواب نصاب می کا اہم جزشارہوتے ہیں ان کی تحمیل میں مدولت ہے۔ نیز جس مضمون یا مشغلے سے آئیں زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اس پر مزید توجہ صرف کرنے کا موقع ہاتھ آتا ہے۔
- ہونے سے نگام جو بچے اپنے طور پر کر سکتے ہیں، ان میں معلم کا وقت ضائع ہونے سے نگ جاتا ہے۔ چنانچہوہ اس بچے ہوئے وقت کو تدریس کے دوسر مے ضرور کی کا مول پرصرف کر سکتا ہے۔
- ے نصاب تعلیم جومعاشرے کی چیدگی اور وسعت میں اضافہ کے ساتھ دن بدن پھیاتا جار ہا ہےاس کی تکمیل ہوم ورک کے بغیرممکن نہیں ہے۔
- ۔ سر پرستوں کواپنے بچوں کی رفتارتر تی کا ندازہ ہو سکے گااور وہ معلم کے تعاون اور مشور ہے ۔ سے مناسب اقد ام کرسکیں گے۔اس طرح ہوم ورک سر پرسنوں سے روابط کے قیام اور گھر اور مدر سے میں تعاون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
- ﴾ بچوں میں خوداعتا دی پیدا ہوگی اوروہ اپنی معلومات نیزمثق دمہارت میں اضافے کے لیے یابندی ہے محنت ومشقت کرنے کے عادی بنیں گے۔
- ر ہوم درک کے ذریعے طلبہ میں بعض ایسے متعلّ ذوق پروان چڑھائے جا سکتے ہیں جن سےان کے لحات فرصت زندگی بھرمفید کاموں میں صرف ہوسکیں۔

## قابل لحاظ امور:

ہوم ورک دینے میں بچوں کی عمر، ان کی ذبنی وجسمانی حالت ان کے گھریلو حالات، ان کی صلاحیت واستعداد اور ان کی دلچپیاں پیش نظر رہنی چاہئیں۔ بچوں کے کھانے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں انہیں اس کے پورے مواقع ملنے چاہئیں۔ چھسات سال کی عمر تک تو انہیں کوئی ہوم ورک ندوینا چاہیے۔ دس سال کی عمر تک بھی جو پچھ درجے میں ہو جائے ای پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ البتہ مدر سے کے بجائب گھر کے لیے پھول پیتاں، چڑیوں کے پر، بھلوں کے بیج، گھو بھے، شیشے اور چینی کے خوبصورت کھڑے، کمٹ بھوریں وغیرہ جمع کرنے، مشاہدات و معلومات میں اضافہ کے لیے منظم پر وگرام کے تحت سر پر بہانے، پھول ہوئے لگانے، کبوتر، بکری، خرگوش وغیرہ پالنے، کو ک ماڈل یا کسی چیز کی ڈرائنگ بنانے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے، والدین کی خدمت، غریبوں معذوروں کی امداد، چھونے بھائی بہنوں کو بہلانے، مسجد کی صفائی وغیرہ کے کام دیئے جاسکتے ہیں معذوروں کی امداد، چھونے بھائی بہنوں کو بہلانے، مسجد کی صفائی وغیرہ کے کام دیئے جاسکتے ہیں وسفر تا ہے اور آسان نظموں کے بجموعے وغیرہ ویے جا تیں۔ بعد کے درجات میں، بھی طلب کی وسفر تا ہے اور آسان نظموں کے بجموع والات اور گھر ہیں بنچ کی ذمہ داریوں، والدین کی مصروفیات، انفرادی دلیجیں، استعداد، گھر بلو حالات اور گھر ہیں بنچ کی ذمہ داریوں، والدین کی مصروفیات، علالت معاشی حالت وغیرہ کا پورالحاظ رکھنا چا ہے، اور اتناہی کام دینا چا ہے جتنا دوسروں کی مدد کے بغیر محدود وقت میں خود باسانی انجام دے سکتے ہوں۔

مختلف مضامین کے اساتذہ کوئل کر ہوم ورک کا ایسا نظام الا وقات مرتب کرنا چاہیے جس سے ان کے دیئے ہوئے کا موں میں ہم آ بنگی رہے، بچوں پر کام کا بار بھی نہ ہونے پا ب اور ہر معلم اپنی باری پرضر وری ہوم ورک دے سکے صدر مدرس کو اس طرف خصوصی توج دیّی جاہیے ورنہ ہر معلم اپنے ہی مضمون کا زیادہ سے زیادہ کام لیمنا چاہتا ہے اور بنج بلا وج پتے ہیں ۔ نظام الاوقات کے ذریعہ پابند کردیا جائے کہ کوئی معلم محدود اور متعین وقت سے زیادہ کام نہ لے۔

تعلیلات اس لیے ملتی ہیں کہ بیچ مدر سے کے فکروں سے آزاد کچھ دوسری نوعیت کی سرگرمیوں میں حصہ لے سیس، لیکن اسا تذہ عموماً تعطیلات میں بھی علمی انداز ہی کا بہت سا ہوم ورک دے دیتے ہیں جو بچوں کی طبیعت پر باربھی ہوتا ہے اور دیگر دلچسپ اور ضرور می مصروفیات کے باعث وہ کربھی نہیں پاتے اور بلا وجہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں ۔ تعطیلات بچوں کی صحت وصفائی، جسمانی، اخلاقی، نہ ہی ومعاشرتی تربیت کے لیے بہت مناسب

مواقع فراہم کرتی ہیں۔اس لیے ہوم ورک ان سرگرمیوں سے مناسبت رکھنے والا اور ایسا ہونا جا ہے جس میں گھر کے دوسر ےافراد بھی دلچپی لے کیس۔

- برو بھی کے موڈ میں یا سزا کے طور کر ہوم ورک ہرگز ند دیا جائے اور نداس انداز سے کہ بچے

  اسے بہت ہی مشکل اور نا قابل حل شار کرنے لگیں بلکہ انہیں آبادہ کرلیا جائے اور دیتے

  وقت یہ یقین دلایا جائے کہ تھوڑی ہی جد جہد سے وہ اسے حل کرلے جائیں گے اور کام

  ہونا بھی اس معیار کا جا ہے کہ بچ کوشش کر کے خود پورا کرسکیں۔اس طرح مزید کام کے

  لیے ہمت بندھتی ہے۔اگر کام اتنا مشکل ہو کہ باوجود کوشش وہ حل ہی نہ کرسکیں تو مایوی
  طاری ہوگی اور مزید کام کے لیے ان کی طبیعت آبادہ ندہوگی۔
- ﴿ جو کام بھی دیا جائے اس کے بارے میں پیلین کرلیا جائے کہ اس سے بچوں کے فرصت کے اوقات کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کار آید بنائے میں مدد ملے گی اور اپنے طور پر مطالعہ یا کسی اور مفید مشغلہ میں لمحات فرصت صرف کرنے کے عادی بنیں مجے۔
- ﴿ اصول سمجھانے اور اس کا استعال بتائے نیز ابتدائی مشق کرانے کا کام درجے میں کرالیا جائے پھر مزید مثق ومہارت کے لیے ایبا کام دیا جاسکتا ہے جس کو بچا پے طور پرمخت کر کے طل کر سکتے ہوں۔
- ہے۔ ہوم ورک کی بروقت جانج اوراصلاح ہونی چاہیے ورند بچوں کا جوش تھنڈ اپڑ جائے گا اور ان میں ڈھیل پیدا ہوگی۔

# تحريري كام كى جانج اوراصلاح:

بچوں سے درجے میں یا گھر پر جوتح رین کام بھی لیا جائے۔اس کل کی اصلاح اگر چہ شکل کام ہے لیکن ہے نہایت ضروری کیونکہ اس طرح بیجا پی غلطیوں سے واقف ہوکرا پی اصلاح کر عیس گے۔اس ضمن میں مندرجہ فر میل امور پیش نظرر ہیں۔ اللہ کام کی تکمیل کے بعد جلد از جلد اصلاح کردی جائے۔اصلاح اگر رہنمائی کر کے خود ہے کے ذریعے کرائی جاسکے نو بہت اچھا ہوور نہ حق الامکان اس کے سامنے ہونی چاہیے۔اس طرح بچے کی سجھ میں اپنی تلطی بخوبی آجائے گی اور اس سے باسانی چھٹکا را پاسکے گا۔ اسلام تحریری کام سے قبل زبانی مشق کرالی جائے تو غلطیاں کم ہوں گی اور اصلاح میں زیادہ

ہے تحریری کام سے قبل زبانی مشق کرالی جائے تو غلطیاں کم ہوں گی اور اصلاح میں زیادہ دشواری نہ ہوگی۔

ہ مشترک غلطیوں کی اصلاح اجماعی طور پر ہونی چاہیے تا کہ وہی بات ہرایک کوعلیحدہ نہ مجھانی پڑے۔ ﴿ الْبِحْصِحِ کَام پرموز دن ریمارک اور ناقص پر ضروری ہدایات دی جائیں اس ہے آ گے کے کام میں مدد ملے گی۔

# ۸۔ درسی کتب

تدریس کے کام میں موز وں دری کتب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ان کی وجہ ۔۔
معلم کا کام بہت آسان ہوجاتا ہے کیونکہ اسے اسباق کے لیے بہت زیادہ نوٹ لینے اور مشقیس
تیار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ۔ کم صلاحیت، کے اسا تذہ بھی ان کی مدد سے کام چلا لیتے ہیں۔
مشق واعادہ کے لیے طلب کے پاس دری کتب کی ٹیکل میں پورامواد ہروقت موجودر ہتا ہے۔

## موزول كتب كاانتخاب:

بازار میں دری کتب تو طرح طرح کی ملتی ہیں لیکن مختلف صیثیتوں سےموز وں ان میں بہت کم ہی ہوتی ہیں۔ بچوں کے لیے وہی کتب منتخب کی جائیں جو:

- 🖈 تعصب وتنگ نظری اور کفروشرک سے پاک ہوں۔
- اور خیالات کو بھی اور پا کیزہ نظریۂ حیات بنانے ،سیرت کوسنوار نے اور خیالات کو بلند کرنے میں مدد ملے۔ بلند کرنے میں مدد ملے۔
  - 🛠 📑 جن کی زبان سلیس و با محادر ہ ، طرز بیان شکھنۃ اور بچوں کے لیے دلچیپ اور قابل فہم ہو \_

ه جو بچول کی عمر نفسی کیفیات میلانات ور نگانات اور فطری دلچیپیول کو هموظ رکھ کر لکھی گئی مول -

- ین جن کا کاغذ مضبوط، ٹائنل جاذب نظر، طباعت صاف اور سیخ ، حروف واضح اور جلی ، کم قیت اور سائز و قبم اتنا ہو کہ بچول کو مدرسد لانے لیے جانے میں زحمت نہ ہواور جوآسانی سے وستیاب ہو سکیس۔
- در جونصاب میں منظور شدہ عنوانات پرحتی الامکان حادی ہوں تا کہ باہر سے مدد لینے کی کم ہی ضرورت پڑے۔
  - 😗 جوخوش رنگ مناظر اور ضروری شکلوں اور خاکوں وغیرہ سے مزین ہوں۔
  - 💎 جوموز وں مشقوں اور طریق تعلیم وغیرہ ہے تعلق ضروری ہدایات سے بھر پور ہوں۔
- کے جن کی تیاری میں حالات وضرور مات کا پورالحاظ رکھا گیا ہواور جن کا مواد بچول کے تجربات ومشاہدات اورروز مرہ زندگی ہے متعلق اور مربوط کر کے پیش کیا گیا ہو۔
- ﴿ جَن كِ اسباق بِحِول كا تجسس ابھار نے ، انہیں پڑھنے پر آمادہ كرنے ، ان كى توجہ كو تنتیخے اور ان كى دلچیهى كو برقر ارر كھنے میں معاون ہول ۔

## درى كتب كااستعال:

- الله صرف دری کتب پڑھادیے پراکتفانہ کیا جائے بلکہ ضروری معلومات اپنی طرف سے بھی فراہم کی جائیں۔
- الم مرکتاب کے تمام اسباق یکسال ضروری اور مفید نہیں ہوئے اس لیے پوری کتاب سبقا سبقا کر جائے ہوری کتاب سبقا سبقا کر جائے کہ بعض خود بجھ میں آنے والے، غیر ضروری یا کم مفید اسباق حذف کر کے ان کی جگہ علیحدہ سے ضروری مواد فراہم کیا جائے اور بعض آسان اسباق کا کچھ جزیز ھاکر باقی طلبہ پر چھوڑ دیا جائے۔

کے مشقیں اور طریق تعلیم سے متعلق ہدایات عموماً دری کتب کی جان ہوتی ہیں۔ کیکن بہت م اساتذہ ان سے پورافائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض تو آئہیں بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ سے خ نہیں ہے۔ ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور آئہیں زبانی یا تحریری طور پر حل کرائے ن پوری کوشش کرنی چاہیے۔

ہ پڑھاتے وقت اپنی طرف ہے بھی سوالات اور مشقیں دے کر بچوں کو طبع آز مائی کا موقع دیناچاہیے۔

ا کوشش کی جائے کہ کم ے کم دری کتب ہے کام چل جائے۔

جغرافیہ، عام سائنس اور دگیرمعلوماتی مضامین کی تدریس میں دری کتب کے ساتھ مشاہرہ اور تجربہ پر پوری توجہ دی جائے۔

### 9۔ لائبر بری اور دارا کمطالعہ

دری کتب خواہ گئی ہی معیاری اور مفید ہوں، بچوں کی معلومات میں وسعت، ذخیر ہُ الفہ ظ میں اضافہ، مطالعہ کی سکت، کتب بنی کا ذوق، خیالات کی بلندی، آورش کی لگن، اظہار خیال پر قدرت، دوسروں کے خیالات ونظریات سمجھنے، کی صلاحیت اور فرصت کے اوقات کے مناسب استعال کے لیے مزید موزوں کتب اخبارات ورسائل وغیرہ کا مطالعہ ضروری ہے۔

خوداسا تذہ کوبھی اپنی تدریسی صلاحیت بڑھانے ، اپنی معلومات کواپٹو ڈیٹ رکھنے، تو بنیخ وتشریح میں مدد لینے نیز حوالہ جات کے لیے کتب درسائل کی ضرورت بڑتی ہے۔ ظاہر ہے طلب اور اسا تذہ کی ان ضروریات کی سمیل کے لیے ہر مدرے کی اپنی لائبر بری ہونی چاہیے۔ لائبہ بین میں اسا تذہ اور ہر عمر، ذوق اور سلاحیت کے بچوں کے لیے مفیداور ضروری کتب کا ذخیرہ ہو، جس میں سال بسال اپنی بساط کے مطابق نئی کتب کا اضافہ ہوتا رہے۔ لائبر بری کے ساتھ ایک دارالمطانعہ بھی ضروری ہے جس میں بچول اور بڑول کی دلچین کے اچھے اخبارات ورسائل رہے جائیں۔ اگر وسائل محدود ہوں تو کتب اور رسائل کی فراہمی میں پبک سے تعاون بھی حاصل کیا جا سکت ہے۔ جو صاحب ذوق اخبارات ورسائل منگاتے ہیں یا کتا ہیں خریدتے ہیں ان سے سے چیزیں پڑھنے کے بعد عمو ہا ہے کار ہو چیزیں مدرسے کے لیے عاریتا کی جاسکتی ہیں یاان میں ہے جو چیزیں پڑھنے کے بعد عمو ہا ہے کار ہو جاتی ہیں انہیں مدرسہ متعقلا حاصل کرسکتا ہے۔ بعض گھروں میں پر انی معیاری کتب کا ذخیرہ پڑا پڑا دیمکوں کی نذر ہو جاتا ہے یا بچیں کی پڑھی ہوئی کتا ہیں ماری ماری بعرتی ہیں آگر فکر کی جائے تو صفت یا کم واموں پر مدرسے کے لیے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ انہارات ورسائل اور کتابوں کے ناشرین یوں بھی اسکولوں اور لا بحریریوں کے لیے خصوصی رہایت کرتے ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھا یا جاسکتا ہے۔ بحالت بجوری اگر فیس یا فنڈ کا انتظام کرتا پڑے ہے تو بھی لا بحریری کی ضرورت وافادیت کے پیش نظر اس سے گریز نہ کرتا چاہیے۔

پڑے تو بھی لا بحریری کی ضرورت وافادیت کے پیش نظر اس سے گریز نہ کرتا چاہیے۔

طباعت کی سہولت اور تعلیم کی توسیع کے باعث بری بھلی برطرح کی کتا ہیں جھپتی اور مفید ومفنر برطرح کے اخبارات ورسائل شائع ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے انتخاب میں بڑی احتیاطی فرورت ہے۔ مدرسے میں وہی چیزیں آئی جائیس جو پاکیزہ، معیاری اور مفید ہوں۔ ان کا انتخاب کسی ایک فرد پرنہیں ڈالنا جا ہے بلکہ مطالعہ کا ذوق اور انتخاب کی صلاحیت رکھنے والے مختلف اسا تذہ کے مشورہ سے ہوتا جا ہے ، انتخاب میں مختلف عمر، ذوق اور صلاحیت کے طلبہ کی دلجسیال اور ضروریات نیز مختلف مضامین پیش نظر رہنے جائیس۔ بڑے برے متبول یا پبلشروں کی طرف اور ضروریات نیز مختلف مضامین پیش نظر رہنے جائیس۔ بڑے براے متبول یا پبلشروں کی طرف سے سال بسال کتابوں کی مفصل فہرست شائع ہوتی ہے، انتخاب میں ان سے بڑی مدولتی ہے۔ انتخاب میں ان سے بڑی مدولتی ہے۔ انتخاب میں ان سے بڑی مدولتی ہے۔ واسلامی تاوی اور فررا ہے، انبیاء وصلح کے امنوں اور پاکیزہ افسانوں اور نظموں کے مجموعے، تاریخی واسلامی تاول اور ڈرا ہے، انبیاء وصلح کے امت کی سیر تمیں ، شاہیر کے کارنا ہے، ایجادات والنش کی داستا نمیں ، سیاحوں کے سفر تا ہے، اسلامیات ، ادب، جغرافیہ، تاریخ، عام سائنس، والنش کی داستا نمیں ، سیاحوں کے سفر تا ہے، اسلامیات ، ادب، جغرافیہ، تاریخ، عام سائنس، والنا کی داستا نمیں ، سیاحوں کے سفر تا ہے، اسلامیات ، ادب، جغرافیہ، تاریخ، عام سائنس، والنا ہے کی داستا نمیں ، سیاحوں کے سفر تا ہے، اسلامیات ، ادب، جغرافیہ، تاریخ، عام سائنس، والنہ کی داستا نمیں ، سیاحوں کے سفر تا ہے ، اسلامیات ، ادب ، جغرافیہ، تاریخ، عام سائنس، والنہ کی داستا نمیں ، سیاحوں کے سفر تا ہے ، اسلامیات ، ادب ، جغرافیہ، تاریخ، عام سائنس ، والنگر کے کارنا ہے ، اسلامی کی داستا نمیں ، سیاحوں کے سفر تا ہے ، اسلامی کی داستا نمیں ، سیاحوں کے سفر تا ہے ، اسلامی کی در سیاحوں کے سفر تا ہے ، اسلامی کی در سیاحوں کے سفر تا ہے ، اسلامی کی در سیاحوں کے سفر تا ہے ، اسلامی کی در سیاحوں کے سفر تا ہے کی در سیاحوں کی در سیاحوں کے سفر تا ہے کی در سیاحوں کے در سیاحوں کے در سیاحوں کے در سیاحوں کے سیاحوں کے در سیاحوں کی در سیاحوں کے در سیاحوں

معلومات عامه، صنعت وحرفت وغیره چھوٹی بڑی مختلف معیار کی کتامیں ہونی چاہئیں۔اساتذہ کے لیے مختلف زبانوں کی لغات،حوالہ جاتی کتب، بچوں کی نفسیات اور تعلیم پر کتامیں،انسائیکلو پیڈیا. (دائر ة المعارف یامخزن العلوم) و ٹیرہ فراہم کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔

سات آٹھ سال تک کی عمر کے بیچ چونکہ دوانی کے ساتھ پڑھاور سمجھ نہیں سکتے اس لیے ان کے داسطے تصویروں کی کتابیں یا آسان زبان اور موٹے خط میں چھپی ہوئی دلچسپ مختصر کہانیوں اور چھوٹی بحر میں بیانیہ نظموں کی الیک کتابیں موزوں رہتی ہیں جن میں کانی تصویریں ہوں۔تصویریں حتی الامکان بڑی اور خوش رنگ ہونی چاہئیں۔

آٹھ نو سال سے گیارہ بارہ سال تک کے بچوں کے لیے قصے کہانیوں، ایجادات داختر اعات، سیر وشکار وغیرہ ہے، متعلق واقعات، پر مشمل آسان، دلچسپ اور مصور کتابیں ادر سفرنا ہے وغیرہ مناسب ہوتے ہیں۔

بارہ تیرہ سال سے سترہ اٹھاہ سال کی عمر تک کے طلبہ مہماتی داستانوں، مشاہیر کے کارناموں، بلند کردار شخصیتوں کے سوائے، پاکیزہ افسانوں، تاریخی واصلاحی ناولوں، جوشیلی نظمول اور جذبات لطیف کی نشوونما کے لیے اوب کے پاکیزہ شہ پاروں سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
کتب کے انتخابات میں ان سب کے ذوق کی رعایت رکھنی جا ہیے۔

### قابل لحاظ امور:

- انبریری اور دارالمطالع کے لیے ایک، کمرہ مخصوص ہونا چاہیے جس میں کتابوں کی حفاظت، ترتیب اور جس کی دیواری حفاظت، ترتیب اور سلیقے ہے رکھنے کے لیے الماریاں ہونی چاہئیں اور جس کی دیواری مقولوں اور خوش رنگ پوسٹروں ہے آرات کی جانی چاہئیں۔
- اللہ کتابوں کے شوقین کسی ایسے استاد کو لائبر رہین بنانا جا ہیے جو اس ضمن میں کانی وقت د سے سکے اور کتابوں کو حفاظت ، ترتیب اور سلیقے ہے رکھنا جانتا ہو۔

- ا کہ رہے ہیں کو جا ہے کہ وہ ہرکتاب کے بارے میں علم رکھے کہ وہ کہاں ہے؟ کس مضمون ہے متعلق ہے اور کن کے لیے مفید ہے۔ کتب کے اجراکے لیے ہردر جے کا دن اور وقت مقرر کروے یہ جب کتاب لینے آئیں تو خوش اخلاقی ہے بیش آئے اور ان کی عمر ، لیافت ، پنداور ضرورت کے مطابق موزوں کتب کی نشاندہی کرے۔
- کے بچوں کی تربیت کی جائے کہ وہ لائبر بری کی کتابوں کو امانت مجھیں، حفاظت ہے رکھیں، است مجھیں، حفاظت ہے رکھیں، گندہ ہونے ،مڑنے اور تھٹنے ہے بچا کمیں اور مقررہ وقت کے اندروالیس کر جا کمیں۔
- پوں میں کتب بنی کا ذوق پیدا کرنا کلاس نیچر کی ذمہ داری ہے۔ مناسب سے ہے کہ ہر درجے کے معیار کی کچھ کتا ہیں فتخب کر کے درجوں ہیں بھی رکھوائی جا کیں تاکہ ان کی مدد کا اس نیچر حضرات بھی جو حضرات طلبہ میں خارجی مطالعہ کا ذوق بھی پیدا کر سکیس اور حسب ضرورت وخواہش طلبہ کو ہروقت کتا ہیں بھی ال سکیس کلاس نیچر حضرات کو چا ہے کہ وہ درجے میں بھی الجھی کتا بوں کا تذکرہ کیا کریں ،ان کے اقتباسات پڑھ کرسنا کیں۔ ان کے مطالت کی ضرورت واہمیت واضح کریں اور طلبہ کو اپنے ساتھ لائبریری لے جا کر کتا ہیں دیکھنے اور کی ضرورت واہمیت واضح کریں اور طلبہ کو اپنے ساتھ لائبریری لے جا کر کتا ہیں دیکھنے اور اپند بدو کتا ہیں حاصل کرنے میں مدد اور رہنمائی کریں۔ جو کتا ہیں طلبہ کو زیادہ پسند ہوں ان کے کئی نسخے ہونے چا ہمیں تاکہ بیک وقت کئی سیجے فائدہ اٹھا سکیس۔ ہر بجے نے تعلیمی سال کے دوران میں کتنی کتا ہیں پڑھیں اس کار بکار ڈرکھنا اور مسابقت و مقا سلے کی اسپرٹ سال کے دوران میں کتنی کتا ہیں پڑھیں اس کار بکار ڈرکھنا اور مسابقت و مقا سلے کی اسپرٹ بیدا کرنا بھی مطالعہ کا پھامحرک ہے۔
- التریزی ہے کتابیں عاصل کرنے میں ہرممکن سہولت بہم پہنچائی چاہیے۔البعۃ حوالہ جاتی کتب الغات یا بالی ہے۔ کتب الغات یا نایاب اور قیتی کتابیں کسی کو گھر لے جانے، کی اجازت نیدویٰ چاہیے۔
- رسالوں کی فاکل رکھنے کا اہتمام کرنا جا ہے تا کہ جب ضرورت ہوان کے مفید مضامین سے استفادہ کیا جاسکے۔

# •ا۔ امتحانات، جائزے اور ترقیاں

مدرے کے بنیادی فرائض میں ہے ایک اہم فریضہ بی بھی ہے کہ وقتا فو قتا طلبہ کی لیافت وصلاحیت کی جائج کی جائے اوران کی رفتار ترتی کا جائز ولیاجا تارہے تا کہ:

المسلم الم الم المن منت وتوجه اوراليافت وصلاحيت كمتعلق تعيك تعيك رائع قائم كرني ميس مدد لي

🖈 والدين كوايي جول كى رفآرتر فى كا ندازه موتاري

🖈 🥻 فرمدداران اداره کواسر تذه کی کارکردگی اوران کی کوششوں کے نتائج کاعلم ہو سکے۔

﴿ طلبه اوراساتذه دونول کومحنت کی ترغیب اور سابقه کام کے اعادہ اور جانچ کا برابر موتع ملتا
 رہے۔

الله الماعت بندى كرنے ، ترتى دينے يا آئندہ تعليم كے سلسلے ميں مناسب رہنمائی ہوسكے۔

طلبہ کا مقام اور حیثیت متعین کرنے نیز آئندہ انہیں کوئی ذمہ داری سپر دکرنے کے لیے ماج کے کو ساتھ کے کہا تاج کے ک

#### امتحانات:

جانچ اور جائزے کے لیے مدتوں ہے امتحانات کا طریقہ رائج ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانچ ہور امتحانات میں امتحانات میں طابہ کودور دور بھا کر انہیں سوالات کا پر چدد ہے دیا جاتا ہے۔ مقررہ دفت (عموماً تین تھنے) میں ان ہے ان سوالات کا جواب کھوایا جاتا ہے، اس دوران طلبہ کی اچھی طرح گرانی کی جاتی ہے۔ دفت ہم ہونے پر کا پیاں لے کرمتحن کے حوالے کردی جاتی ہیں۔ دہ انہیں جانچ کر نمبر دیتا ہے۔ انہی نمبروں کی بنیاد پر کا میابی یا تا کا می کا فیصلہ کردیا جاتا ہے۔ بیامتحانات عموماً وطرح کے ہوتے ہیں۔

ا۔ داخلی یااندرونی۔

۲۔ خارجی یا بیرونی۔

ا۔ واضلی یا اندرونی: وہ امتحانات ہیں جن کا سارا انظام ادارہ اپنے طور پرخود کرتا ہے۔ ان میں پر چہ بنانے ، کا پیاں جانچنے اور کا میائی یا ناکامی کا فیصلہ کرنے کا سارا اختیار اساتذہ کو برتا ہے۔ یہ امتحانات عموماً ششماہی اور سالان نہوتے ہیں کین بعض اداروں میں ماہانداور سدماہی بھی لیے جاتے ہیں۔

۲ بیرونی یا خارجی: وه مخصوص امتحانات جو کسی امتحانی بورڈ کے زیر اہتمام ہوتے ہیں۔ ان میں پر چہ جات بنانے کا بیاں جانچنے اور کا میابی وناکا می کا فیصلہ کرنے کے سارے افتیارات بیرونی حضرات کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔

### امتحانات كي خاميان:

امتحانات ہی تعلیم کا مقصود بن گئے ہیں اور تعلیم و تربیت کا بنیادی مقصد نظروں سے اوجھل ہو

گیا ہے ۔ طلب اور ان کے سر پرستوں، اسا تذہ اور ذمد داران ادارہ سب کی یہی خواہش اور
کوشش ہوتی ہے کہ کی طرح امتحان کا نتیجہ اچھار ہے ۔ چنا نچہ ان تمام مصروفیات ومشاغل
ادراوصاف وخصوصیات کونظر انداز کر دیا جاتا ہے جن کا امتحان سے براہ راست تعلق نہ ہو
خواہ تعلیم و تربیت کے نقط نظر سے ان کی کتنی بھی اہمیت وافاد بت کیوں نہ ہو۔مضامین،
مشاغل اور کتابوں کے انہی حصوں پر زور دیا جاتا ہے جو امتحان کے نقطہ نظر سے نئر ور دیا جاتا ہے جو امتحان کے نقطہ نظر سے نئر ور دیا جاتا ہے۔ نیاصوں اور شرحوں ہے۔ کام

چلایا جاتا ہے۔ کامیابی کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعال کیے جاتے ہیں۔ امتحانی سوالات کا پید لگانے، دھوکہ دینے، پر چہ آؤٹ کرنے، نقل کرنے، پوزیشن لانے کے لیے مدمقابل کوزک، پہنچانے، سفارشیں کرانے یہاں تک کہ بعض صورتوں میں رشوتیں دینے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔

مروجدامتحانات انتهائی نا قابل اعتاد میں: ان سے طلبہ کی لیافت وصلاحیت کا ٹھیک ٹھیک انداز ہر گرنہیں ہوسکتا۔ کیونکہ

﴿ الله عموماً الله يو يہ ج جاتے ہيں جن كاتعلق حافظے اور يادداشت ہے ہوتا ہے چنا نچہ
 ہے ہے ہو جھے رث كر ہمى الي جھے نمبر ال سكتے ہيں۔ اس طرح دوسرى دہنى صلاحيتوں كے
 بارے ميں كوئى اندازہ نہيں ہو پاتا۔

معلومات خواہ تاتص ہوں ،اظہار خیال ،انشاپر دازی اور لفاظی پراگر قدرت ہوتو کانی نمبرال جاتے ہیں اور اچھی معلوبات کے بادجود انشا پروازی یا اظہار خیال پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے اچھے نمبر نہیں ملتے۔

المنا نمبردین کاکوئی ہمہ گیر معیار نہیں ہوتا۔ ماراانحصار محتی کے مزاج ، موڈ اور پہند پر ہے جب کہ ان کا حال ہے ہے کہ کوئی نمبردینے میں بہت بخیل ہوتا ہے ، کوئی نہایت تی ، کوئی تختی ہے کا بیاں جا بختا ہے ، کوئی نری ہے ۔ تجرب شاہد ہے کہ ایک ہی کا لی پر مختلف محقوں کے دیتے ہوئے نمبروں میں کم وہیش بچاس فی صدی تک تفاوت رہا ہے ۔ کا بیاں جا نچتے وقت محتین خوش وخرم اور ہشاش بناش رہا یا طالب علم کی کوئی بات بہند آگئ تو اجھے نمبر مل گئے اورصورت حال اس کے برعس ہوئی تو خیر نہیں ۔ نمبروں پراس کا اثر پڑ کررہے گا۔

اللہ جن سوالات کے جواب طالب علم نے تیار کیے تھے،خوش قسمتی ہے وہی امتحان میں آ گئے تو چاندی ہے در ندسارا کیا، ھراا کارت \_

🖈 پر چه کرتے وقت بچے کی سحت ٹھیک رہی،امتحان کا ہوتا سوار نہ ہوا،موڈ ٹھیک رہا میں موقع

يرتمام باليس ترتيب سے يادآ محكي تواجھے نبرال محے ،ورندسارى محنت پر پانى پر كيا۔

- محدود وقت میں امتحان لیا جاتا ہے۔ طاہر ہے اتنے قلیل وات میں لیاقت وصلاحیت کی ٹھک جانچ ممکن ہی نہیں ہے۔
- ہے۔ مروجہ امتحانات سے صرف علمی وفنی صلاحیت کا پچھانداز ہ ہوتا ہے وہ بھی ناقص اور دھندلا ساشخصیت کے دوسرے سارے پہلوؤں کے بارے میں ان سے کوئی انداز ونہیں ہوتا۔
- ﴾ طلبصرف امتحان کے زمانے میں محنت کرنے ، وہ بھی زیاد ہ تر رشنے کے عادی بن باتے ہیں۔ چنانچہ جو کچھ یاد کرتے ہیں امتحان کے بعد ہی بھول جاتے ہیں۔
- ج بعض طلبه امتحان کی خاطر اتنی جان تو را محنت کرتے ہیں کہ بمیشہ کے لیے اپنی صحت برباد کر لیتے ہیں۔
- ہے۔ امتحانات کا چکرطلبہ کوخارجی مطالعہ کا موقع ہی نہیں دیتا۔ان کی ساری توجہ درس کتب تک محد و درہتی ہے۔
- ے۔ بیرونی امتحانات میں متحن عموماً ایسے لوگ ہوتے ہیں جوخواہ اپنے فن میں ماہر ہوں کیک بچوں کی تعلیم کا تجربہ نہیں رکھتے چنانچہوہ ٹھیک اندازہ نہیں کرپاتے۔

غرض مروجہ امتحانات کا پورانظام انتہائی ناقص ہے مگر اس کا بیمطلب ہر گرنہیں کہ امتحانات کو سے سے ختم کردیا جائے۔ بلکہ غرض یہ ہے کہ ان کوکار آمد بنانے کی پوری فکر کی جائے۔

# امتحانات كوكارآ مد بنانے كى صورتيں:

- امتحانات کومقسود ہرگزنہ بننے دیا جائے بلکہ ان مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے جن کے لیے استحقد ہوتے ہیں۔
  - 😗 شخصیت کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لینے کی توشش کی جائے۔
- ٠٠٠ در ج اور گھر کے کام کو بھی امتحانات کا جز بنایا جائے اور ان کے لیے بھی کچھ نمبر مخصوص کیے

- جائمیں تا کہ سال بھر کام کی طرف توجہ رہے۔
- امتحان کو ہوا بنانے یا اس کے نام ہے بچوں کو ڈرانے کے بجائے اس مدرت کے معمولات کا ایک جزینا یاجائے۔
- الله سوالات ایسے منتخب کیے جائیں جن ہے صرف حافظے اور یا دواشت بی کی نہیں بلکہ وجھ بوجھ،استدلال، نتائج اخذ کرنے اور معلومات کو کام میں لانے کی صلاحیت کا بھی انداز وہو سک
  - 🖈 سوالات پورے مضمون پر تھیلے ہوں تا کہ نتخب مطابعہ کی عادت نہ پڑے۔
- ہے۔ کچینسرز بانی امتحانات (Viva Voce) کے لیے بھی مخصوص کیے جا کیں تا کہ طرز <sup>آنتگا</sup> تقریری صلاحیت اورز بانی اظہار خیال کا بھی انداز ہ ہوسکے۔
- ہے۔ ایسے اقد امات کیے جو کیں جن ہے امتحان قسمت کا کھیل نہ رہے۔ متعلقہ اساتذہ کی را کمیں میں روز اندکام کاریکارڈ (ترتی چارٹ)، ہفتہ دار اور ماہانہ جائج، میقاتی امتحانات کے دنت جسمانی ودئنی مالت کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔
- کے معلوباتی مضامین کے پر پے ایسے بنائے جائیں جن میں لسانی اور انشا پر دازی کے کم سے کم مواقع ہوں مثلاً ایسے سوالات دیئے جائیں جن میں خالی جگہیں پُر کر کے یا غلط ویکٹ کا خان کر کے متعدد جوابات میں سے بچ کا انتخاب کر کے کام چل جائے اور بہت زیاد دلکھنا نہ پڑے۔

  نہ پڑے۔
- کی ممتحن ایسے لوگوں کو بنایا جائے جن ہیں احساس ذمہ داری ، انصاف پیندی اور طلبہ سے ہدردی ہواور جو تدریسی تجربہر کھتے ہوں۔ خاص کراس عمراور صلاحیت کے طلبہ کی تدریس کا تجربہ جن کے وہمتحن بنائے جارہے ، ہیں۔
- ہے کے ہرسوال کے بارے میں اطمینان کرلیا جائے کے سوال طلبہ کی سمجھ میں بخو بی آ جائے گا اوروہ ان کی عمراور فہم واستعداد کے مطابق ہے۔ نیز تعلیم کے بنیادی مقصد ہے بھی

ف تعلیم وتربیت

ہم آ ہنگ ہے۔

- ہ جھوٹے بچوں کاامتحان زیادہ تر زبانی ہواوراییا شخص امتحان لے جس سے بچے بخو بی مانوس ہوں یا جوانہیں بآسانی مانوس کرلے۔
- امتحان میہ جانے کے لیے لینا چاہیے کہ طلبہ کو کیا گیا آتا ہے اور ان کی صلاحیت واستعداد کیا ہے، نہ کہ میدد کیھنے کے لیے کہ انہیں کیا کیا نہیں آتا۔ ظاہر ہے میدای صورت میں ممکن ہے جب ہرر جمان اور صلاحیت کے طلبہ کالی ظ کر کے پر ہے بنائے جائیں اور انتخاب کی کافی آزادی دی جائے۔
- پر چوں میں سوالا تصرف دری کتب تک محدود ندر ہیں بلکہ ایسے غیر دری سوالات بھی دیے جا کیں جن سے طلبہ کی عام معلومات اور اس مضمون میں ان کی عام استعداد کا اندازہ لگایا جا سکے۔
- ﴾ امتحانات خوشگوار فضامیں لیے جائیں تا کہ بچے ہمت اور دو صلے کے ساتھ جواب دیں۔ امتحانات کا نام ہی بچوں کو ہراساں کر دیے ہے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر طلبہ کسی وجہ سے ۔ ہمت ہار بیٹیس تو جواب کیاد سے سیس گے۔
- ن فیل ہونے والے طلبہ کو مایوی اور بدد لی ہے بچانے کی پوری کوشش کی جائے اور توجہ صرف کر کے آئندہ کا میا بی کا یقین پیدا کرایا جائے،۔

# امتحانات كے متعلق ديگر ضروري باتيں:

طلبہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ اوران کی رفتارتر تی کی جانچ نیزتر تی چارٹ پرنتائج کا بروقت اندراج۔ بیسب کام تو برابر ہو۔تے رہنے چاہئیں البتہ با قاعدہ امتحانات سال میں دوبار کافی ہیں۔

ا۔ ششاہی امتحال تعلیم سال کے وسط میں۔

فَنْ تَعْلِيمُ وَرَبِيتِ )

۔ ۲۔ سالانہ امتحان تعلیم سال کے اختتا م پر۔

مضامین کی اہمیت وافادیت کے پیش نظر ہر مضمون کے نمبر درجہ دار تجویز کیے جارہے ہیں ان میں سے کم از کم بیس فی صدی نمبر روز مرہ کے کام اور ماہانہ جارچ وغیرہ کے لیے مخصوص ،و نے چاہئیں۔

درجہاول دوم میں اردو نقل اطاء خالی بھیوں میں موز ول حروف یا الفاظ پر کرنے اور تحری کے حساب کے علادہ باتی چیز ول کا امتحان زبانی یا عملی ہوتا جا ہے۔ زبانی امتحانات میں طلبہ کے سنے واضح الفاظ میں سوال رکھ وینے کے بعد تھوڑی دیر سوچنے کا موقع دے کر جواب حاصل کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچے جھیک کی دجہ سے جانے ہوئے بھی ٹھیک جواب نہیں دے پاتے ان کی جھیک دور کرکے اور ہمت بندھا کر جواب حاصل کرنا چاہیے۔ زبانی امتحانات کے سوالات جھیوٹے ،عبارت عام فہم اور ختمرہونی چاہیے۔ سوم چہارم میں اردوانشاء، الما ذبقل، فارسی الما رفقل اور حساب تحریری کے سوا تمام مضامین کا امتحان زبانی یا عملی ہونا چاہیے۔ معلومات کا پر چہتر کری ہو اور حساب تحریری کے سواتم مضامین کا امتحان زبانی یا عملی ہونا چاہیے۔ معلومات کا پر چہتر کری ہو سکتا ہے بشرطیکہ جوابات بہت مختمر کھی ہوں اور پر چہتی الا مکان ایسا بنایا جائے جس میں مضمون نگاری اورانشا پردازی کی کم سے کم ضرورت پیش آئے۔

پانچویں اور اس کے بعد کی جماعتوں میں امتحانات تحریری ہونے چاہئیں۔البتہ ناظرہ،
قرات،حفظ، زبانی حساب اور مختلف زبانوں میں پڑھنے اور بولنے کی صلاحیت کا اندازہ صرف
زبانی امتحان ہی سے ہوسکتا ہے،آرٹ کرافٹ کا امتحان عملی ہوگا۔اخلاق ومعاشرت کوئی امتی نی مضمون نہیں ہے بلکہ اس کے نمبرروز مرہ کی عملی زندگی کے جائزے کے نتیجے میں ملیں گے تفصیل آگے جائزے کے نتیج میں ملیں گے تفصیل آگے جائزے کے تتیج میں ملیں گے تفصیل آگے جائزے کے تحت دیکھیں۔

# اول دوم کے بحوز ہنمبر

(۱) اخلاق ومعاشرت ۲۵

اله اسلامیات ۱۰۰

(۲) قرآنی قاعدے۲۵

(m) وضو، نماز عملی اور سور تیس اور اذ کارز بانی ۲۵

(س) نبیوں کے حالات اور آنخضرت علا کے

متعلق قصے ۲۵

(۱) يزهنا ۵۰

۲\_ اردو ۱۰۰

(٢) كهانيان نظمين، زباني

(٣) نقل الماوغيره٣٠

(۱) تزریه ۵ (۲) زبانی ۵۰

۳\_ ریاضی ۱۰۰

(۱) جغرافیه ۲۵ (۲) عام سائنس ۲۵

س\_ معلومات•۵

۵۔ آرٹ کرافٹ ۵۰

ميزان: ۲۰۰۰

سوم چہارم کے مجوزہ نمبر

(۱) اخلاق ومعاشرت ۵۰

ار اسلامیات ۱۵۰

(۲) قرآن حکیم ۴۰

(٣) فقدوعقا كد ٣٠

(۴) سیرت دسیر ۳۰

353

فن تعليم وتربيت

(۱) دری ۵۰ (۲) انثاء۵۰

۲\_ اروو ۱۰۰

(۱) دری ۲۵ (۲) انثاء۲۵

۳\_ عربی۵۰

(۱) تحری۵۷ (۲) زبانی ۲۵

س<sub>ا</sub> رباضی۱۰۰

(۱) جغرافیه ۲۵ (۲) عام سائنس ۲۵

۵\_ معلومات۵۰

۲۔ آرٹ کرافٹ ۵۰

کل میزان: ۵۰۰

پنجم ششم کے مجوزہ نمبر

(۱) قرآن مجيده (۲) فقه وعقائده ۵

ا. اسلامیات ۲۰۰

(٣) سيرت وسير٥٠ (٣) اخلاق ومعاشرت٥٠

(١) درى ٥٠ (٢) انشاء ٥٠

1-1/10/11 \_5

(۱) دری ۲۵ (۲) انثاء۲۵

۳\_ عربی۵۰

(۱) وری ۲۵ (۲) انثاء۲۵

٣ فاري ٥٠

(۱) وری ۲۵ (۲) انتاء۲۵

۵۔ انگریزی۵۰

(۱) تحریی۵۵ (۲) زبانی ۲۵

۲۔ ریاضی۱۰۰

(۱) تاریخوتمدن ۴۰ (۲) جغرافیه ۳۰

ے۔ معلومات ۱۰۰

(۱۳) عام سائنس ۳۰

۸۔ آرٹ کرافٹ ۵۰

ميزان كل: ۲۰۰

# ہفتم اوراس کے بعد کے درجات

ان درجات میں اسلامیات اور عربی زبان بنیا دی مضامین ہوں سے۔ان پرزیادہ و دقت اور تو ہوئے۔ توجہ صرف کی جائے۔قرآن و حدیث کے اقتباسات عربی زبان کے تحت پڑھائے جاکیں گے۔ باتی مضامین کوٹانوی حیثیت حاصل ہوگی۔

ا۔ اسلامیات ۲۵۰ (۱) فقد وعقائد ۵۰ (۲) تاریخ اسلام ۵۰

(۳) سیرت د تعلیمات<sup>۵۰</sup>

(۴) اخلاق ومعاشرت٠٠١

۲ یر لیه ۱۰ (۱) دری ۵ (۲) انشاءوتر جمه ۵ ۲

ساردوه ۱۰ (۱) نثر مع مضمون نگاری ۵۰ (۱) نشر مع مضمون نگاری ۵۰

(۲)نظم مع هندی ۵۰

س انگریزی ۱۰۰ (۱) دری ۵۰ (۲) انشاءوتر جمه ۵

۵-رياضي ١٠٠ (١) صاب ۵ (٢) الجبراد جيوميشري ۵ ه

٧ \_معلوماتي مضامين ١٥٠ (١) ناريخ وتدن ٥٠ (٢) جغرافيه ٥٠

(۳)عام سائنس٥٠

2\_ پیشه دارانه تعلیم (عملی کامول پرصرف) دویژن ۱۱, ۱۱۱, ۱۱۱ میزان کل ۸۰۰

نتائج:

پائمری درجات میں مہ فیصدی مجموعی نمبر پانے والے طلبہ پاس ثار کے جا کی بشرطیکہ کسی مضمون میں حاصل شدہ نمبر ۲۰ فی صدی ہے کم ندہوں۔ بعد کے درجات میں پاس ہونے

- کے لیے ہمضمون میں با فیصدی نمبرلا ناسروری ہے۔
- ۲۔ مجموعہ بین ۴۳ نیصدی تک نبسر پانے والے طلبہ ۱۱۱، ۳۵ تا ۵۹ نیصدی ۱۱ اور ۲۰ نیصدی اور اسکے اویر ۱ ڈویژن میں پاس کیے جائیں۔
- سو۔ پرائمری درجات کے جوطلبقر آن تکیم ناظرہ ،اردویاریاضی میں کمزور ہوں انہیں ترتی نہ دی جائے اور بعد کے درجات کے جوطلبہ اسلامیات ادر عربی میں کمزور ہوں انہیں آگ نہ بڑھایا جائے۔
- ۳۔ جوطلبہ علالت یاکسی معذوری کے باعث شریک امتحان نہ ہو سکے ہوں انہیں کررامتحان کا موقع دیا جائے۔
- ۵۔ ابتدائی درجات کے وہ بج جن کا سال بجر کاریکارڈ اچھا ہوا دروہ سالا ندامتحان میں کسی وجہ ہے کامیاب ند ہو تکیں ، ان کا سال ضائع نہ ہونے دیا جائے بلکہ سابقد ریکارڈ کی بنیاد پر تی دے دی جائے۔ البتہ کمزور بجوں کو آگے بڑھانے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔

## تتيجه فارم:

تقیحہ دوطرح کے فارموں پر تیار کیا جاتا ہے۔ ایک پورے درجے کا مجموعی جو دفتر میں بطور ریکارڈ محفوظ رہتا ہے، دوسراطلبہ کا لگ الگ جوان کے سر پرستوں کو بھیجے دیا جاتا ہے یاان کے تر تی چارٹ پر درج کردیا جاتا ہے نمونے الگ صفحات پر ملاحظہ ہوں۔

| 356                                                 |                                                  |                    |              |              |                   |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                      | وتربيت                     | فن تعليم                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| :                                                   |                                                  | T                  | T            | T            | $\overline{\top}$ | T              |                  | T            | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u> | جسترة ا                                              |                            |                             |
|                                                     | -                                                | +                  | ╁╴           | +-           | +                 | ╅┈             | <del> </del>     | +-           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 135<br>135<br>135<br>135<br>135<br>135<br>135<br>135 |                            | -  }                        |
| :                                                   | <u> </u>                                         | +                  | +-           | +-           | +-                | +              | ╂—               | +-           | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +        | 7:72.                                                |                            | -                           |
| :                                                   | $\vdash$                                         | +                  | ┿-           | +-           | ╁┈                | <del></del>    | <del> </del>     | ╄-           | ∔_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ╄        | 1446                                                 |                            | <b>.</b>                    |
|                                                     | $\vdash$                                         | +-                 | ╁            | +-           | ╀                 | ╁┈             | ┪                | -            | <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -        | .3~                                                  |                            | <b>.</b>                    |
| C1-2                                                | -                                                | +-                 | ╄            | ∔-           | ╄-                |                | ↓                | ∔            | 4_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | Goal                                                 |                            | <b>.</b>                    |
| جة [غ                                               | •                                                | +                  | ┼-           | ↓_           | ↓_                | _              | <b> </b>         | _            | ↓_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ↓_       | لان انج                                              |                            |                             |
| £ 50                                                | <u> </u>                                         | _                  | ļ            | ↓_           | ┸                 | _              | ļ                | <u> </u>     | $oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$ | _        | 7. L.                                                | <del>.</del>               |                             |
| پائ برق برق بل ۱۱۰۰۱۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | <u> </u>                                         | 1_                 | ↓_           | ↓_           | <u> </u>          |                | $\downarrow$ _   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | ج <sub>0</sub> )ج                                    |                            | 9                           |
|                                                     |                                                  | $oldsymbol{\perp}$ | _            | ↓_           |                   | L              |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | بريواراه                                             | ] <u>(;</u>                | Ę"                          |
| 1                                                   |                                                  |                    |              |              |                   |                | Ī                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | يتجامجة                                              | - F                        | 5                           |
| ζ.                                                  |                                                  |                    |              | Τ            |                   |                | Ī                | T            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\top$   | 1/3                                                  | عرفي انحريزي رياضي معلومات |                             |
| h                                                   |                                                  |                    |              | T            |                   | 1              | 1                |              | <b>†</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | 260                                                  | <del> </del>               | وري                         |
| $\smile$ $\dot{\gamma}_{l_{\delta}}$                |                                                  |                    |              | T -          |                   |                | † <del>-</del> - | 1            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | dip                                                  | C.                         |                             |
| : <b>∮\</b> <u>↓</u>                                |                                                  |                    | 1            | <b>†</b> -   |                   |                | <del>  -</del>   | 1            | <del>                                     </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 175                                                  | انڪي                       |                             |
|                                                     |                                                  |                    | 1            | †-           | †-                | $t^-$          | _                | ┢            | <del>                                     </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +        | 2/0                                                  | -                          | <b>∤</b> }                  |
| ~ % <b>=</b>                                        |                                                  |                    | $\vdash$     | <del> </del> | $\vdash$          | †-             | ┼─               | <del> </del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ├        | 5 2 may                                              | 15                         | ] :                         |
| . E:                                                |                                                  | +                  | +-           | ┼-           | ╁                 | ╁              |                  | ├—           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |                                                      | 1                          |                             |
| ( -                                                 | $\vdash$                                         | + -                | ┼─           | <del> </del> | ╁                 | <del> </del> - | ├—               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        | (G)                                                  |                            | 3 6                         |
| $\epsilon_{c_{s_{s}}}$                              | -                                                | ┼                  | <del>-</del> | <b>├-</b>    | -                 | <b>-</b>       | ↓                | <u> </u>     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | <u>در بحر</u>                                        | ر                          | 3 8                         |
| 1214                                                | -                                                | <b>├</b> ─         |              | <u> </u>     | <u> </u>          | <b>├</b>       | <u> </u>         |              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | (270)                                                | .,~                        | 1.                          |
| \$. 1C.                                             |                                                  | -                  | -            | <u> </u>     | <b> </b>          | L              |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | ~S                                                   | ``                         | ياه سبحانه سبحانه           |
| Ĺ                                                   | _                                                | L.,                |              | L_           | L                 | L_             |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | $\varkappa_{i}$                                      | اردو فاری                  |                             |
| 37 %                                                |                                                  |                    |              | <u>L_</u>    |                   |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | سعط ميزوه لقابا                                      |                            |                             |
| امل غ                                               |                                                  |                    |              |              |                   |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | (G)<br>अतः<br>(क्रप्रट<br>(G)<br>अतः                 |                            |                             |
| 3                                                   |                                                  |                    |              |              |                   |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | XIP.                                                 |                            |                             |
| (*<br>'e.                                           |                                                  |                    |              |              |                   |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | (1) / 2 to 1 to        |                            |                             |
| ~ c'                                                |                                                  |                    |              |              |                   |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 4,14                                                 |                            |                             |
| 45-                                                 |                                                  |                    |              |              | _                 |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        | ×10                                                  | <del></del>                |                             |
|                                                     | $\vdash$                                         | -                  |              |              |                   |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | المادين<br>معرف من الأراض                            | <b>6</b> .                 | <u>}</u> .                  |
| •                                                   | <del>                                     </del> |                    |              |              |                   |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | ଳ କମ୍ବୟର୍ଥ<br>ଖଣ୍ଡିବ୍ୟର୍ଶ୍ୱର                         | コルブニ                       |                             |
| و فلاية                                             | <u> </u>                                         | -                  |              |              |                   |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 2 ±01/1                                              | <u></u>                    | <b>\</b>                    |
| <u>.</u>                                            | <u> </u>                                         |                    |              |              |                   |                |                  | _            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | المقالة<br>المقالة                                   | 7                          | `                           |
| •••                                                 | $\vdash$                                         |                    |              |              |                   |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | <u>لمتوسان</u>                                       |                            |                             |
| :                                                   |                                                  |                    |              |              |                   |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | ائمنو<br>ائمنو<br>پمنو                               | ا ينم                      | نتیجه امتحان شنیایی، سالانه |
| تعدادمندرج                                          |                                                  |                    |              |              |                   |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | ائمنو                                                | ساب                        | <u></u>                     |
| £.,                                                 | : A . C.                                         | •                  | >            | I×           | 4                 | 0              | 3                | 7            | ٦,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _        | پر تنو                                               | 11                         | . * gub " i                 |
|                                                     | 7: 2                                             |                    |              |              |                   |                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                      |                            |                             |

#### باسمه تعالى

# نتیجهامتحان ششمایی،سالانه، ماه.....<del>۲۰</del>

|           | ورجه     |           | تام طالب علم                          | رول نمبر |
|-----------|----------|-----------|---------------------------------------|----------|
| كيفيت     | نمبركصله | نمبرمجوزه | مضامين                                | نمبرثار  |
|           |          |           | اسلامیات: (قرآن دحدیث)                | ı        |
|           |          |           | فقه وعقائد ،سيرت وتارخ اسلام ،اخلاق   |          |
|           |          |           | ومعاشرت)                              |          |
| J         |          |           | اردو                                  | r        |
|           |          | [         | عربي:زبان وادب                        | r (      |
|           |          |           | انگریزی                               | ا س      |
|           |          |           | فارى                                  | ۵        |
|           |          |           | رياض: (حساب زبانی وتحريری الجبرا      | ٧        |
|           |          |           | جيومينري)                             |          |
|           |          |           | معلوماتی مضامین ( تاریخ وتدن جغرافیه، | 4        |
| حاضری:    |          |           | عام سائنس وغيره)                      |          |
|           |          |           | آرٺ کراٺ                              | ۸        |
| نمبرفيصدى |          |           | ميزان                                 |          |
|           | يش       | لإز       |                                       | بتيجه    |

| بپوزیش                   |                                      | مميح.           |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                          | از دهمضامین پرغیرمعمولی توجه دیجئے . | نوث: _نشال      |
| وتتخط صدر مدرس يا ناظم : | رموری                                | دستخط كلاس فيمج |
| معه تاریخ                | وستخطاسر پرست                        |                 |

# جائزے، جانچ اور ترقی جارك:

متوازن تعلیم و تربیت کے لیے طلبہ کی شخصیت کے تمام پہاوؤں پر برابر نظر رکھنی جا ہے اور بر آن فو قا تفصیل سے جائزہ لے کر طلبہ کے ترتی جارٹ پر اندراج ہوتا جا ہے تا کہ اساتذہ اور سر پرست سب بچے کی حالت اور رفتار ترقی ہے، باخبر رہیں اور حسب ضرورت اصلاح حال کی طرف توجہ دیں۔

## ا جسمانی حالت کاجائزه:

دا نظے کے وقت اور ہر تعلیمی سال کے شروع میں مندرجہ ذیل باتوں کا جائزہ لے کرتر تی چارٹ پراندراج کرلیما جا ہے۔

۲\_وزن س\_س\_بصارت

۳ \_ ساعت ۵ \_ کوئی عارضه یا متعدی بیاری ۲ \_ عام جسمانی حالت

ے چیک کا ٹیکہ ۸ \_ ضرور کی ہدایات

صحت کی جانچ کے لیے اگر وقافو قائم کی طبی ماہر کی خدمات حاصل ہو سکیں تو وہ زیادہ

بہتر ہے۔

ا۔ قد

کم از کم تیسرے مہینے، عام جسمانی حالت، کھیل کی پابندی، ورزش یا جسمانی محنت کی عادت اور حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کا جائزہ لے کرتر تی چارٹ میں اندراج کر دینا

عاہیے۔

# ٢\_ عملي ، اخلاقي اورمعاشرتي حالت كاجائزه:

تعلیمی سال کے شروع میں مفصل اور ہر تبسرے ماہ اجمالی طور پر اپنے مشاہدے اور سر پرستوں کی رپورٹ ہے مندرجہ ذیل باتوں کا اندراج کرلیا جائے۔ سر

🕁 پیندیده عاوات واطوار: نمازکی پابندی ، پچ بولنا ، عام شائنگلی وغیره -

- ۵ ناپندیده عادات جهوری، چوری، بدتمیری، سگریث نوشی وغیره -
- 🖈 صفائی وسلقہ:جسم ،لباس اور پڑھنے لکھنے، کے سامان وغیرہ کے ختمن میں۔
- الله مختلف مواقع کے آواب کالحاظ : معجد کے آواب ، درجے کے آواب ، اجتماعات کے آواب ، اللہ کا داب ، کھانے بیٹے ، میلنے پھرنے ، ملنے جلنے اور بات چیت کرنے کے آواب۔
- اساتذہ، والدین، بہن بھائیوں، در ہے اور مدرسے کے ساتھیوں، نیز ہم جولیوں کے ساتھیوں، نیز ہم جولیوں کے ساتھ برتاؤ۔
- احساس ذمہ داری محنت وانبہاک خاص کر حاضری اور وقت کی پابندی ، پڑھنے لکھنے اور ہوم ورک میں دلچیں ، در ہے کی صفائی ، آرائش اور گھر نیز مدر سے کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے اور غیر نصابی مصروفیات ، نیز مدر ہے کے مختلف پروگراموں میں شرکت کے ضمن میں۔

# تعلیمی حالت کا جائزہ:

اوائل ميقات ميس مندرجه ذيل باتول كاجائزه اورا عراج مو-

- ا۔ عام دنی کیفیت۔
- ۲۔ مضامین جن میں اچھا چاتا ہے۔
  - س<sub>-</sub> مضامین جن میں کمزور ہے۔
- سم کروریاں دور کرنے کے لیے مشورے۔

پھرروزمرہ کے تحریری دزبانی کام اور جانچ کے نتائج کی روشنی میں ماہاندر پورٹ اور ششاہی وسالا ندامتحانات کے نتائج کا اندراج ہو۔

خارجی مطالعة خصوصاً لا ہریری اور دارالمطالعہ ہے استفادہ کی بھی سہ ماہی رپورٹ تیار : و نی چا ہے۔اس جائز ہ کے نتائج ہے سر پرستوں کہ باخبر رکھنا چاہیے تا کہ وہ بھی تعاون کرسکیں۔

فرتعليم وتربيت

#### باب۳۰:

# انفرادى وجماعتى تعليم

ہمارے یہاں بعض مداری ومکا تب اب بھی ایے ہیں جن ٹیں سرے سے جماعت بندی ہی نہیں ہوتی۔ ہر بچے کا سبق علیدہ وہوتا ہے۔ معلم ایک بچے کو بلاتا ہے۔ اس کا بچھلا سبق سنتا ہے۔ اس طرح باری باری تمام بچوں کو سبق دیتا ہے۔ اس طرح باری باری تمام بچوں کو سبق دیتا ہے۔ اس طرح باری باری تمام بچوں کو سبق دیتا ہوتے ہیں ہے۔ بھی بھی مدد لیتا ہے جو نبتا تیز ہوتے ہیں اور اپنا سبق جلد یا دکر لیتے ہیں یا صلاحیت واستعداد میں دوسرے بچوں سے آگے ہوتے ہیں۔ اس طریقے میں جہاں چند فائدے ہیں مثلاً:

- 🖈 ہر بچے پرمعلم انفرادی توجہ دیتا ہے۔
- 🖈 ہریچکواپی فطری رفتارے آھے بڑھانے کا موقع ملتاہے۔
  - 🖈 بچاپ ساتھوں کوسبق یاد کرانے میں امداد دیتے ہیں۔
- ہ دوسروں کوسبق پڑھانے ہے بچوں کوا پناسبق بخو کی یاد ہو جاتا اور استعداد بڑھ جاتی ہے۔ و ہیں متعدد نقصانات ہوتے ہیں۔مثلاً
- ہ ایک وقت میں معلم ایک ہی بچے پر توجہ دے سکتا ہے اس لیے باقی بچوں کا بہت ساوقت ضائع ہوتا ہے۔
  - 🥎 دن بھر بمشکل ایک دومضمون ہو پاتے ہیں۔
- ﴾ خالی بیٹھنے کی وجہ سے بچے اکثر شرارت کرتے، ہیں۔انہیں کنٹر ول میں رکھنے کے لیے معلم کو بہت زیادہ کتی کرنی پڑتی ہے۔
  - 🖈 بچوں کے ذریعے مبتق دلانے سے تعلیم انتہائی ناقص ہوتی ہے۔
- 🖈 پڑھائی کے ضمن میں جن بچوں ہے اسا تذہ امداد کیتے ہیں ان میں علمی پندار اور احساس

برتری پیدا ہوجاتا ہے ادروہ اپنے ساتھ ول کو حقیر سیجھنے اور ان سے تارواسلوک کرنے لئے ہیں۔ ہیں وغیرہ۔

غرض فردا فردا سبق دين على تعليم وتربيت دونوس بهت زياده متاثر هوتى بين \_

اس کے بھس درجہ بندی کرکے بوری پوری جماعت کوایک ساتھ تعلیم دینے کا عام رواج ہے۔ اس سے متعدد فائد ہے ہوتے ہیں۔

# جماعتی تعلیم کے فوائد:

- 🖈 طلبہ اور اساتذہ دونوں کا وقت دیگر مفید کا موں کے لیے نی جاتا ہے۔
- کے ایک ہی معلم متعدد بچول کو تعلیم دے سکتا ہے۔ اس لیے کم مصارف میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ ہے۔
- معلم پورے درجے پرایک ساتھ نگاہ رکھ سکتا اور تمام بچوں کومصروف رکھ سکتا ہے اس لیے ظم دضبط تھیک رہتا ہے اور طلبہ پختی کرنے کی ضرورت کم بی پیش آتی ہے۔
- کے متعدد طلبہ کی ایک جیسی مشکلات ایک ساتھ حل ہو جاتی ہیں۔ ہرایک کوعلیحدہ سے وقت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
- کوئی سبق پوری جماعت کو ذہن نشین کرانے کے لیے مختلف طریقوں سے وضاحت کرنی پڑتی ہے۔اس سے طلبہ ایک ہی بات کو طرح سے پیش کرنے کا سلقہ سکھتے ہیں۔
  - المسكر المحتمدا جهنمون ملتي
  - 🖈 ہم جولیوں کی صحبت میں بچوں کوغیر معمولی مسرت حاصل ہوتی ہے۔
    - 🖈 تعاون، جدروی اور دیگراجماعی اوصاف پروان چرھتے ہیں۔
- کے سے اور تعلیمی سامان کی کمی محسوس نہیں ہونے پاتی دوسرے بچوں سے اس ضمن میں مد دہل ہے۔ جاتی ہے۔

اللہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی تدر لی کاموں میں دلچیں لیتے اور دوسروں کو معلم سے متاثر ہوتاد کیے کرتاثر قبول کرتے ہیں اور پوری جماعت کا مجموعی تاثر معلم کومزید دلچی سے کام کرنے کامحرک بنتا ہے۔ چنانچہ اساتذہ اور طلبہ دونوں کو اجتاعی تدریس میں زیادہ لطف آتا ہے۔

ن مسابقت کے متعدد مواقع ملتے ہیں جوطلب کوغیر معمولی محنت اور توجہ دولچیں سے کام کرنے پر کے اور کرتے ہیں۔

## نقائض:

جماعی تعلیم کے جہاں متعدد فاکہ ہے ہیں و ہیں اس میں بعض بنیادی نقائص بھی ہیں مثلاً:

ہماعی تعلیم اس مفروضے پر دی جاتی ہے کہ در ہے کے تمام بچے کیساں صلاحیت رکھتے

ہیں۔(حالانکہ جسم وذہن مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے افراد کے مابین فرق وانتیاز فطری

ہیں۔(عالانکہ جسم وذہن مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے افراد کے مابین فرق وانتیاز فطری

ہماعی تعلیم سے ذہیں اور کند ذہن دونوں طرح کے بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تیز بچوں کو بھائی میں اور کند ذہن دونوں طرح کے بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تیز بچوں کو سے رفتاری پر مجبور کیا جاتا ہے اور غمی کوکوں کو تیز رفتاری پر۔ چنا نچہ دونوں طرح کے بچ

ا پی فطری رفتار ہے آگے ہو ھنے کا موقع نہیں یا تے۔ ﴿ تدریس کا کام عام صلاحیت کے بچوں کا لحاظ کر کے کیا جاتا ہے۔ اس لیے رفتار عمو ما بہت ست رہتی ہے اور اسا تذہ طلبہ اور وونوں رفتار کارکی طرف ہے مطمئن نہیں ہویا تے۔

ن غیر حاضری یاعلالت کے باعث جو بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ان پر انفرادی توہنیس ہو پاتی۔ چنانچہ کی پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ اور زیادہ پھسڈی ہوجاتے ہیں۔ بسااوقات کبی کی اچھے خاصے ذہین بچوں میں بدد لی اور تعلیم سے نفرت کا موجب بن جاتی ہے۔ استاد کو طلبہ سے نجی ربط قائم کرنے کا بہت کم موقع ملتا ہے۔ چنانچہ ان کی تعلیم وتربیت اور رفارتر فی کاندتو بخوبی اندازه مویا تااور ندان کی طرف کما حقد توجیه ویاتی ہے۔

- الديم الميول كفراب الرات قبول كرنے كجمى انديشے موتے ہيں۔
- المركواسباق مي ملى دلچيل ليناور فودكر كي يحض كربهت كم مواقع ملته بين -
- کے سب سے بڑانقص یہ ہے کہ بچہ کے بجائے تعلیم مرکز بن جاتی ہے اور ساری توجہ زیادہ سے رائدہ پڑھا ہی دھیان دیا دیا ہے۔ افراد کتنا استفادہ کررہے ہیں اس پرکم ہی دھیان دیا جاتا ہے۔ حاتا ہے۔

# نقصانات ہے بیخے کی تدابیر:

جماعی تعلیم میں بلاشہ ہیں تو متعدد نقائص کیکن مختلف وجوہ سے یہی طریقہ ناگزیرادرساری دنیا میں مقبول ہے۔ تعلیم تو ہر حال جماعتی انداز ہی ہے دینی ہوگی البتہ کوشش میہ ہوئی چاہیے کہ ان نقصانات سے بچے محفوظ رہیں جن کی اوپر نشاندہی کی گئی ہے۔اس ضمن میں کچھ تد اہیر نے کھی جاتی ہیں۔ جاتی ہیں۔

- کئے ہیجوں کے انفرادی فرق اورخصوصیات کو پوری طرح ملحوظ رکھا جائے اوران پر انفراد کی توجہ دینے کے لیے لاز مائے کچھوفت نکالا جائے۔
- کئے طلبہ سے نجی رابطہ قائم کرنے کے لیے ان سے انفرادی ملا قاتیں کی جائیں اور قابل توجہ امور کی طرف توجہ دلائی جائے۔
- اور طلب در ہے اور درس گاہ کی فضانیز قریبی ماحول کو پاکیزہ رکھنے کی پوری کوشش کی جائے اور طلب کے سامنے اچھے نمونے بیش کیے جائیں تا کہ بیچا چھے اثرات قبول کریں اور بری سنبت

اورخراب اثرات سے محفوظ رہیں۔

- کے صلاحیت کے اعتبار سے درج کے بچوں کو مختلف ٹولیوں اور گرو پوں میں تقسیم کردیا جائے۔ ہر ٹولی کا ایک مگراں ہو، بچوں کو ٹولیوں میں مل جل کر کام کرنے کے زیادہ مواقع دیئے جا کمیں اور حسب ضرورت ہرٹولی کی امداد کی جائے۔
- نیادہ سے زیادہ سوالات مشقیں اورتحریری عملی کام دے کرانفرادی جدد جہداور صلاحیتوں کے جائزہ لینے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔
  - 🖈 🏽 انفرادی صلاحیتیں ور جحانات دیکھ کرہوم درک دیئے جا کیں۔
- کروریا کچپڑے ہوئے بچے انفرادی توجہ کے زیادہ مستق ہیں۔ انہیں ساتھ لے چلنے کی پوری کوشش کی جائے۔ دوسر ہے بچوں کوتریری یاعملی کام دے کر کمزوروں پرخصوصی توجہ کے لیے دفت نکالا جائے۔ ہرا کیک کو بہر حال اس کی فطری رفتار ہے آگے بڑھنے کا موقع ملنا عاہیے۔

#### باباس:

# مضامين كاباجمي ارتباط

مدارس میں مضامین کا بار دن بدن بڑھتا جارہا ہے۔ ہر مضمون چونکہ زندگی کے کس نہ کسی شعبے سے متعلق ہوتا ہے۔ اس لیے کسی مضمون کونظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عام مدارس کے مقابلے میں دینی مدارس میں مضامین کی تعداد اور بھی زیادہ ہوجاتی ہے کیونکہ وہال دیگر مضامین کے ساتھ اسلامیات اور اردوکی تعلیم بھی لازمی ہوتی ہے۔ چنانچہ پرائمری درجات کے بچوں کو مندرجہ ذیل مضامین پڑھنے پڑتے ہیں:

- ار اسلامیات
  - ۲\_ اردو
  - ۳۔ ریاضی
- ۴۔ ساجی علوم (جغرافیہ، تاریخی کہانیاں، شہریت کی تربیت)
  - ۵۔ عامسائنس
  - ۲۔ آرٹ کرافث

کہیں کہیں انگریزی، عربی اورفاری کی شدید بھی پرائمری درجات ہی میں کرا دی جاتی ہے۔ اب ذراغور فرمائے۔ ایک کمسن بچاوراتے مضامین کابار۔ اس پرمستزادید کہ:

- الكالك برهاياجاتا بـ
- کے ان مضامین کی مزید ذیلی تقسیم کر کے، ہر جز کے لیے نظام الاوقات میں الگ گھنٹے رکھے جاتے ہیں مثلاً اسلامیات، ناظرہ، فقہ وعقا کد، سیرت وسیر وغیرہ اردو میں نثر نظم، انشاء وقواعد، املاؤنقل، خوشخطی وغیرہ ای طرح دوسری زبانوں میں، ساجی علوم میں جغرافیہ، تاریخ،

سو*کس، عام سائنس میں مطالعہ قدرت ،حفظان صحت وغیر*ہ۔

- 🏤 🛾 ان ذیلی مضامین کو بھی الگ الگ لیاجا تا ہے چنانچہ تعداداور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
- ہمضمون کے اسباق بھی عمو ما علیحدہ علیحدہ پڑھائے جاتے ہیں۔ایک ہی مضمون کے مختلف اسباق میں بھی کوئی ربط نہیں ہوتا۔
- کہیں کہیں ابتدائی در جات میں بھی ایک ہی درجے کے مختلف مضامین مختلف اساتذہ کے بیر دہوتے ہیں۔اس لیے مضامین کی باہمی تفریق اور زیادہ بردھ جاتی ہے۔

غرض کچھ تو مجوری اور کچھ ہماری بے تدبیری کے باعث مضامین کا بار بچول کے لیے تا قابل برداشت ہوجاتا ہے، تتجدیہ ہوتا ہے کہ

- 🖈 ابتداء ہی سے مضامین کے بوجھ تلے دب کران کی صحت خراب ہوجاتی ہے۔
  - 🖈 جسمانی نشو ونمارک جاتی ہے اور ذہن کند ہوجاتا ہے۔
- ہم کوایک اکائی کی حیثیت ہے پیش کرنے کے بجائے مختلف شعبہ جات میں تقسیم کر کے پیش کرنے ہیں۔
   پیش کرنے سے طلبہ وجنی انتشار میں جتلا ہوتے ہیں۔
- ا مختلف مضامین ایک دوسر سے سے اور ایک مضمون کے مختلف اسباق باہم گہرار بطور کھتے ہیں اگر مر بوط کر کے پڑھائے جا کمیں تو بخو بی وضاحت بھی ہو، باسانی سجھ میں آ کمیں اور طلبہ دلیے بھی بس گرطیحدہ ملیحدہ لینے سے بچے ان سہولتوں سے محروم کرو ہے جاتے ہیں۔ مثلاً دری کتاب میں جو کچھ پڑھایا جائے انشاء تو اعد اور ووسراتح بری کام ای سے متعلق ہوتو بہت آسانی ہوگی لیکن انہی کو اگر ایک دوسر سے سے الگ کر کے لیا جائے تو بار بڑھ جاتا

اس لیے مضامین کا بار کم کرنے اور تدرلیس کو موثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مضامین کوحتی الا مکان ایک ووسرے سے مربوط کرکے پڑھایا جائے اور ایک مضمون کے مختلف اسباق میں دبط قائم کر کے تعلیم وی جائے۔ ابتدائی درجات میں کلاس ٹیچرسٹم رائج کیا جائے اور ایک درجے

فن تعليم وتربيت

کے بیشتر مضامین ایک ہی استاد کے حوالے کیے جا کیں تا کدوہ مضامین واسباق کے مابین باسانی ارتباط قائم کرسکے۔

ارتباط کی قشمیں:

ارتباط کی دوشمیں ہیں۔

ا۔ باہمی ارتباط

۲\_ ہم مرکزیت

ہے۔ باہمی ارتباط: لیعن مختلف مضامین کو ایک دوسرے سے اور ایک ہی مضمون کے مختلف اسباق کو باہم مربوط کر کے پڑھایا جائے۔

اور سارے جم مرکزیت: لینی کسی مضمون یا حرفے کو مرکزی حثیت دے دی جائے اور سارے مضامین اس سے مربوط کرکے پڑھائے جا

ہم مرکزیت سے باشبہ تمام معلومات ایک ہی مرکز سے متعلق اور باہم مربوط شکل میں ذہن نشین ہوتی ہیں۔ پنانچ ذہن انتثار فکری سے تفوظ رہتا ہے اور بدوقت ضرورت اپنی ساری متعلقہ معلومات کو استعال کرسکتا ہے۔ لیکن اول تو یہ بردامشکل کام ہے کہ تمام مضامین کے اسباق سی معلومات کو استعال کرسکتا ہے۔ لیکن اول تو یہ بردامشکل کام ہے کہ تمام مضامین کے اسباق سی ایک مضمون کو تو غیر معمولی اہمیت ماصل ہو جاتی ہے اور دوسرے مضامین میں معلومات ملی اور ناتھ رہ جاتی ہیں۔ دبنی مدارس کے ماصل ہو جاتی ہیں۔ دبنی مدارس کے ماسا تذہ اسلامیات کو مرکزی حیثیت دے کر اگر تمام یا بیشتر مضامین ان سے مربوط کر کے اسا تذہ اسلامیات کو مرکزی حیثیت دے کر اگر تمام یا بیشتر مضامین ان سے مربوط کر کے بڑھا کمیں تو تعلیم کا مقصد بدرجہ اتم پورا ہوسکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جتنی صلاحیت، تیاری اور جس طرح کی دری کتب درکار ہیں ان کی عدم موجودگی میں اس کا مشورہ قبل از وقت معلوم ہوتا ہے۔

جہاں تک ارتباط باہمی کا تعلق ہے وہ آسان بھی ہے اور قابل عمل بھی۔اس طرف خصوصی توجد نی جا ہے تا کہ بچوں کا بار کچھ ہلکا ہو۔

## ارتباط بالهمي كي صورتين:

- ا گل سبق ریر صابے وقت پیچھلے اسباق سے ان کا ربط بخو نی ملایہ جائے۔ اگل سبق ریر صابے وقت پیچھلے اسباق سے ان کا ربط بخو نی ملایہ جائے۔
- مضامین کی ذیلی تقسیم ہرگزند کی جائے بلکہ ہر مضمون کے مختلف شعبوں کو باہم مربوط کرکے پڑھایا جائے ۔ قواعد، انشاء خطوط نولی ، مضمون نگاری، املا، نقل، خوشخطی وغیرہ سے متعلق مصلی مشقیس زبان کے ای سبق سے متعلق ہوں جو دری کتاب میں بجے پڑھار ہے ہوں۔ ای طرح عام سائنس، معاشرتی علوم، آرٹ کرافٹ اور ریاضی وغیرہ کو بھی مزید ذیلی مضامین میں تقسیم نہ کریں بلکہ حتی الامکان ان میں کے ہرگروپ کو ایک ہی مضمون شار کرکے پڑھا کیں۔
- ے ہرسبق کا بچوں کی زندگی ،ان کے فطری وسائی ماحول اور ان کے سابقہ تجربات ومشاہدات ہے دیط ضرور ملا باجائے۔
- ﴿ دو مختلف مضامین کے جواسباق بھی باہم مر بوط ہو سکتے ہوں، انہیں مر بوط کر کے پڑھائیں
   مثلاً کرافٹ میں جو کچھ بنوار ہے ہوں آرٹ میں اس کو آراستہ کرائیں۔ اسلامیات میں
   سبق دےرہے ہوں تو جغرافیہ میں عرب کا حال بتا ئیں اور اردو میں کوئی نعت پڑھوائیں۔
   ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الله على ال

#### بإب٣:

# تدريبي طريقے

مبتدیوں کونی معلومات بم بہنچانے کے دوطریقے ہو سکتے ہیں۔

ایک بیرکہ ہم طلبہ کوکوئی قاعدہ ، ضابطہ یا اصول وغیرہ خود بتادیں اور طلبہ سے بیاتو قع رکھیں کہ وہ ہمارے علم پر بھروسہ کر کے اسے تعلیم کرلیں سے البتہ مزید اطمینان کے لیے بطور دلیل ہم متعین مثالیں بھی فراہم کرویں تا کہ ان پر منطبق کر کے وہ اس اصول یا ضا بطے کی صدادت کو بر کھیں۔

دوسرایه که ہم طلبہ کو تجربات ومشاہدات اور مطالعہ وغیرہ کے مواقع بہم پہنچا ئیں تا کہ ہ ہ خود
 واقعات وتھائق ہے دو چار ہوں اور پھران کا تجزبہ کر کے کسی خاص نتیج پر پہنچیں۔

سیلی صورت میں حقائق تک طلبہ بالواسطہ پہنچتے ہیں۔ دوسری صورت میں براہ راست۔
دونوں طریقے بہر حال اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں اور مدرس کوتد ریس میں ان دونوں سے کام لینا پڑتا
ہے لیکن چونکہ پہلی صورت میں طلبہ کو حقائق تک پہنچنے کے لیے کی خاص جدو جہد کی ضرورت نہیں
پڑتی۔ وہ مجہول سامع ہوتے اور ان کی حیثیت انفعالی ہوتی ہے۔ نیز ان کاعلم دوسروں کا عطیہ
ہوتا اور سفت ہاتھ آتا ہے۔ اس لیے عمو ما ایک کان سے سنا اور دوسر سے ساڑا دیا جاتا ہے، اس
کے برعکس دوسری صورت میں آئیس عملی دلیے پی اپنی اور حقائق تک پہنچنے کے لیے کانی محت کر نی پڑتی
ہے۔ اس لیے ان کی حیثیت فاعلی ہوتی اور تدریس میں ان کے ارادوں اور کوششوں کو غیر معمولی دفتی ہوتا ہے۔ اس طرح دہ جو تا عدہ کلیے یا اصول اخذ کرتے ہیں وہ ان کے بسینے کی کمائی ہوتی ہے
جے دہ بہر حال اچھی طرح ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں۔ تدریس کا یہ دوسرا طریقہ بچوں کے لیے
نیادہ مفید ہوتا ہے۔

# ا۔ استقرائی طریقۂ تدریس

تدریس کاوہ طریقہ جس کی بدوات طلبہ متعدد واقعات، حقائق یا مثالوں کا تجزبہ کر کے براہ راست کسی بینچ پر پینچ اور کوئی اصول ضابطہ یا کلیدا خذ کرتے ہیں استقر الی طریقہ کبلاتا ہے۔ مثابًا وادی ایاں مرگئیں، تا تامیاں عبل بسے ،کل حامہ مرگیا، آج محمودہ عبل بسیں لوگ مرتے رہتے ہیں، انسان فانی ہے۔

اس طریقے میں معلم ایک خاص ترتیب سے طلبہ کو مخصوص وا تعات اور مثالوں کے تجرب، مشاہد ہے، مطالعے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ معلم کی رہنمائی میں طلبدان مثالوں کا تجزیداور باہم مقابلہ وموازنه کر کے ان کے درمیان مماثلت یا فرق تلاش کرتے ہیں اور اس طرح کسی مقیقت تک پہنچتے یا کوئی عام اصول ، کلیہ یا قاعدہ اخذ کرتے ہیں۔ مثلاً

طلبہ کو ۵ بار جوڑتے (۳+۳+۳+۳+۳ ۱۵) اور تین کا پانچ تک بہاڑہ (۵:۵×۳) پڑھتے ہیں تو دونوں صورتوں میں پندرہ جواب آتا ہے۔ یہی عمل کنی اعداد پر کرتے ہیں۔ ۸کو جار بار جوڑتے (۳۲:۸+۸+۸+۸) یا ۸کا ستک بہاڑہ (۳۲:۸×۸) تو دونوں حالتوں میں جواب ۱۳۲ تا ہے وغیرہ اس طرح کی متعدد مثالوں ہے اس نتیجے پر چینچنے ہیں کہ'' جوڑ کا آسان طریقہ ضرب ہے۔''

ا یا کی مثلثوں کے مینوں زاویے کاٹ کرتر تیب سے پاس پاس رکھتے ہیں۔

مان کوناپ کر جوڑتے ہیں تو پیتہ چلنا ہے کہ ہر بارمجموعہ ۱۸۰۰ (دوقائمہ) ہوتا ہے اب وہ پیکا یا خذ کرتے ہیں۔

''مثلث کے مینوں زاویوں کا مجموعہ دوقائمہ ( ۱۸۰۰) کے برابرہوتا ہے۔''

ای طرح دھات کا ایک گولہ لیتے ہیں جو ایک طلقہ یا سوراخ سے بآسانی گزر جاتا ہے، اے گرم کرتے ہیں، اب وہ نہیں گزرتا۔ یہی ممل مختلف دھاتوں کے گولوں پر کرتے ہیں،

ہر بار عاصل ایک ہی ہونا ہے۔ آخر وہ اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ'' چیزیں گرمی پا کر پھیلتی ہں۔''

لیکن جبوہ گولے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو پھر <u>طلقے سے</u> بآسانی گزر جاتے ہیں اس ت تیجہ بینکلتا ہے کہ

"چزیں نصند یا کرسکزتی ہیں۔"

# اس طریقے کی خوبیاں:

- کا یہ معقول اور منطق طریقہ ہے۔ مدرس مخصوص مثالیں یا واقعات خاص ترتیب نے فراہم کردیتا ہے۔ طلبدان کا تجزید کر کے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔
  - 🖈 طلبسبق میں عملی دلچیں لیتے اور ہمتن متوجہ ومصروف رہتے ہیں۔
    - 🖈 طلبہ کوغور وککر،استدلال او فیصلہ کرنے کا پوراموقع ملتا ہے۔
- خود کر کے سیکھنے کے تمام نوا کد حاصل ہوتے ہیں،علم کی پیختگی،علم کوعمل میں لانے کا سابقہ،
   کامیابی کی مسرت،مسائل ہے خود نمٹنے کی صلاحیت، جبلی تقاضوں اور فطری خواہشات ک تسکیبن وغیرہ۔
- ا پی جدو جہدے حقائق کے پہنچنے کا انہیں سلیقد آتا ہے اور روز مرہ پیش آنے والے واقعات ےاصول اخذ کرنے کی طرف توجہ ہوتی اور رفتہ رفتہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔
- - 🖈 متحقیق وجتجو کی صلاحیت ابھرتی ہے۔
- ہے۔ بی نوع انسان نے تمام معلومات ای طرح حاصل کی ہیں،خود مشاہدہ و تجربہ کیا ہے، ہر بار کچھ کھو یا کچھ پایا ہے۔ اس لیے معلومات، کے حصول کا یہی فطری ونفسیاتی طریقہہے۔

#### خامیاں:

اس طریقے کو اختیار کرنے میں بعض نقصا نات کے بھی اندیشے ہوتے ہیں طلبہ کو ان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی جا ہے۔ مثلاً:

ن بااوقات مارے خوشی کے جلد بازی میں طلبہ غلط نتیج اخذ کر لیتے ہیں متعدد پہلوان کے سامنے ہیں آیاتے۔ سامنے ہیں آیاتے۔

ن چند مخصوص واقعات یا مثالوں ہے کوئی کلیہ بنا لیتے ہیں حالا نکہ دوسری بہت می مثالوں پراس کا ٹھیک انطباق نہیں ہوتا مثلاً

بچدد کھتا ہے کہ جولوگ اچھے کپڑے بہن کرآتے ہیں یا کھاتے پینے لوگ ہوتے ہیں ان کی
زیادہ آؤ بھگت ہوتی ہے۔اپنے ان محدود مشاہدات کی بناء پر بچ سے نتیجہ نکال لیتا ہے کہ دولت اور
زیق برق لباس ہی عزت کا معیار ہیں۔ حالا نکہ سود خور ، رشوت خور اور حزام ذرائع سے دولت سمیٹنے
والوں یا فیشن اسبل جیب کتروں کوکوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اس لیے طلبہ کوجلد بازی سے
رد کنا چاہیے ، نیز کلقین کے ساتھ موقع بھی فراہم کرنا چاہیے کہ وہ جو نتیجہ اخذ کریں یا کلیہ بنا کمیں اس
کودوسری مثالوں اور واقعات برمنطبق کر کے اس کی صحت کی اچھی طرح جانج کر لیا کریں۔ جلد
بازی میں صرف بعض مثالوں پراعتاد کر کے کلیات نہ بنایا کریں۔

# ۲۔ استخراجی طریقۂ تدریس

یے طریقہ استقرائی کی ضد ہے۔ اس میں معلم خود ہی طلبہ کو کئی عام اصول ، ضابطہ یا کلیہ بتا دیتا ہے۔ پھر مخصوص مثالوں سے اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ طلبہ معلم کے اعتاد پر اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ مزید تقدیق کے لیے بعد میں وہ کچھادر مثالوں پر اس کلیے کو منطبق کرنے کا موقع دیتا ے ، مثلاً:

قواعد میں استاد نے اہم ہنمیر بفعل ، حرف یا صفت کی تعریف بتا دی۔ مثالوں سے واضح کر

دیا۔طلب نے استاد کے علم پر مجروسہ کر کے انہیں مان لیا،ایک پیرا گراف دے کرطلب ہے کہا گیا کہ وہ اس میں سے اسم فعل حرف وغیرہ کی نشا ندہی کر یں۔اگر طلبہ تھیک نشا ندہی کر دیے ہیں تو سبق کا میاب ہے۔ای طرح ریاضی میں کوئی گریا قاعدہ بتا کرمثالوں سے واضح کر دیا گیا۔اب طلب اس قاعد ہے کوا تنعال کر کے مزید سوالات حل کرتے ہیں مثلاً ضرب کرنا ہوتو پہاڑے پڑھیں۔ تفریق میں اوپراکائی کا ہندسہ کم ہوتو دہائی ہے ادھار لیس وغیرہ طلبہ اگر انہیں استعال کر اے ہیں تو سبق کامیاب شارکیا جاتا ہے۔

#### خامیاں:

اس طريقي مِن متعدد خاميان بين مثلاً:

- 🖈 طلبری حیثیت مجہول سامع کی ہوتی ہےاس لیے وہ سبق میں عملی ولچی نہیں لیتے۔
- کے حقیقت تک چونکہ براوراست اورا پی جدو جہدے طلبہ کی رسائی نہیں ہوتی اس لیے ان کا علم پختہ اور قابل اعتاد نہیں ہوتا۔اے حسب ضرورت عمل میں لانے اور برتنے کی صلاحیت مجمی پیدانہیں ہوتی۔
- ہے تعلیمی کام کا بیشتر حصہ قاعدوں، ضابطوں اور اصول دکلیات کے ریٹے تک محدود ہو کررہ جاتا ہے جو دیر تک محفوظ بھی نہیں رہتا کیونکہ بیان کا اپنا کمایا ہوانہیں ہوتا۔
  - 🖈 پيطريقه بچون کون خود کرئے سکھنے 'اوراس کے جملہ فوائدے محروم کردیتا ہے۔
- کا علم کے حصول کا یہ غیر فطری اور غیر نفیاتی طریقہ ہے۔ افراد زندگی میں ٹھوس حقائق نے ہے۔ دو چار ہوتے ہیں، مجرد تصورات سے نہیں، مجرد تصورات تو ان ٹھوس حقائق کی بنیاد پر انتہ کے حاتے ہیں۔

## خوبيال:

اس طریقے میں بعض خوبہاں بھی ہیں،مشالیٰ

الا برے اپنے علم اور تجربات کو، جو وہ برق محنت سے اور بہت کچھ کھو کر حاصل کرتے ہیں ، لیل مرت میں بچوں کو نتقل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بچوں کا وقت ان چیزوں کو خود کر کے سکھنے پر ضائع نہیں ہوتا جن پر بڑے اپنا بہت ساوقت ، قوت اور پدیمنز ج کر چکے ہیں۔

ال معلم کا کام بہت ہلکا ہوجاتا ہے۔وہ ایک قاعدہ یااصول نتا دیتا ہے طلبہا سے یاوکر کے اس کی مدو سے متعدد مسائل حل کرتے رہتے ہیں۔

ال ساری چیزیں خود کر کے سیمی نہیں جاسکتیں نہ کسی کے پاس اتناوقت ہے نہ قوت۔اس لیے لا محالہ بہت معلومات ای طریقے سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

بہر حال جھونے بچوں کی تدریس میں استنز ائی طریقہ زیادہ مفیداور موڑ ہے۔ حتی الامکان ای طریقے کو استعال کرتا جا ہے الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ مثلاً وقت کم ہو، خود تجر بے دمشاہدے میں انتف طرح کے نقسانات کا اندیشہ ہویا ایسا کرنا کسی طرح درست اور مناسب نہ معلوم ہوتا ہو۔ البتہ بزے طلبہ کے نقسورات چونکہ نسبتاً واضح ہوتے ہیں۔ ان کے اندراستدلال کی قوت بھی کسی صد تک پختہ ہوتی ہے اس لیے انہیں استخراجی طریقے ہے کم وقت میں زیادہ معلومات بہم پہنچائی جا کتی ہوتا ہوں کا بہر حال انہیں کائی موقع ملنا علی ہوتا ہوں کے بہر حال انہیں کائی موقع ملنا علی ہوئے ہوئے کہ بہر حال انہیں کائی موقع ملنا علی ہوئے ہوئے کہ بہر حال انہیں کائی موقع ملنا علی ہوئے ہوئے کہ بہر حال انہیں کائی موقع ملنا علی ہوئے ہوئے کہ بہر حال انہیں کائی موقع ملنا علی ہوئے ہوئے کے در نہ اس طرح کی مملی دشواریاں ہی ہوئی آئیں گئی۔

#### موازنه

#### استخراجي طريقه

ا۔تعریقیں، قاعدے اور کلیے پہلے بتا دیے جاتے ہیں۔ پھر مخصوص واقعات یا انفرادی مثالوں پرانہیں منطبق کیاجا تاہے۔

#### استقرائي طريقه

ا۔ مخصوص واقعات اور انفرادی مثالوں پر پہلے غور کیا جاتا ہے اور ان سے تعریفیں، قاعد ہے اور کلیے اخذ کیے جاتے ہیں۔

۲۔ اس سے جدید معلومات حاصل ہوتی

۳۔ بدانکشاف وتحقیق کی طرف رہنمائی کرتا ے۔

۳۔ یہ بہت ست رفتاری کا الریقہ ہے کیونکہ بچ خودرفتہ رفتہ تجر بے دمشہ مدے کرکے کس مجمع رہنچتے ہیں۔

۵\_ مختلف ذہنی قوتوں اور صلاحیتوں مشلاً غوروفکر،استدال بقوت فیصلہ دغیرہ کی تربیت ہوتی ہے۔

۲۔ بچوں میں خوداعتادی پید ہوتی ہے۔ ۷۔ اس میں خیالات کارٹ بلندی کی طرف ہوتا ہے اور مخصوص واقعات سے کلیات اخذ کرنے کی گرہوتی ہے۔

۸۔ خود کر کے سکھنے کا موقع مانا ہے اس لیے علم بختہ اور کارآ مد ہوتا ہے اور حسب ضرورت سلیقے سے برتا جاسکتا ہے۔

9۔ اس سے تربیت زیادہ اور معلومات کم ہوتی ہیں۔

ا۔ بیطریقہ بچوں کے لیے موزوں ہے۔

۲۔ اس سے سابقه معلومات مشحکم ہوتی

-1

سے دوسروں کی معلومات کی صرف تصدیق ہوتی ہے۔

۳۔ اس طریقے سے کام کی رفتارتیز ہوتی ہے کو خود تجربہ یا مشاہدہ کر انہیں پڑتا بلکہ برول کے علم وتجربے سے کام چل

جاتا ہے۔

۵۔ زیادہ تر حافظے سے کام لینا پڑتا ہے۔ ذہن کی دوسری قوتوں کو کام میں لانے کا کم ہی موقع ملتا ہے۔

۲۔ اساتذہ پر تکمیر کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ ۷۔ خیالات کارخ پستی کی طرف :وہ ہے اور کلیات سے مخصوص واقعات کی طرف آنا پڑتا ہے۔

۸۔ دوسروں کے بتانے پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے چنانچہ اس علم پر پورا یقین بھی نہیں جہتا اور استعال میں لانے کا سلقہ بھی نہیں آتا۔ 9۔ اس سے معلومات زیادہ اور تربیت کم

ہوتی ہے۔

ا۔ بیطریقہ بڑوں کے لیےموزوں ہے۔

## س تحقيقاتي طريقه ياطريقهُ دريافت:

''آگجلادی ہے' یہ ایک سادہ ی حقیقت ہے جس کا علم جمیں مشاہد ہے اور تجربے ہے اوائل عمر ہی میں ہوجاتا ہے۔ اگرا کی نضے بچے ہے کہا جائے کہ' بیٹا! آگ جلادیا کرتی ہے، اس میں ہاتھ مت ڈالناور نہ جل جاؤ گے اور بہت تکلیف ہوگی۔' تو ہوسکتا ہے کہ ہم پراعتاد کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے اور کسی حد تک آگ سے بچنے لگے گریفین اس وقت ہوگا جب وہ دکھ کے دواس حقیقت کو تسلیم کر لے اور کسی حد تک آگ سے بچنے لگے گریفین اس وقت ہوگا جب وہ دکھ کے کہ اس کھا تا لیکا نے میں جل گئیں اور انہیں بہت آگلیف ہوئی اور کا مل یفین تو اس وقت ہوسکتا ہے جب وہ جلنے کے تلخ تجر بے سے خوددو چار ہوجائے کھر تو دود ھا جلامشا بھی چھو تک کے جو تک کے گئے۔

بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے بتائے پر کم ہی یقین کرتے ہیں۔ وہ خود مشاہدہ اور تجر بہر کے کسی نتیج پر پہنچنا چا ہے ہیں اور اس صورت میں ان کاعلم پختہ اور یقین کامل ہوتا ہے۔ اس لیے مذرلیں میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ بچوں کوسب پچھ خود بتانے کے بجائے انہیں کر کے سکھنے اور اپنی جدو جہد ہے تھا گق تک پہنچنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع دیئے جائے انہیں کر کے سکھنے اور اپنی جدو جہد ہے تھا گق تک پہنچنے کے زیادہ سے دیا دہ مواقع دیئے جائے انہیں کر جے تھے تھ رئیں بھی دراصل اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس جا کس جھقیق و تلاش کا ذوق پر دان چڑھتا ہے اور اس طرح جو علم حاصل کرتے ہیں وہ پائتہ ہوتا ہے۔ طلبہ میں شخصی و تلاش کا ذوق پر دان چڑھتا ہے اور اس طرح جو علم حاصل کرتے ہیں وہ پائتہ ہوتا

اس طریقے میں بچے کی حیثیت ایک محقق یا مکتشف کی ہوتی ہے اور معلم کی ایک مشیر،
معان اور رہنما کی طلبہ کا تبحس بیدار اور ضروری لوازیات فراہم کر کے انہیں زیادہ سے زیادہ
آزاد ئی دے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے طور پر حقائق کا پیتہ لگا کیں۔ متلم ان کے تبحس کو بیدار دکھتا
اور نے دری امداد کرتار ہتا ہے۔ مناسب سوالات واشارات کے ذریعے اور بھی بھی براوراست بچھ
بٹلا کر حقائق تک جنچنے میں طلبہ کی پوری رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح بیجے استاد کی مدد سے

حقائق کاخود پد لگاتے ہیں۔ سائنس، ریاضی اور مقامی جغرافیہ پڑھانے میں اس طریقہ سے بہت کام لیا جاسکتا ہے۔ کام لیا جاسکتا ہے۔

#### خوبیاں:

اس طريقة تدريس مي متعددخوبيان إن:

المركو چونكه خود تجرب ومشاهر كاموقع لمآ باس ليه ووسبق مس مكى ولحيى ليت مير -

ک اس طریقے سے حاصل کیا ہواعلم متحکم ہوتا ہے اور زندگی بھرنہیں بھولتا۔ ایسے علم پر پورایقین اور بھروسہ بھی ہوتا ہے ادر ضرورت پرٹھیک ٹھیک برتا بھی جاسکتا ہے۔

🖈 اس سے طلبہ میں جھیتی دہتجو کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنی مدد آپ کرنا سکھتے ہیں اور مدر سے کے علاوہ اوقات میں بھی نئ نئ باتو ں کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ کرتے رہتے ہیں۔

اللہ مرکے سکھنے اور اپنی کوششوں میں کامیاب ہونے سے جومسرت ہوتی ہے، وہ مزید جدوجہد کے لیے محرک کا کام دیتی ہے۔

🖈 اس سےغور وفکر ،استدال اور فیصلے کی قو توں کی نشو ونما ہوتی ہے۔

لیکن اس طریقے کو استعال کرنے کا ہرگز بیہ مطلب نہیں کہ بچوں کوا پی طرف سے پھے ہتایا ہی نہ جائے بلکہ سب پھے انہیں اپنے طور پر تجربہ ومشاہرہ کر کے سکھنے ویا جائے جیسا کہ بعض انہا پہند کہتے ہیں، یہ تو ایک انہائی نامعقول اور احتقافہ بات ہوگی کہ بچوں کو وہ تمام غلطیاں دہرائے دی جا کیں جن کا ارتکاب کرکے ماضی ہیں لوگ انہائی خراب نتائج بھگت چکے ہیں۔ اس طرب وہ ماضی کے تجربات ہے محروم ہو جا کیں گے اور سابقہ علوم سے ان کا رشتہ کئ جائے گا اور وہ سری نزرگی ان معمولی لا حاصل یا خطر تاک باتوں ہی کے تجربے ہیں برباد کر دیں گے جن کے بارے میں وہ باس نی خرض صرف بیہ ہے کہ میں وہ باس نی خرض صرف بیہ ہے کہ کے میں کھی اپنی طرف سے نہ بتا دیا جائے بلکہ حتی الامکان انہیں خود کر کے سکھنے کے میں تع

دیئے جائیں، البتہ جہاں کام بگڑتے یا وقت ضائع ہوتے ویکھیں، وہاں ضرور رہنمائی کریں اور ایت تج بات میں پچھزیادہ وُھیل دیا کریں جن سے کی قابل لحاظ نقصان کا اندیشہ ندہو۔

# كنذركار شطريقة تعليم

کڈرگارٹن کے معنی ''بچوں کا باغ '' یعنی وہ باغ جس میں نونہال پروان چڑھتے ہیں۔ یہ درائسل نضے بچوں کے ( تین چارسال سے چھسات سال تک کی عمر کے ) ان مدارس کا اصطلاحی نام ہے جو جرمنی کے ایک ماہرتعلیم فرویل کے بتائے ہوئے خاکے کے مطابق چلائے جاتے ہیں۔ ان مدارس میں بچے کی حیثیت بود ہے کی اور استاد کی حیثیت مالی کی ہوتی ہے، استاد کا بیکام ہوتا ہے کہ ان نونہالوں کو پروان چڑھنے کے لیے مالی کی طرح مناسب عالمات پیدا کرد ہے اور ضروری سامان فراہم کر کے ان بودوں کو اپنی اندرونی تحریک سے پروان چڑھنے کا موقع وے۔

اس طریقہ تعلیم کا مؤجد فرویل ۱۷۵۳ء میں پیدا ہوا، سو تیلی مال کے برے برتاؤکی وجہ ہے وہ گھر ہے نکل جاتا اور جنگلوں میں مارا مارا پھرتا۔ ابتدائی تعلیم کا کوئی خاص بندوبست نہ ہو سکا۔ بعد میں اس نے اپنی محنت ہے تدریسی طریقوں میں مہارت حاصل کی۔ ۱۸۳۷ء میں اس نے نغیے بچوں کے لیے کنڈرگارٹن تام کا ایک مدرسہ قائم کیا۔ نضے بچوں کی تعلیم وتربیت کو موثر اور مفید بنانے کے حمن میں اس کا بیا قدام ایک انقلابی قدم تھا۔ اس سے پہلے نضے بچوں کی تعلیم و تربیت کے تاقص انتظام پرکڑھنے والے قومتعدو ہوئے کین ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت مملی قدم اس نے نافعالی مار مذہبی زندگی کا دلدادہ قدم اس نے زندگی کا دلدادہ قداس کے نزدیک مامقصد ' کھری، پُر ظومی، بے عیب اور پاک صاف زندگی بسر کرنے کے قابل بنانا ہے۔''

ادر چونکہ بیہ مقصد پاکیزہ فدہبی زندگی ہی سے حاصل ہوسکتا ہے اس لیے وہ تعلیم کی بنیاد فد ہب پررکھناضروری سمحتا ہے۔اس کے نز دیک تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ افرادا پنے آپ کو پہچان

#### عکیں اوران کے اندر''شرکت میں وحدت'' کاا حساس انجرے۔

#### اس کے پیش کردہ اصول یہ ہیں:

- اجماعی اداروں ہی کے ذریعے انفرادیت کی مناسب نشو ونما ہو کتی ہے اس لیے اواکل عمر ہی ہے۔ ہے بچوں کے اندریل جل کر زندگی گزارنے کی ضرورت کا احساس بیدار کرنا نیز تربیت کے ذریعے حسن اخلاق ادراجماعی اوصاف بیدا کرنا چاہیے۔
- ہے۔ جس طرح نے میں درخت بننے کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے، صرف مناسب حالات اور ضروری امداد ملنی چاہیے، ای طرح بچ میں بھی پروان چڑھنے کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے اس لیے اس کی اندرونی ملاحیتوں کو اجا گر کرنے اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں (ذہنی، جسمانی، عملی، اخلاقی، جذباتی وروحانی) کو ہم آ ہنگی کے ساتھ پروان چڑھنے میں امداد کرنی چاہیے۔ وہ ابنی اندرونی تحریک ہے خود پھلے پھولے گ
- ا تعلیم کاموٹر ترین ذریعہ بچوں کی خود فعلی ہے۔وہ خود کر کے زیادہ بہتر طور پر سکھ سکتے ہیں۔ اس لیےان کی جبلی اور بےساختہ حرکات وسکنات اور مشاغل ومصروفیات کے ذریعے انہیں تعلیم دینا جا ہے۔
  - 🖈 کچوں کی نشوونما کے لیے کھیل ناگز ہر ہیں اس لیے کھیل کھیل میں تعلیم دین چاہیے۔
- الله مدرے کی فضا ایسی ہونی چاہیے کہ بیج آزادی اور سرت محسوں کریں اور مختلف ذرائع اور مختلف ذرائع اور مختلف ذرائع اللہ مثلاً تغییری مشاغل، گیتوں اور نقل کے کھیلوں) سے اپنے خیالات وجذبات کا کھل کر اظہار کر سکیں۔خاربی دباؤ بالکل نہ ہونا چاہیے بلکہ رفتہ زفتہ خود انضباطی پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔
- ہے ۔ تعلیم بچے کی فطرت وضرورت کا لحاظ کر کے دی جانی جا ہے اور اس ضمن میں بچے کا قلبی تعاون حاصل کرنا جا ہے۔

# بحوز ه نصاب اورطريقة تعليم وغيره:

نضے بچوں کے لیے لکھنے پڑھنے یا حساب وغیرہ کا کوئی با قاعدہ نصاب تو تجویز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ چیسال کی عمر سے پہلے بچہ دبنی وجسمانی حیثیت سے اس لائق ہوتا ہی نہیں کہ با قاعدہ تدریس کا باراٹھا سکے ۔اس لیے فروبل نے نضے بچوں کی تعلیم وتر بیت کے لیے سات تحا نف اور بیس مصروفیات تبحدیز کی بیں ۔ بیسب کھیل کھلونے ہیں جن کو بچے اپنے طور پر استعال کرتے ہیں مصروفیات مختلف تم کی مہارتیں حاصل بیں ۔ تعا نف تو بچوں کی وہنی تربیت میں مددو ہے ہیں اور مصروفیات مختلف تم کی مہارتیں حاصل کرنے میں معاون ہوتی ہیں ۔

- ہے۔ پہلاتخفہ: مختلف رنگ کے چھاون پالکڑی کی گیندوں پر شمتل ہوتا ہے جنہیں بچ آزادی سے لڑھکاتے اور ان کے ذریعہ رنگ،شکل، سائز، حرکت، بختی، نری وغیرہ کاعلم حاصل کرتے ہیں۔
- د وسر انتحفہ: حمول معب اور بیلن کی شکل کی لکڑی کے معلونوں پر شمتل ہوتا ہے، جن سے مختلف رنگ وروپ کی اشیاء کے مابین فرق ومما ثلث کا اندازہ ہوتا ہے۔
- ان اجزا کو نیسر انتخفہ: ککڑی کا ایک بڑا مکعب ہوتا ہے جس کے آٹھ اجزا ہوتے ہیں۔ان اجزا کو جس سے آٹھ اجزا ہوتے ہیں۔ان اجزا کو جسسے دے کر بیچے میز، چوکی، نیٹج ، سیرهی وغیرہ بناتے ہیں۔ان کے ذریعے گئی گننے اور جوڑنے گئانے کا بھی ابتدائی تصور ہوتا ہے۔
- ایک چوتھا تحفہ: بچوں کی تغمیری صلاحیتیں ابھارنے کے لیے آٹھ چوکور نکڑوں پر مشمل ایک محب ہوتا ہے۔تیسرے تخفے کے اجزا سے ان کا مقابلہ کرایا جاتا ہے اوران کو ترتیب دے کرمتعدد چیزیں بنوائی جاتی ہیں 'ورڈ زائنیں تیار کرائی جاتی ہیں۔
- پانچواں تخفہ: ستائیں چھوٹے مکعوں پرمشمل ہوتا ہے۔ان کورتیب دینے سے طرح طرح کی ڈزائنیں اور تمارتیں بنتی ہیں۔تیسرے تخفے کے اجزامے اس کے اجزا ملتے جلتے

میں۔ بینبتا پیجیدہ ہوتا ہے اور نضے بچوں کوئبیں دیا جاتا۔

- نیس انسارہ بڑے اور نوجھوٹے چوکور کھڑے ہوتے ہیں۔ چوتھے تھے کے کلاوں سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور ان کو ترتیب دے کر گڑیا کا گھر، مدرسہ، کھیت دغیرہ بنائے جاتے اور طرح طرح کی ڈ زائیس تیار کی جاتی ہیں۔
- ا ساتوال تحفہ: اوپر کے چھے تخفے تھوں اشیاء کے بارے میں تصورات قائم کرانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ساتواں تحفہ دوایسے جموئے صند دقوں پر شمل ہوتا ہے جس میں جیومیٹری کی شکلوں کے مختلف ککڑے بھرے ہوئے جیں۔ ان کی مدد سے جیومیٹری کی شکلیس بیجانی جاتی ہیں۔
- ہے۔ ان کے علاوہ تار کے چھلے، ڈور، پنسلیں ، رنگین کاغذ، دفتی کے نکڑ ہے، جاک، چھنجھنے اور دوسرے متعدد کھلوئے ہوتے ہیں۔
- ہے فروبل کے نزدیک معلم کے پیش نظر بچوں کے لیے مندرجہ ذیل مضامین ومشاغل ہونے ہے اور کے سے مندرجہ ذیل مضامین ومشاغل ہونے ہے ہے مندرجہ ذیل مضامین ومشاغل ہونے ہے۔ ہے ہا
  - ﴿ منهب اور منه بي تربيت \_
  - المالعة قدرت باغباني كذريع ادرجانوريال كريه
  - 🖈 تنتی گننا: اصل اشیا وی مدد سے اور ابتدائی جمع وتفریق کا تصور 🗸
    - 🖈 زبان سکھانا: قصے کہانیوں اور گیتو نظموں وغیرہ کی مدد ہے۔
  - 🖈 وتی مشاغل بقمیری صلاحیتیں ابھارنے کے لیے مختلف قتم کی مشقیس۔
    - 🖈 🛚 تھیل اور متوازن حرکات کے ذریعے جسمانی تربیت۔
- اللہ طریقہ تعلیم ایباا پنانا چاہیے کہ بچ کھیل کھیل میں ادر قصے کہانیوں، گیتوں، نظموں وغیرہ کی مدد سے بہت کچھ سکھ لیس۔ پڑھانے، لکھانے کے رسی طریقے اس عمر میں ہرگز استعمال نہ کے جائیں۔
  کے جائیں۔

#### خوبيان

- اس طریقے سے نفھے بچوں کی تعلیم وتربیت کا کام بہت ہی دلچسپ،موثر اورمفید بن جاتا ہے۔ ہے۔فروبل پہلافخص ہے جس نے نفھے بچوں کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دلائی اور موثر تعلیم کاایک دلچیسے عملی خاکہ چیش کیا۔
- ا سکول کی فضا گرجیسی ہوتی ہے چنانچہ بچاجنبیت محسوں نہیں کرتے۔ خوثی خوثی مدر ہے جاتے اور دن گزارتے ہیں ان کے اندر تعاون، ہمدر دی، فرض شنای وغیرہ جیسے اجتماعی ادصاف پروان چڑھانے میں مدملتی ہے۔
  - 🖈 بچوں کوخود کر کے سکھنے اور عملی تربیت حاصل کرنے کے بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں۔
- ہے۔ بغیر بارمحسوس کیے ہوئے کھیل کھیل میں بچے پوری دلچیسی توجہ اور انہاک ہے متعدد باتیں کر لیتے ہیں۔
- نقل کے کھیلوں کے ذریعے وہ روز مرہ زندگی کے متعدد کا م، طور طریقے ، آ داب سلیقے وغیرہ ہے۔ کے متعدد کا م، طور طریقے ، آ داب سلیقے وغیرہ سے عملاً واقف ہوجاتے ہیں۔
- کے تحفوں، کھیلوں اور دلچیپ مصروفیات ومشاغل کی مدد سے بچوں کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی ہم آہنگ تربیت ہوتی ہے۔

#### خامیاں:

- ال طريقي مين جهال متعدد خوبيال بين ، وبين بعض خاميال بهي بين مثلاً:
- تعلیم کے مصارف بہت بڑھ جاتے ہیں اس لیے صرف دولت مندوں ہی کے بیچے استفادہ کر کتے ہیں۔ کر سکتے ہیں۔
- ہے۔ نضے بچوں کو تھیل میں جو آزادی ملنی جا ہیے تھیاوں میں بھی تعلیمی مقاصد حاوی ہونے کی وجہ ہے۔ دوہ حاصل نہیں ہوتی۔

- اللہ جھوٹے بچوں کو کھیل کھیل میں تعلیم دینے کی بہر حال بردی اہمیت ہاور بہت ی باتیں ای طرح سکھانی جا ہمیں لیکن مدرسے پر ہمہ وقت کھیل کے میدان کی می کیفیت طاری کردیتا بھی درست نہیں۔اس سے تو تعلیم و تربیت کا بنیادی مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔کھیل تو وہ بہر حال ہر جگہ کھیل کتے ہیں، پھر مدرسے کی کیاضر ورت۔
- اجماعیت پراتناغیرمعمولی زور دیاجا تا ہے کہ بچوں کی انفرادیت متاثر ہونے لگتی ہے۔ نئے بچوں میں اتنازیادہ اجماعی شعور پیدا کرانا قبل از وقت اوران کی حریت پسند طبیعت پرائیس طرح کا جرہے۔
   طرح کا جرہے۔
- اد ساف کو پروان چڑھ نے بلاشہ متعدد باتیں سکھائی جاسکتی ہیں کیکن جن اخلاقی ورو حانی ادر خوش ادر خوش اور خوش اور خوش کمانی سے زیادہ ان کی کوئی حشیت نہیں۔

بہر حال بحثیت مجموعی فروہل نے نتھے بچوں کی تعلیم وتربیت میں تھیل، تغییری مشاغل ادر ان کی فطری دلچیپیوں کا لحاظ رکھنے کی طرف خصوصی توجہ دلا کر بچوں کی بڑی خدمت کی ہے۔ ابتدائی درجات میں اس طرف یوری توجہ دین جا ہے۔۔

# ۵\_ مانشوری طریقهٔ تعلیم:

اس طریقہ کی موجد اٹلی کی ایک خاتوان میریا مانشوری ہے۔ وہ ۱۸۷۰ء میں پیدا ہوئی۔
ڈاکٹری پاس کر کے ایک ہسپتال میں نضے بچوں کا علاج کرنے لگی۔اسے معذور بچوں سے نیر
معمولی ہمدردی تھی۔ای ہمدردی نے اس ہے بین سے سات سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے
تعلیم اسکیم ایجاد کرائی۔وہ بھی فروبل کی طرح کتابی علم کے بجائے کھیلوں کے ذریعے تعلیم دینے
کی قائل تھی۔ یہ اسکیم دراصل کنڈرگارٹن ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔دونوں میں برائے نام بی
فرق ہے۔ یا نشوری کی اسکیم کے مطابق ہمارے ملک میں بھی متعدد مدارس چل رہے ہیں۔وہ

ہمارے ملک کے دورے پر بھی آئی تھی۔ ۱۹۵۲ء میں اس کا انتقال ہوگیا۔ یہ اسکیم اب بارہ سال تک پھیلادی گئی ہے۔

## بنیادی اصول:

مانشوری اسکیم مندرجه ذیل اصولول پرمنی ہے:

- 🖈 بیچ کومکس آزادی دی جائے اس کے بغیرا ندرونی صلاحیتوں کی نشو ونماممکن نہیں۔
- شخصیت کے تمام پہلوؤں کی طرف عمومی اور جسمانی اور حواس کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔
  - 🦙 بچوں کوخود کر کے سکھنے کے مواقع فراہم کیے جا کیں۔
- حواس کی مناسب تربیت کی جائے خصوصاً جھوٹے کی حس (قوت لامسہ) کی کیونکہ اوائل عمری میں یہی بنیا دی حس ہوتی ہے۔ حواس ہی علم کے ذرائع میں اور خارجی دنیا کے بارے میں جتنی معلومات بھی ہمارے دماغ تک پنچتی ہیں وہ انہی راستوں سے جاتی ہیں اس لیے حواس کی جتنی اچھی تربیت ہوگی۔ اتن ہی واضح معلومات اور پخته علم ہوگا۔ اگر حواس ناقص ہوں تو معلومات اور پخته علم ہوگا۔ اگر حواس ناقص ہوں تو معلومات ہمی ناقص ہی حاصل ہوں گی۔
- ی بچوں کو اپنی مدد آپ کرنے کے لائق بنایا جائے۔ (بانشوری اسکولوں میں اس کا پورااہتمام کیا جاتا ہے۔ بہاتا ہم اس کا پورااہتمام کیا جاتا ہے۔ بیچ خود صفائی کرتے ، ہاتھ مند دھوتے ، شل کرتے ، اپناسامان ترتیب سے رکھتے ، تعلیمی سامان ادر کرسیاں خود اٹھاتے دھرتے ، لباس خود بدل لیتے ادر اپنے کا موں کے کسی مختاج نہیں رہتے۔ ادر بیسب کا مکسی خارجی دہاؤ ہے نہیں بلکہ آزادی کی فضا میں کرائے جاتے ہیں)
  - ا بچوں کوجسمانی سزا ہرگزنددی جائے۔
    - الماسكيل مين تعليم دى جائے۔

ہ اخلاقی تربیت کی جائے کیکن اس ضمن میں گئی ہرگز نہ برتی جائے بلکہ خوش وخرم اور آزادر سے کرخودانضباطی سکھانے کی فکر کی جائے۔

## مانشوری اسکول:

اسکول کی عمارت عمو ہا ہوا داراور کھلے مقامات پر واقع ،صاف ستھری اور آ راستہ ہوتی ہے۔ قریب ہی سابیددار درخت اور حن میں پھول بودے لگے ہوتے ہیں۔ مروں کی دیواریں خوش رنگ تصاویروغیرہ ہے آ راستد ہتی میں۔ نہائے وهونے اور کھانے پینے کے لیے الگ الگ کمر ۔ موتے ہیں۔ ایک میں ایک برا ہال ہوتا ہے جے، خاص طور برآراستہ کیا جاتا ہے۔اس میں چھوٹی کرسیاں پڑی ہوتی میں جواتیٰ ملکی ہوتی ہیں کہ بیجے خوداٹھا کرادھرادھر لیے جا تھتے ہیں ۔ کم دی میں چھوٹے چھوٹے تختہ سیاہ ہوتے ہیں جن پر بیچا پٹی پیند کی تصاویر بنا تکتے ہیں۔الماریوں میں اتی بلندی پر تعلیمی سامان ترتیب سے لگائے جاتے ہیں کہ بیجے بآسانی وہاں تک پہنچ کتے ہیں۔ ا یک کمرہ ان کی تفریح اور دل بہلاؤ کے لیے مخصوص ہوتا ہے،اسے خاص طور ہے آ راستہ کیا جاتا ہے اور بچول کی دلچیں کے اس میں متعدد سامان رکھے جاتے ہیں۔ وہاں بیجے آزادی ہے بات چیت کر مکتے ہیں۔ ہنس بول اور گا بجا سکتے ہیں۔ عام طور پر معلّمات سے کام لیا جاتا ہے۔ معلّمہ و بیں آ کر بچوں کو قصے کہانیاں ساتی اور بچوں کا دل بہلاتی ہے۔اس کمرے میں صوفے اور گدے داراسٹول بھی ہوتے ہیں جن یہ بچے آزادی ہے لیٹ بیٹھ کتے ہیں۔ کھانے ،سونے ،کھیلنے و نیہ ہ ك سلسل ميں ہر طرح كى آسانيال بهم پينيائى جاتى ہيں۔ بيچ مدر ہے كوبالكل اپنا گھر سجھتے ہيں۔ تغلیمی آلات وسامان:

مانشوری اسکول میں تعلیمی آلات وسامان کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں کٹڑئ کے طرح کھڑے کئکڑ ہےاور کھلونے استعال کیے جاتے ہیں۔سامان کی ایک مختصر فہرست درج ذیل ہے: ا۔ لکڑی کے طرح طرح کے رنگلین مکڑے جو گول، تکونے، چوکور، لیج ادر بیلن کی شکل میں ہوتے ہیں۔ موتے ہیں۔

۲۔ مختلف وزن کی نکیاں۔

س کارڈوں کے سیٹ (جن کی مدد سے حروف حجی ،الفاظ اور گنتیاں وغیرہ سکھائی جاتی ہیں )

۳<sub>- طرح طرح کی گھنٹیاں وغیرہ۔</sub>

ان آلات وسامان کے ذریعے بچوں کے حواس کی تربیت کی جاتی ہے اور انہیں چکنے، کھر درے، ملائم ، شخت، گرم ، سرد، وزنی ملکے وغیرہ کا تصور دلا یا جاتا ہے۔ مختلف رنگوں اور شکلوں کی بچیان کرالی جاتی ہے مختلف قسم کی آوازوں میں فرق کرنا سکھا یا جاتا ہے۔

مانٹوری کی توجہ پہلے لکھنا پڑھنا وغیرہ سکھانے کی طرف نہیں تھی لیکن بعد میں یہ چیزی بھی مائٹ کی مدد شاس کی کھنا کے مائٹ کی مدد شاس کر لی سکئیں۔ چنا نچہ اب اس اسکیم میں جھوٹے بچوں کو دلچہ بانداز اور تعلیمی سامان کی مدد سے پڑھنا کھنا، بولنا اور گنناوغیرہ بھی سکھایا جاتا ہے،۔ باغبانی اور روز مرہ کے مملی کاموں کے ذرایعہ عملی تربیت بھی کی جاتی ہے۔

### خوبیان:

اس طريقة تعليم مين متعدد خوبيان بي-

- 😘 طلبہ پرانفرادی توجہ دی جاتی ہے۔
- کے جھوٹے بچوں کی تعلیم وتربیت کے لیے بہائکیم تجربے سے مفید اور موثر کابت ہوئی ہے حواس کی تربیت پر غیر معمولی توجہ دی جاتی ہے۔
  - 😗 جسمانی عملی اورا خلاقی تربیت کابھی مناسب بندوبست ہوتا ہے۔
- کے مدر سے میں گھر کی می فضامحسوں کرتے ہیں اور اوری آزادی سے ون بھر مختلف مصروفیات میں منہمک رہتے ہیں۔

الم جون من خوداعمادى بيدا بوتى إاورده ابتداى سايى مداآ بكرنا كيمة مين ـ

🖈 تقمیری صلاحیتوں کی نشوونما کامناسب بندوبست ہوتا ہے۔

🖈 🗥 کھیل کھیل میں تعلیم''اور'' کر کے سکھنے'' کی متعددخو بیاں اس میں بھی پائی جاتی ہیں۔

نقا*ئض*:

یے طریقہ تعلیم بہت ہی گراں اور اکثریت کے لیے نا قابل برداشت ہے۔ بچوں کو کھیل ک حقیقی مسرت سے کسی حد تک محروم ہونا پڑتا ہے۔ کیونکہ تعلیمی اغراض مقدم ہونے کے باعث کھیل بھی ان کے لیے کام بن جاتے ہیں۔

🌣 - بچوں پر ذمہ داریوں کا بارقبل از وقت لا ودیا جاتا ہے۔

🖈 قوت مخیلہ کی تربیت کی طرف کوئی توجہبیں ہے۔

🖈 انفرادی ترتی پراتنازیادہ اُور دیا جاتا ہے کہ اجماعی اوصاف نظر انداز ہوجاتے ہیں اور پچوں میں عموماً خورغرضی پیدا ہوئی ہے۔

پھر بھی نضے بچوں کی تعلیم کو دلچیپ، آسان اور موثر بنانے نیز ان کے حواس کی مناسب تربیت کرنے کے خمن میں مانٹسوری کی خد مات کونظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔

تعلیم وتربیت میں تعلیمی سامان وآلات کی غیر معمولی ضرورت کا احساس سب سے زیارہ اس نے دلایااورحواس کی تربیت کی طرف سب سے پہلے اس نے پوری شدت سے متوجہ کیا۔ میں میں میں میں میں سسم

كندُ رگارش اور مانشورى اسكيم كامفابله:

### مماثلت:

ا۔ دونوں میں نضے بچوں (۳۔ کسال) کی تعلیم کامفصل عملی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔

۲۔ بچوں کی اندرونی صلاحیتوں کوا جا گر کرئے پر دونوں میں غیر معمولی توجہ دی گئی ہے۔

حواس کی تربیت کی طرف دونوں میں توجہ دی جاتی ہے۔ اگر چہ مانشوری نے اس کا بہتر انظام کیا ہے۔

۵ \_ آزادی اورمسرت کی فضامیں تعلیم دینے کا دونوں میں پورالحاظ کیا جاتا ہے۔

خود کر کے سکھنے اور کھیل کھیل میں تعلیم دینے پر دونوں میں زور دیا جاتا ہے۔

مدرے کا ماحول دلچسپ اورخوشگوار بنانے نیز گھر کی می فضامحسوں کرانے کی دونوں میں فکر کی جاتی ہے۔

فرق

مانشوري اسكيم

كنڈرگارٹن

ا۔ اجماعی اوصاف پیدا کرنے پر زور دیا ا۔ انفرادی ترتی کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ جاتا ہے۔

٢\_ بنيادين فليفيانه بين كيونكه فروبل فلسفي تقام السيادين سائنسي بين كيونكه مانشوري واكثر تقي-

۲\_اجما کی انداز ہے علیم دی جاتی ہے۔

س۔ جماعتی تعلیم کےردعمل میں زیادہ تر انفرادی حثیت ہے تعلیم دی جاتی ہے۔

م-حواس کی تربیت تحائف اور تھلونوں کی مدد اس-حواس کی تربیت کے لیے تعلیمی سامان

وآلات سے کام لیاجا تاہے۔

۵\_ بغیرتحائف کے بھی تعلیم دی جاسکتی ہے اس | ۵- بغیرسامان وآلات کے تعلیم نہیں دی جاسکتی

لیے مختلف مدارس جزوی رو و بدل کر کے اپنے اس لیے اے۔ اپنانے میں عام طور پر دشوار مال

اپیش آتی ہیں ۔

۲۔ وتی مشاغل اور کھیل پرزور دیا جاتا ہے۔ ۲۔ مملی زندگی سے متعلق کاموں پر توجہ دی جاتی

ے کی جاتی ہے۔

باں جلا سکتے ہیں۔

# ٢- منصوبي طريقه (پروجيك ميتقذ)

منصوبہ ایسی اسکیم یا خاکے کو کہتے ہیں جو وسیع بیانے پرشروع ہونے والے کسی کام ب متعلق پہلے سے تیار کرلیا جاتا ہے مثلاً مثلا و یم بروجیک ۔

تعلیمات کی اصطلاح میں منصوبہ ایسے طلب مسائل کو کہتے ہیں جس میں عملی کام پایا جائے اور جس کی تحکیل اس کے قطری موقف و ماحول میں ہو۔ مثلاً عید کے دن بچوں کامل جل کر عبد منانا، بیاریوں کے تحفظ کے لیے تالیاں صاف کرنا۔

منصوبی طریقة تعلیم کا سہرامریکہ کے سر ہے۔ اس کی ابتداء ۱۸۸۹ء میں امریکہ کے رچرۂ سن نے کی کلپیڑک نے اس میں جزوی اصلاح وترمیم کی اسٹیونس نے ۱۹۲۱ء میں اس کو تکمیل تک پنجایا۔ بیاسکیم ابتدائی درجات کے طلبہ کے لیے ہے۔

# منصوبي طريقے رغمل كيسے ہوتا ہے:

اس رعمل کے مندرجہ ذیل اقدام ہوتے ہیں:

مخصوص صورت حال پیدا کرنا: سب سے پہلے معلم کسی عنوان پر بات چیت یا بحث مباغ میں عنوان پر بات چیت یا بحث مباغ نے در یعے بچول کے سامنے مخصوص صورت حال رکھتا ہے، مثلاً چھٹیاں کہاں اور کس طرح گزاریں ۔ کوئی تہواریا تقریب کیونکر منا کیں ۔ سیروسیاحت کے مواقع کس طرح تکالیس ، آبادی کو بیاریوں سے محفوظ رکھنے ، معذوروں کی امداد کرنے ، لوگوں کونماز کا پ بند بنانے ، نادار طلب کی امداد کرنے کی کیاصورت کریں وغیرہ۔

مناسب منصوبے کا انتخاب: صورت حال سامنے آنے پر طلبہ بحث ومباحثہ اور آب میں صلاح ومباحثہ اور آب کا میں صلاح ومشورہ کر کے منصوبے کا انتخاب کرتے ہیں۔ انتخاب میں پوری آزادی دئ حاتی ہے تاکہ بچوں کا اپنا ذوق ،خواہش اور ارادہ شامل ہواور وہ پوری تند ہی ہے کا م کریں۔ انتخاب کے وجوہ ہرایک ہے تلم بند کرائیے جاتے ہیں۔

فن تعليم وتربيت

ا سیکمیل کا عہد: انتخاب کے بعد منصوبے کو خوش اسلوبی کے ساتھ تکمیل تک پہنچانے کا در ساتھ تکمیل تک پہنچانے کا طلب سے عبد لیاجا تا ہے۔

۔ خاکہ مرتب کرنا: منصوبے کوملی جامہ پہنانے کے لیے اب کمل خاکہ تیار کیا جاتا ہے۔ بید کام معلم کی رہنمائی میں خود طلبہ انجام دیتے ہیں۔ طلبہ سے تجویزیں مانگی جاتی ہیں۔ ہر ایک کوئملی دلچیسی لینے پر اکسایا جاتا ہے۔ تجاویز پرغور ہوتا ہے اور پورا خاکہ مرتب کر کے لکھ لیا جاتا ہے۔

مصروفیات ومشاغل ہوتی ہیں مثلا معلومات فراہم کرنا، لکھنا پڑھنا، مختلف مقامات کی سیر،
مصروفیات ومشاغل ہوتی ہیں مثلاً معلومات فراہم کرنا، لکھنا پڑھنا، مختلف مقامات کی سیر،
نقشہ جات اور کتب کا مطالعہ، مختلف لوگوں سے خط و کتابت، بازار سے بھاؤ معلوم کرنا۔
مصارف کا انداز ہ لگا ٹا اور پور مضویے تو تھیل تک پڑنپانا، خاکہ مرتب ہوجانے کے بعد
طلب کو انفرادی واجتماعی حیثیت سے مختلف فئم کی ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں۔ استادا بی
گرانی میں پور مضوب کو عملی جامہ پہنوا تا ہے۔ حسب ضرورت خاکہ میں تبدیلی ک
پوری تخوائش رکھی جاتی ہے۔ ہر بیچ کو عملی دلیسی لینے اور منصوب میں ہاتھ بٹانے پر اکسایا
اور اس کا موقع دیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ حتی الدمکان بچوں کوخود کرنے کے زیادہ
سے زیادہ مواقع ملیں۔

1 ۔ جائزہ: کام کی تکمیل کے بعد پورے کام کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس جائز۔ ، سے طلبہ کو اپنی غلطیاں اور کوتا ہیاں معلوم کرنے ہیں آسانی ہوتی ہے، اس طرح وہ آئندہ مختاط ہو جاتے ہیں۔

۔۔ ریکارڈ رکھنا: طلبہ ایک کا پی میں پورے منصوبے کا ریکارڈ درن کر لیتے ہیں مثالا کیا مباحثے ہوئے ، کیا تجاویز آئیں ، کس طرح اور کیا خاکہ بنا، کیسے علی جامہ پہنایا گیا ، کون ک کتا میں ردھی گئیں ، کس طرح کام تقسیم ہوئے ، کن ہے امداد کی گئی وغیرہ۔

#### خوبیاں:

پرائمری درجات کے بچوں کے لیے بیطریقه مختلف حیثیتوں سے بہت مفیداور موڑ ہے کیونکہ

- انسیات کے اصولوں کے بین مطابق ہے۔ بچوں کے سامنے منصوبے کی پوری فوش وغایت ہوتی ہوری فوش وغایت ہوتی ہوری فوش وغایت ہوتی ہوتی ہاتا ہوتی ملتا ہوتی ہاتا ہے۔ وہ خود کرکے اسے تعمیل تک پہنچاتے ہیں۔ انہیں کام کا پورا موتی ملتا ہے۔ تعلیٰ کام میں ان کے اراد کے وظل ہوتا ہے۔ اس لیے وہ پوری توجہ انہا ک اور دینی کام کرتے ہیں۔ سے کام کرتے ہیں۔
- کازندگی سے گہرار دوا ہوتا ہے اور ساری معلومات ذہمن میں منظم اور مربوط شکل میں آتی ہیں۔
  - 🖈 تدریس میں بچے کومجہول سامع کے بجائے فعال کارکن کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔
- ک ترتی کی رفتار کا بچوں کو خود بھی اندازہ ہوتا ہے۔اور دوسر ہے بھی بآسانی اس کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
  - 🖈 بچوں کواپنی رائے کی قدرہ قیمت معلوم ہوتی ہے۔
  - 🖈 علم وہنر کے سکھنے میں سرعت ،عمد گی اور پختگی آتی ہے۔
    - 🖈 نظری کی بجائے بچملی انسان بنتے ہیں۔
  - 🖈 فرمددار مان اٹھانے کی تربیت ہوتی اور بچوں میں خوداعمادی پیدا ہوتی ہے۔
    - 🖈 جم کرمخت کرنے اور کا م کو تھیل تک پہنچانے کی عادت پڑتی ہے۔
      - اجماعی منصوبہ بندی اور اس جل کر کام کرنے کا تجربہ وتا ہے۔
    - ١٠٠٠ مافظ پرزوركم پرتا ہے ور وہنی وخلیقی قو توں كي نشو ونما ہوتی ہے۔
      - 🖈 مطالعہ کاشون اور سائل خود حل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

أن عليم وتربيت

#### خامیاں

- ہ بہت ی معلومات وقتی ضرور میات سے متعلق ہوتی ہیں جن کی کوئی مستقل قدر و قیمت نہیں ہوتی۔
  - 🥎 دی کام بہت زیادہ اور علمی کام بہت کم ہویا تا ہے۔
  - 🌣 تعلیمی مواد غیرمنظم ہوتا ہے۔ مجوز ہ نصاب الث جاتا ہے۔
- الله نصاب کے بعض حصول پر بہت زیادہ وقت صرف ہو جاتا ہے اور بعض حصے نظر انداز ہو جاتا ہے اور بعض حصے نظر انداز ہو جاتے ہیں۔
- الم موزوں دری کتب کی تیاری اور اہل اساتذہ کی فراہمی میں بری دشواریاں پیش آتی ہیں۔

  لیکن اس کا بیہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس طریقے سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اگر بھی بھی

  تعطیات وغیرہ میں یا روز انہ چند تھنے اس طریقے سے تعلیم ہو۔ باقی عام طریقے سے نصاب کی

  بیک رائی جائے تو بلاشبہ بچوں کے لیے بہت مفید ہوگا۔ مدر سے کی تقریبات، اوار سے اور آس

  یاس کی صفائی بقلیمی سیروسیا حت وغیرہ کے حمن میں اس طریقے پرضرور عمل ہونا جا ہے۔ اس سے
  طلبہ دلچین سے کام کریں گے اور انہیں کافی فائدہ پنجے گا۔

# 2\_ ڈالٹن بلان:

جماعتی تعلیم کی خامیوں کا اوپر تذکرہ آچکا ہے۔ ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے جدید دور میں متعدد کوششیں ہوئی ہیں۔ ان میں ڈالٹن پلان سب سے اہم ہے۔ اس کی موجد امریکہ کی مس پاک ہرسٹ ہے جس نے ۱۹۲۰ء میں ڈالٹن کے ہائی سکول میں اس کا تجربہ کیا۔ بیطریقہ ٹانوی منا وتوں کے طلبہ کے لیے بہت مفید ہے، سب سے بری بات سے ہے کہ:

: ٧ - مروجه جماعتی نظام میں جزوی تبدیلی اور معمولی مصارف ہے کام چلایا جاسکتا ہے۔

- الساب میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں بڑتی۔
- ارجی طلبہ کوان کی فطری رفتار ہے آ گے ہو ھانے میں امداد ملتی اور ان کی انفرادیت برقر ارجی اللہ کو ان کی انفرادیت برقر ارجی
  - 🖈 طریقهٔ تعلیم بھی نہایت سادہ اور آسان ہے۔

## يلان كاتعارف:

اس اسکیم میں

- اساتذہ کوسال بھر کا کا مضمون واراس انداز ہے ترتیب دینا پڑتا ہے کہ ہرمضمون کا پھیلاؤ گئی۔ اوراس ضمن میں نہیں کیا کرنا ہے طلبہ کواس کا اندازہ ہوجاتا ہے۔
  - 🖈 سال بھر کے کام کوایک ایک ماہ کی میقات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔
  - 🖈 موی قاعدے بتا کرطلبے مقررہ مدت میں کام کی تکمیل کامعابدہ لیا جاتا ہے۔
- ہ دوران میقات کام میں زحمتوں اور مشکلات کودور کرنے میں اجتماعی وانفرادی امداد دی جاتی ہے ۔ ہے۔
  - 🖈 ایک میقات میں جتنا کا م تفویض کیا جاتا ہے اس کی تکمیل کے بعد دوسرا کام دیا جاتا ہے۔
- ہے۔ طلبہ کی امداد کے لیے ضمون واراسا تذہ اور لائبر بریاں ہوتی ہیں، کتابیں، حپارش تعلیمی سامان وغیرہ مکثرت: وتے ہیں تا کہ پوری جماعت بیک وقت استفادہ کر سکے۔
- ﴾ روزانہ نصف وقت طلبہ انفرادی طور پر پاگروپ میں اپنی مرضی سے تعلیمی کام کرتے ہیں باتی نصف وقت اجماعی مشکلات دورکر نے اور نیااصول سکھانے کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔
- کے جاعت کوکانفرنس کینام سے یاد کیا جاتا ہے۔ طلبہ کوکانفرنس کے ارکان در ہے کو دار آسل کہتے ہیں، کام کو تفویش، کام کی بھیل کے وعدے کو معاہدہ کا نام دیا جاتا ہے، اور بدت چکیل کومقات کا۔

- ۵ ایک کامخم کر کے بیچے دوسرے کام لے سکتے ہیں بشر طیکدا ساومطمئن ہو۔
  - 🖈 جے الگ الگ کام کریں، یامل جل کریدان کی مرضی پر مخصر ہوتا ہے۔
- ن کام اور ترقی کی رفتار معلوم کرنے کے لیے اساتذہ اور طلبہ دونوں کے پاس چارٹ ہوتا ہے۔طالب علم کے پاس ایک جارٹ مضمون وار ہوتا ہے۔ دوسرامجموعی۔

#### فواند:

- اس پلان کوابنانے سے مندرجہ ذیل فوائدمتو قع ہوتے ہیں:
- 🖈 🕏 ہرطالب علم اپنی رفتار ہے آ گے بڑھتا ہے۔اس لیے ذہین اور نجی دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔
- د مدداری لینے اور بھیل کا معاہدہ کرنے کی ویہ سے ست رفتار طلب بھی بخت محنت کر کے اپنا کا مکمل کرتے ہیں۔ کامکمل کرتے ہیں۔
- ﴾ طلبہ صرف استادوں ہی پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ کتابوں، چارٹوں، پوسٹروں وغیرہ ہے اپنے طور پر بھی استفادہ کر لینے کی ان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔
  - 🖈 تحقیق وجتجو کا ذوق پروان چڑھتا ہے۔
- ہے۔ معاہدے کی وجہ سے طالب علم توجہ اور دلچیبی سے کام کرتا ہے کیونکہ اس طریقہ تعلیم میں خود اس کا ارادہ شامل ہوجا تا ہے۔
- ہے۔ طلبہ کی حیثیت انفعالی نہیں بلکہ فاعلی ہوتی ہے۔ وہ مجہول سامع نہیں بنتے بلکہ خود کر کے سکھتے ہیں۔ ہیں۔
  - 🖈 استاداورطالب علم دونوں کورفتارتر تی کاصحیح اندازہ ہوتا ہے۔
- ے۔ ہر مضمون کوضر ورت کے مطابق وقت ملتا ہے ۔اس لیے کمز ور مضامین پر مناسب توجہ دے کر کمز در ک د در کرائی جا سکتی ہے۔
  - ۵۰ بغیر خارجی د باؤکا پی ذر داریاں پوری کرنے کی تربیت: وقی ہے۔

- الله عند اور جنا جا اور جنا جا ہے پڑھے، ہوم درک کی ضرورت نہیں اِن تی۔
- الله المنظم وضبط کا مسکله زیاده پریشان کن میں رہ جاتا کیونکه ہرفرداینے اپنے کام میں منہمک رہتا ہے۔ است
- ہے۔ پیجسوس کرتا ہے کہ اس پراعتاد کیا جارہا ہے۔ چنانچیوہ اس اعتاد کو بحروح نہیں ہوئے دیتا۔ اے گھنٹہ بجتے ہی کام چھوڑنے یا نے کام پر لگنے یا نظام الاوقات کی پابندی کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔
- اللہ محدودودت میں امتحانات کے ذریعے جائزہ لینے کے مقابلے میں گراف اورروزانہ کے کام کی تفصیلات کے ذریعے تی کی رفتار کا صحح اندازہ کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔

### نقائض

- اس اسكيم كا بناك ميل بعض دشواريان بهي موتى بين،مثلًا:
- ایی حوالہ جاتی کتب جن ہے کم عمر طلبہ اپنے طور پر استفادہ کر سکیں کمیاب بلکہ ٹایاب ہیں۔
- ہے۔ بیشتر اسا تذہ نی اسکیموں پر تجر بہ کرنے کے قائل نہیں ہوتے ،انہیں طلبہ کی آ زادی کھنتی ہے۔ چنانچہ دہ اس طریقے کواپنانے پر آ مادہ نہیں ہوتے۔
- الاس بہت بزی لائبر بری اور بہت زیادہ فظیمی سامان کی ضرورت پیش آتی ہے جو چند ہی ادار ب فراہم کر کتھ میں۔
- ﴾ مناسب تفویضات تجویز کرنے کے لیےا چھی لیاقت وصلاحیت پخقیقی ذوق اور کانی تجرب کی ضرورت ہوتی ہے جن سے بیشتر اسا تذہ محروم ہوتے ہیں۔
- ﴾ بہت ہے مضامین امشاغل کی تعلیم اجماعی طور پر مناسب ہوتی ہے۔ مشلاً نظم ، زبانی سباق ، غیرنصا بی مشاغل ، ارل وغیرہ۔
  - 🖈 لعض بچ آزادی پر کرکام ہی نہیں کرتے۔

فن عليم ومرّبيت

ان نقائص کے باو جودائیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے طلب نے کچھکام اس انداز سے بھی یا چو ہے۔ ہرسبق پڑھا چکنے کے بعد انفرادی طور پر کرنے کے لیے کہ تی کری یا عملی کام تفویض کیا جانا جا ہے۔ خاکہ بنوا کر اور حوالہ جات بتا کرمضا بین لکھنے یا تقاریر تیار کرنے پر بچوں کوآ مادہ کرنا جائے۔ اس طرح وہ کتابوں سے اپنے طور پر بھی استفادہ کرنا سیکھیں گے۔

#### باس۳۳:

# واردها(ببیک)اتکیم

اس اسکیم کے محرک گاندهی جی تھے. موصوف نے اپنے اخبار ہر کین (۱۹۳۷ء) ہیں تو ی بنیادی تعلیم کا ایک خاکہ پیش لیا جس کالب ابب بیتھا کہ 'تعلیم کسی حرفے کی مدد سے مادری زبان میں اور خود کفیل ہونا چاہیے۔'' کا گریس اس وقت سات صوبوں میں برسرا قتد ارتھی۔ان صوبول میں اور خود کفیل ہونا چاہیے۔'' کا گریس اس وقت سات صوبوں میں برسرا قتد ارتھی۔ان صوبول کے وزرائے تعلیم نے ۲۲/۲۲ اکتو ہر ۱۹۳۷ء کو واردھا میں زیر صدارت گاندھی جی منعقدہ اپنی کا نفرنس میں چند بنیادی اصول طے کیے اور ڈاکٹر ذاکر حسین خال (نائب صدر جمہور سے بھارت) کی زیر صدارت ایک کمیٹی بنا دی گئی جس نے اسکیم کا مفصل خاکہ تیار کیا۔ وزراء کے مطرکر دہ بنیادی اصول ہے تھے۔

- 🖈 سات ہے چودہ سال کی عمر تک تمام بچوں کے لیے مفت لازمی تعلیم کابندوبست کیا جائے ۔
  - الاستان المري والمان المان المان الموسا
- کی بنیادی حرفے ومرکزی حیثیت دے کرتعلیم دی جائے اور دوسرے تمام مضامین، حتی الامکان اس سے مراوط کرکے پڑھائے جائیں۔
- تعلیم خودگفیل ہو (لین دوران تعلیم منتلف بنیادی حرفہ جات کے تحت بچوں کی محنت ہے جو
  آ مدنی ہو،اس سے تعلیم کے مصارف پورے ہو جائیں۔ یہاں تک کداسا تذہ کی خواجیر
  مجھی نکل آئیں اور سات سال تعلیم کی تحیل کے بعد طلبہ اپنے پیروں پر کھڑ ہے ہو سکیس اور
  اپنی روزی خود کمانے کے قابل ہو جائیں )۔
  - 🖈 عدم تشدد کی روح کار فر ما ہو۔

کمیٹی نے مفصل اسکیم میں ان امور کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ مندرجہ ذیل پہلوؤں پر بھی

#### أوحدوي

- تعلیم کے ذریعے ایسے کارآ مدشہری بنائے جائیں جوساج پر بوجرہ بننے کے بجائے اپنی ہمنت ہے۔ ہائے اپنی ہمنت ہے۔ اس کی خدمت کرسکیں اور جن کوشہریت کے مقوق وفر ائض کا پاس ولحاظ ہو۔
- ہے۔ تعلیم بچوں کی روز مرہ کی زندگی ہے مربوط ہو۔ ہرنتی بات حرفہ جات یا فطری وساجی ماحول ہے مربوط کر کے پیش کی جائے۔
- ہے۔ اطفال کی تعلیم (سات سال ہے قبل) سر پرستوں اور نجی اداروں کی صوابدید پر چھوڑ دی ہے۔ بات ہے۔ البتہ حکومت اطفال کے بچھ ماڈل اسکول قائم کرے۔
  - 🖈 تعلیم کامعیارسات سال میں انگریزی حذف کرے ہائی اسکول کے برابر ہو۔
    - 🖈 طلبری تیاری ہوئی اشیاء کی خرید و فروخت مملکت، کے ذمہ ہو۔
      - 🖈 نظری کے بجائے ملی پہلو پرزیادہ سے زیادہ توجہ ہو۔
- ہ اس اسکیم کوعملی جامہ پہنانے کے لیے لائق اسا تذہ تیار کیے جائیں۔ٹریننگ کا کورس دو طرح کا ہو،ایک جونیئر اورایک سینئر۔
- امتحانات کا موجودہ نظام ختم کر کے ترقی چارت رکھے جائیں اور جدید طرزے (Test) لیے جائیں۔
- ایک تعلیمی بورڈ ہو جو نصاب، طریق تعلیم اور جانچ کے مفید طریقوں وغیرہ پرتجربات کرے۔
- موجودہ معائنہ افسروں کی جگہ ایسے سپر وائز رمقرر کیے جائمیں جو تعلیمات کا ذوق رکھتے ہوں ادراسا تذہ کی برونت رہنمائی کرسکیں۔
  - اسے بیک (بنیادی) اسکیماس لیے جاتا ہے کہ:
- اتن تعلیم تو ہرشہری کی بنیادی ضرورت ہے جس سے بہرحاں اسے بلالحاظ فدہب وملت کے استہ ہوتا جا ہے۔

فن تعلیم وتربیت

اس میں بنیادی حرفہ جات ہے مربوط کر کے تعلیم دینے کا انتظام کیا گیا ہے۔

🖈 طلبه کی بنیادی ضروریات اور دلچیپیوں کااس میں لحاظ رکھا گیا ہے۔

### مجوزه نصاب ونظام الاوقات:

سات ساله مجوز ہ نصاب مندرجہ ذیل مفهامین ومشاغل پرمشمل ہے۔

بنیادی حرفه (کتائی، بنائی، باغبانی، دفتی یا چڑے کا کام وغیرہ)

ا مادری زبان۔

۳ ریاضی به

م ماجی علوم (تاریخ ، جغرافیه اورعلم تدن )

عام سائنس (مطالعہ قد رت حفظان صحت ، وظائف اعضاء ، نبا تیات ، حیوانیات ، علم کبریا ،
 علم طبیعات وغیرہ کے میادیات)

۲ آرٺ(پینٹنگ اور ڈرائنگ)

میوزک(سرورونغمه)

 مندوستانی ( شالی مند میں بولی جانے والی عام فہم زبان جو تاگری رسم الخط میں مندک اور فاری رسم الخط میں اردو کہلاتی ہے )

# مجوزه نصاب کے بعض اہم پہلو:

اللہ میں کا میں کا میں انگل خارج کرویا گیا ہے۔

ان علاقوں میں بھی لازی قرار دیا گیا ہے جہاں دوسری زبانی ہیں ہے ہے۔ ان علاقوں میں بھی لازی قرار دیا گیا ہے جہاں دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں۔

کے سیارہ سال تک مخلوط تعلیم اور لا کے لا کیوں کے لیے ایک ہی نصاب تجویز کیا گیا ہے۔ البت آ آخری دو درجات میں لڑکوں کے لیے، جزل سائنس اور لا کیوں کے لیے امور خانہ داری 400 )

( أي تعليم وتربيت

رکھا گیاہے۔

نز ہی تعلیم کے لیے کوئی تنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ البتداس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ استداس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اسا تذہ سارے ندائر بی مشتر کہ بچا ئبول' کی جھلک اپنی عملی زندگی میں بیدا کریں تا کہ طلبہ ان کی تقلید کرسکیں اور کتابوں کے بجائے اپنے عمل سے اس کی تعلیم دیں۔

#### نظام الاوقات:

مجوزه نظام الاوقات پیہے:

ار بنیادی حرفه: ۳ گھنٹے ۲۰ منٹ روزانه

۲۔ ریاضی،ڈرائنگ،میوزک مہمنٹ روزانہ

۳۔ مادری زبان مہمنٹ روزانہ

هم ساجیعلوم اورعام سائنس معیمنٹ روزانه

۵۔ جسمانی تربیت ۱۰ منٹ روزانہ

۲\_ وقفه ۱۰ منٹ روزانه

ميزان كل۵ گھنٹے ۳۰ منٺ روز انہ

# بيك الكيم مين تبديليان:

مختلف مراحل ے گزرنے کے بعداصل اسلیم میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں آپکی ہیں۔

﴿ اطفال کی تعلیم کو بھی اسلیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ چھے سال سے چودہ سال تک (آٹھ در جات پر مشمل ) تعلیم ہوتی ہے۔ پانچ سال کے بچوں کو بھی درجہ اول میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ پیدمت دومراحل میں تقسیم کردی گئی ہے۔

ا اول تا پنجم جوئئير بييك اسكول

٢ ششم تا بشتم سينئر ببيك اسكول

- العلیم کا نظام، سٹیٹ اپنے مصارف سے چلاتی ہے۔خور کفیل ہونے کی شرط ہٹا دی گئی ہے۔
  - ا جھٹی جماعت ہے انگریزی کے لیے تنجائش نکالی گئی ہے۔
    - المندوستانی زبان لازی نبیس ری ہے۔
- ابتدائی درجات میں ایک ہے زائد حرفہ جات کا انظام کیا گیا ہے اور سینئر بیسک میں کسی
   ایک حرفے میں خصوصی مہارت حاصل کرنے کی گنجائش دی گئی ہے۔

#### خصوصیات:

اس اسلیم کے مویدین اس میں مندردبرذیل خوبیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

- کے بچوں کوخود کر کے سکینے کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ اس لیے تعلیم میں دہ پوری دیائیں ہوں کے بیارہ کی معلومات دیجیں لیتے ہیں۔اوران کی معلومات محموس اور مستحکم ہوتی ہیں۔
- ک نظری کے بجائے ملی انسان بنتے ہیں اور ہاتھ سے کام کرنے میں وہ کوئی عار محسوس نہیں ۔ کرتے ۔
  - 🏠 اِس سے بیکاری و بے روز گاری کا منلہ حل ہوجاتا ہے۔
- اس ہے اجتماعی اور شہری اوصاف پر وان چڑھتے ہیں اور مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت پیداہوتی ہے۔
- کے ول ود ماغ آ کھاور ہاتھ سب کی ایک ساتھ اور متوازن تربیت ہوتی ہے کوئی پہلونظ انداز نہیں ہوتا۔
- اللہ کواس لائق بناتی ہے کہ دہ اپنے آبائی پیٹے یا کسی اور مفید مشغلہ کے ذریعے تو میں دالت میں اضافہ کرسکیں۔
  میں اضافہ کرسکیں۔
  - ۱/۲ مملکت کی صنعتی ترقی میں معاون ہے۔

أبي تعليم وتربيت

ادری زبان کے ذریع تعلیم وی جاتی ہے اس لیتعلیم زیادہ موثر ہوتی ہے۔

ہے۔ شہری ودیہاتی تعلیم میں بکسانیت پیدا ہوتی ہے۔ بنیادی تعلیم کی حد تک پورے ملک میں ایک ہی تعلیم نظام زیمل آتا ہے۔

🖈 باتھ کے کاموں کی قدرو قیت کااندازہ ہوتا ہے۔

🖈 بچوں کی نفسیات، امول تعلیم اور قومی ومکی امنگوں کے عین مطابق ہو غیرہ۔

#### نقير

یدائیم اب اگر چہ جزوی اختلاف کے ساتھ پورے ہندوستان میں رائج ہو چک ہے اور ہر اسٹیٹ نے ابتدائی تعلیم کی حد تک اسے تسلیم کر کے اس کو ملی جامہ پہنا ناشروع کردیا ہے لیکن ہمیشہ سے بیٹھید کا غیر معمولی ہون رہی ہے اور اتنی تبدیلیوں کے باوجود اس پراب بھی متعدد اعتراضات کے جاتے ہیں مثلاً

- ا کے کومرکزی حثیت دیے کے بجائے اس میں حرفے کومرکزی حثیت دی گئی ہے۔
- ہے۔ نہ ہی تعلیم کونصاب سے خارج کر کے دین اور ند ہب واخلاق سے نی نسلوں کا رشتہ کا طرد یا گیا ہے۔ گیا ہے۔
- ﴾ با قاعدہ نہ ہی تعلیم کی تو مخبائش نہیں دی گئی ہے لیکن کلچر کے نام سے ایک ہی فرقے کے معتقدات کوسب پرتھو پنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
- اصل اسکیم کابیر پہلو ناممکن العمل ہے کہ ابتدائی تعلیم خود کفیل ہو۔ اگر اس پڑھمل کیا جائے تو طلبہ کا ساراووت اساتذہ کے لیے روٹی پیدا کرنے پرصرف ہوجائے گا۔ بچوں پراس طرح کا بارڈ النابھی سیجے نہیں ہے۔
- ر وستور ہند نے چودہ سال کی عمر تک مفت لاڑی تعلیم کا انتظام اسٹیٹ کی ذ مدداری قرار دیا ہے۔ ہےاس دفعہ کی موجودگی میں سے جزیوں بھی بے معنی سا ہے۔

- 🖈 اں اسلیم کی مجہ ہے بچوں کے ذریعے خام اشیاء کی بہت زیادہ ہربادی ہوتی ہے۔
- ہ دارس کارخانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں کیونکہ حرفہ جات ہی کوغیر معمولی اہمیت حاصل ہے اور مدارس کی کامیابی انہی سے نا بی جاتی ہے چنانچیکمی پہلو بہت زیادہ نظر انداز ہو گیا ہے۔
- 🖈 اس کو تحسن وخو بی چلائے کے لیے موز وں اساتذہ اور دری کتب کی فراہمی بہت مشکل ہوگی۔
- ہے۔ بچوں کے انفرادی فرق کواس اسلیم میں بھی نظرانداز کر کے سب کے لیے ایک ہی نصاب تجویز کیا گیا ہے۔
- ہے۔ صنعت وحرفت کوغیر معمولی اہمیت دے کر مادہ پرتی کی جاٹ لگا دی گئی ہے اور تدنی ارتفاء نیز اخلاق وروحانیت کوظرانداز کردیا گیا ہے۔
- ہے۔ مشین کے اس دور میں گھر بلوصنعتوں یا معمولی حرفہ جات کو اتنی اہمیت دیناصنعتی ترتی میں مانع ہوسکتا ہے اور دنیا کی ترتی یا فتہ تو مہرں کے دوش بدوش چلنے میں ہم نا کا مرد ہیں گ۔
- وحدت ادیان اورعدم تشد د کوبطور عقیده ومسلک لازمی بنیا دی تعلیم کی روح قرار دینا آزادی
   رائے وخمیر کے حق کے منافی ہے۔

بأبهمهم

# متفرق مسائل

تعلیمی اداروں کواپنے فرائض کی انجام دہی کے شمن میں متعدد مسائل سے سابقہ پیش آتا \_\_\_\_

### ا۔ حاضری کامسکلہ

یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس ہے تقریباً تمام تعلیمی اداروں کو دو چار ہونا پڑتا ہے۔ غیر سے کاری ابتدائی مدارس کوتو یہ مسئلہ اور زیادہ پریشان کرتا ہے۔ حاضری اور وقت کی پابندی کے معاللے میں اساتذہ اور طلبہ دونوں ہے کوتا ہیاں ہوتی ہیں جس کا علیم وتربیت پر بہت برااثریز تا ے۔اساتذہ کی غیر حاضری یا دیر حاضری ہے تعلیم کا نقصان تو ہوتا ہی ہے، در ہے اور مدر سے کانظم وضيط بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ بیجے درجے ایس مار پیپ ، الزائی جھڑ ااور شور وغل کرنے کے عادی ہوجاتے ہیں۔ درجے اور مدر سے کی فضائے شجیدگی رخصت ہوجاتی ہے۔ جھڑے نمٹانے ے لیے کافی وقت خرج کرنے اور نظم وضبط قائم کرنے کے لیے ڈیڈ ااستعال کرنے کی ضرورت بْنِ آن لَكَتَى ہے۔ كيڑے تصنع ، دواتيں اللّٰتي اور سامان برباد ہوتا ہے، بیچے كی غیر ماضرى ہے جان صرف ایک عجے کا نقصان ہوتا ہے معلم کی غیر حاضری، در حاضری یا در سے میں تاخیر ے ﷺ کے متیج میں تمیں جالیس طلب کی ایک بوری جماعت کا نقصان ہوتا ہے۔ دین اداروں کے ا یا تذہ اور طلبہ کی طرف سے اس ضمن میں کوتا ہیاں حبرت ناک بھی ہیں اور افسوس تاک بھی ، ولله جس ملت کے افراد پرروزانہ پانچ وقت کی نمازیں پابند کی وقت کے ساتھ فرض ہیں، جس ے افراد کوسات برس کی عمر ہے نماز کی یابندی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ جولوگ وقت کواللہ ک

امانت بجھتے اوراس بات پرایمان رکھتے ہیں کہ ایک ایک لحد کا اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ان کو تو پابندی وقت کے معالم میں ساری دنیا کے سامنے بہترین نمونہ پیش کرنا چاہیے۔عذر شری کے بغیر نیم حاضری یا دیر حاضری ان کے نزد کی تو کسی حال میں جائز نہیں۔ ایک صورت میں کوتا ہی کس جنیادی خامی کا پہندویتی ہے۔

اساتذہ کی غیر حاضریوں کے عمو مامندرجہ ذیل اسباب ہوتے ہیں۔

ا۔ علالت یاصحت کی خرانی۔

۲۔ ہنگامی ضروریات کے تحت گھریلوم مروفیات۔

٣\_ اعزه وا قارب كى تقاريب مين شركت ياباته بنانا-

۴۔ سستی و کا بلی یا احساس ذمہ داری وفرض شناسی کی کی۔

۵۔ ادارے کے معمولات اور تو اعدوضوا بط کی پابندی کی طرف سے لا پروائی۔

جہاں تک پہلے اور دوسرے کا تعلق ہے بلاشبہ بیہ معقول عذرات ہیں۔ اس طرح کی غیر حاضریاں ہرادارے میں متوقع ہیں۔ البتداسا تذہ میں ایک اسپرٹ ہونی چاہیے کہ وہ مدرسے میں حاضری کومقدم مجھیں اور معمولی علالت یا ایک ہنگا می ضرورت کوجس سے صرف نظر کیا جا سکتا ۔ و غیر حاضری کا بہانہ بنانے ہے گریز کریں۔

ر ہاتقاریب کا معاملہ تو اس کے لیے تاریخیں بہت پہلے سے طے کی جاتی ہیں اور مدارس میں جھوٹی بردی متعدد تعطیلات ہوتی رہتی ہیں۔ انہیں بآسانی تعطیلات پر ٹالا جاسکتا ہے۔ غیر حاضر ک کے لیے بہر حال یہ معقول عذر نہیں ہے۔

رے آخری دونوں اسباب تو یہ دراصل بہت ہی بنیادی خرابیوں کا پید دیتے ہیں۔ اس طرت کی کوتا ہوں کوتو ہرگز برداشت نہ کرتا جاہے۔ بنن اسا تذہ میں بیخرابیاں پائی جاتی ہوں وہ بہت نیادہ اصلاح وتربیت کے تاج ہیں۔ اگر توجہ دلانے کے باوجو دُیّس ساھرتے تو ادارے کے مفاد میں ان کا اخراج ہونا جاہے۔

( ن تعلیم وتربیت

طلبه کی غیر حاضری کے متعدد اسباب ہوتے ہیں۔

- ا علالت: عموما جھوٹے بچ باربار بیار پڑتے اور غیر حاضریاں کرتے ہیں جس تعلیم بہت متاثر ہوتی ہے۔
- ے گھر کی مصروفیات: خصوصاً گھر کے لوگوں کی علالت، ہمانوں کی آید دوکان وغیرہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی ضرورت،لڑ کیوں کو گھر بلوکام کاج میں عموماً ہاتھ بٹانا پڑتا ہے۔
  - . والدین کی عدم تو جهی اوراینے بچوں کی تعلیم کی طرف سے لا پروائی۔
  - ا کھر سے مدر سے کی دوری اور راستے میں دلیپ مصروفیات کے مواقع ملنا۔
    - 💎 موسم کی خرابی ، بارش یا شدید سردی وغیره -
    - 🔆 گھرېرد يا ہوا كام (ہوم درك) بورانه كرسكنا۔
    - 👙 گھر،ر شتے ، نا طے یامحلّہ پڑوں میں تقریبات۔
      - ١٠ طلبه ياساتذه كانارداسلوك وغيره-

# حاضری کا پابند بنانے کی تدابیر:

- ﴾ طلبه،اساً تذه اورسر پرستول کوحاضری اوروقت کی پابندی کی اہمیت بورے طور پر ذہن نشین کرادی جائے اورخلاف ورزی پر بروقت کرفت کی جائے۔
  - ادارے کے ذمہ دار حاضری اور وقت کی پایندی کے شمن میں اعلی نمونہ پیش کریں۔
- ہے۔ وقت مقررہ پر پابندی سے تھنٹی بجنے کا اہتمام کیا جائے اور فضاالی بنائی جائے کہ ہرایک گھنٹیوں کا پورالحاظ کرے۔
- ک حاضری کی گھنٹی ہے دس پانچ منٹ پہلے تیاری کی گھنٹی بجائی جائے بیکھنٹی طلبہ کو چو کنا کرنے کے لیے ہو۔اسا تذہ کواس گھنٹی ہے پہلے پہنچنے کا پابند بنایا جائے۔
- 🖈 طلبہ اور اساتذہ دونوں کی حاضری کے لیے با قاعدہ رجشرر کھے جائیں۔اساتذہ اپنی

#### عاضری کے رجشر پروتخط کے ساتھ آ مکاونت بھی نوٹ کیا کریں۔

- الله در جوار حاضری سے پہلے اجماعی حاضری کا اہتمام کیا جائے جس میں تمام طلبہ اور اساتذہ
  کی شرکت لازی ہو۔ طلبہ کو در جے اور قد کے لحاظ سے کھڑا کیا جائے۔ یہاں رجمئے سے
  حاضری لینے کی ضرور تے نہیں کلاس ٹیچر حضرات کا ایک سرسری جائزہ لے لیمنا کائی ہے۔
  سستی یالا پروائی برتے اور حاضری ہیں تاخیر سے آنے والوں کی اصلاح کے لیے یہ بہت
  موثر طریقہ ہے۔ برایک اجماعی دباؤ کومسوس کرتا اور کوتا ہی پر بغیرٹو کے شرمندہ ہوتا ہور
- درخواست یا اجازت نامے کے ذریعے رخصت لینے کا پابند بنایا جائے اور بغیر درخواست یا اجازت کے غیر حاضر ہونے یا تا خیر ہے آنے پر شدت سے نوٹس لیا جائے۔
- کاریکارڈ قائم کرنے والے طلبہ یا درجات کی ہمت افزائی کی جائے اس کے لیے نمبر سند شیلڈ یا انعامات بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ای طرح بغیر معقول عذر کے غیر حاض ی پر سرزنش، جرمانداور امتنا نات میں ہیٹھنے یاتر تی پانے سے محروم بھی کیاجا سکتا ہے۔
- کے وقافو قناطلبہ کاطبی معائد کرایا جائے تا کہان کی صحت کی طرف والدین کو برونت توجہ دلائی جائے۔ جاسکے۔

# بھگوڑے بیجے:

بعض بچےسرے نے تعلیم ہی ہے بھا گئے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی اور بذھیبی ہے۔ تعلیم ہے بھا گئے کے ممو مامندرجہ ذیل اسباب ہوتے ہیں۔

کے اساتذہ کی بخق، بے بنی یا بدسلو کی۔اگر معلم شفیق ہواور بچوں کی شخصیت کا احترام کرے تو بچتعلیم کے راہتے کی متعدد دشوار پاں بخو بی جھیل لیتے ہیں لیکن اساتذہ کا برتا وَ اچھ نہ ہوتو وہ بمشکل مکیں گے۔

( فن تعليم وتربيت

- الارے کی استے اساتذہ یا ادارے کی تنقیص۔
- کے مدرے کاغیر دلچیپ ماحول جس میں بچوں کو کھیل کود ہمیری مشاغل اور تعلیمی سیر وسیاحت کے مواقع ند ملتے ہوں۔
- ہ ہم جماعت طلبہ کا نامناسب برتاؤ ، مارنا ، پیٹنا ، چڑا نا ،طعن وطنز ، تذکیل وتحقیر وغیرہ ،خواہ سے برتاؤ جسمانی واخلاتی عیب کی وجہ ہے ہویا والدین کے افلاس اور وسائل کی کی ہے۔
- کہ گھریامحلّہ پڑوں میں ایسے ساتھیوں کی موجودگی جو کھیل کود،خوش گپیوں اور سیر وتفریح میں ۔ لگے رہتے ہوں ۔
  - الدياطويل غير حاضرى كى وجد درج مين الني مقام \_ رجاتا ـ
    - 🖈 ننی پاجسمانی کمزوری کے باعث درجے میں نے چل سکنا۔
      - الا روائی۔
    - 🖈 ز بین بچوں کوان کی رفتار کے مطابق در ہے میں کام نہ ملنا۔
- ا عدم تو جہی یا گھر کی مصروفیات وغیرہ کے باعث، ہوم درک پورا کرنے یا آموختہ دیکھنے میں کوتا ہیں۔ کوتا ہیں۔

صیح اسباب کی کھوج لگا کر اصلاح حال کی پوری کوشش کرنی جاہیے خدانخواستہ کوئی بچہ اساتذہ یا ادار سے کی کوتا ہیوں کے باعث دین تعلیم وزیت سے بھا سے نے لگاتو کتنا ہزا و بال ہوگا۔

# ۲۔ کیسٹری بن

ہر درج میں کھے بیچے ایسے ہوتے ہیں جو درجے کے ساتورنہیں چل سکتے ، یہ پھسڈی
کہلاتے ہیں۔ یول تو تقریباً ہر بچہ وقتی طور پر کسی نہ کسی مضمون میں سن روی کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ
فطری ہے اس پر کسی خاص تشویش کی ضرور رہے نہیں۔ یہ چیز معمولی توجہ سے جلد یا بدیرا ہے آپ دور
ہو جاتی ہے۔ اللا یہ کہ بچہ اپنے اساتذہ ،ہم جو نیوں یا گھر کے افراد کے طنز وتعریض اور نارواسلوک یا

کسی اور وجہ سے احساس کمتری اور مالوی کا شکار ہوجائے جس سے بہر حال بچوں کو تحفوظ رکھنے ن پوری کوشش ہونی چا ہے۔البتہ کچھ بچ واقعی کند ذہمن اور غجی ہوتے ہیں اور علمی مضامین میں ان کا ذہمن عام بچوں کی طرح تیز رفناری سے کام بن نہیں کرسکٹا اور بعض ذہنی اعتبار سے اچھے خاسے ہونے کے باوجود کسی کسی مضمون میں کچھڑ جاتے ہیں۔ یہ بچے ہماری غیر معمولی توجہ کے مستق ہیں۔ غبی اور کند ذہمین بچوں کا بھسٹری بین تو خیر ان کی ذہنی کمزوری اور فہم کی کی کے باعث ہوتا ہے۔انہیں تو ان کی اپنی رفناری سے چلانا مناسب ہوگا جس کے لیے نصاب ،طریق تعلیم اور نظام وجوہ سے دہ بھسٹری ہوگئے ہیں تو بہلے ان اسباب کا بید لگانا ہوگا جوان کے بھسٹری پن کے موجب ہوئے ہیں اور ای کے لحاظ سے از الدکی تدہیر کرنی ہوں گی۔

#### اسیاب:

مسائدی بن عظمو مامندرجه ذیل اسباب موتے میں:

- کے بچوں کا پابندی سے اسکول نہ جانا۔ غیر حاضری ، دیر حاضری یا گھنٹوں سے کھسک جانے کی عادت خواہ ان کے اسباب کچھ بھی کیول نہ ہوں۔
- ہے۔ معلم کے نارواسلوک، ناقص طریقہ تعلیم اور تعلیم سامان کی کمی کے باعث کسی مضمون سے کے کا متنفریا مایوس ہوجا تا۔
- کے سیجوں کی عمراور ذہنی صلاحیت کالحاظ کے بغیران سے بہت زیادہ تو قعات وابستہ کرلیما اوران کی بساط سے زیادہ ان پر بار لا دوینا یا کی مضمون کی با قاعدہ تدریس شروع کرنے میں جلد بازی کرنایا وقت بچائے۔ کے لیے استعداد سے اونچی جماعت میں واخل کرانا۔
  - 🖈 ترقی دیے میں بہت جلدی یا بہت تا خے کرنا۔
- ك تبادله، كمون ياكسى اور وجد سے ايك مدرسے مل جم كرتعليم ولانے كے بجائ جلد جلد

مدر ہے ہے تبدیل کرنا۔

- 🔝 مدرے اور گھر کے مامین ہم آ ہنگی اور تعاون کی گی۔
- 🖈 درجے یا مدرسے کا غیر دلچیپ ماحول جس ہے مدرسے میں آن ہی نہالگیا ہو۔
- ہ گھر کے ناسازگار حالات مثلاً والدین کے باہمی تعلقات کی کشیدگی، علالت، جہالت، پریشانی مفلسی، بے کاری عدم موجودگی یا وسائل کی کمی کے باعث ان کا بچوں کی تعلیم وتربیت پرتوج صرف نہ کرسکنایاان کے ساتھ مناسب رویہ نہ رکھنا۔
- ﴾ بری صحبت کے باعث بیچے کا تعلیم کے بجائے دوسری سرگرمیوں میں اپنی ذبانت وقوت صرف کرنا۔
  - 🚓 بىچى كى ساعت يابصارت كاناتص ہونا۔

#### علاج:

- انظام کیا جائے۔اگر ان کا درجہ ہی الگ ہو سکے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ور نہ دوسرے بچول کے مقابلے میں ان پر زیادہ توجہ صرف کی جائے اور حتی الامکان انفرادی توجہ اور امداد دیرکر انہیں ساتھ لے چلنے کی فکر کی جائے ..
- ہے۔ ان کواعادہ اور مثق کا زیادہ موقع دیا جائے اور مدر سے کے علاوہ اوقات میں بھی الن کے کچھ وقت صرف کما جائے۔
- ان کوالیی مشقیں دی جائیں جن کو دہ معمولی محنت سے حاصل کر سکیں۔ اس طرت ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور وہ زیادہ دلچیسی اور توجہ سے کام کرنے لگیس گئے۔
- ﴾ اسباق کی دضاحت کے لیے زیادہ ہے زیادہ تعلیمی دتوضیح سامان نقشے ، ماڈل ، حیارٹ ؛ غیرہ استعمال کیے جائیں اورکر کے سکھنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔
- الله غیر نصابی معرد فیات ومشاغل، آرس کراف اور دوسرے کاموں میں ایسے بیچ نسبتانیادہ دیادہ دیا ہے۔ اس میں انہیں بڑھا کران کے اندرخوداعتادی بیدا دی بیدا کرائی جائے تا کہ احساس کمتری اور مایوی دور ہواس طرح رفتہ رفتہ ان کا تنفر دور ہو بائ گا۔ بہتر ہوا گرایسے مضامین کمی دوسرے معلم کے حوالے کر دیے جائیں جوزیادہ محبت وشفقت سے پڑھائے۔
- ہے۔ ایسے بچوں کو جو کچھ پڑھایا سکھایا ہائے اس کی ضرورت وافادیت ان پر بخو بی واضح کر د ک جائے۔
- کھسٹری بیج بہر حال ہاری توجہ کے زیادہ مستق میں۔ انہیں مابوی وٹاکا می سے بیا نے ک ہر مکن تدبیر کی جائے اور اپن طرف سے بوری کوشش کی جائے کہ پھسٹری بن کا موجب ہماری ذات نہ ہونے یائے۔

### ٣۔ تكان

دیر تک لکھنے پڑھنے یا کوئی وہنی وجسمانی کام کرنے ہے جسم میں پستی کے آثار نمایاں ہو باتے ہیں اور بالآخر نہ دماغ ٹھیک کام کرتا ہے اور نہ جسم میں کام کی مزید سکت رہتی ہے۔ یہی تکان دراصل ایک طرح کی تنیبہ ہے کہ تازہ دم ہوئے بغیر مزید کام نہ کیا جائے ورنہ جسم کونقصان پنچ گا۔

#### اسماب:

کام کرنے میں قوت صرف ہوتی ہے۔ یہ قوت جسم ہی کے بعض اجزاء کے جلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ان اجزاء کو جلا کر انہیں قوت میں تبدیل کرنے کا کام خون میں ملی ہوئی آئسیجن انجام دیتی ہے۔

چنانچه جب ہم دریک کام کرتے ہیں تو!

🖈 توت میں تبدیل ہونے والے اجزاء جل جاتے ہیں۔

ہے خون میں ملی ہوئی آئسیجن کی مقدار گھٹ جاتی ہے اور مزید توت پیدا کرنے کے لیے ضرورت کےمطابق نہیں ملتی۔

﴿ جلا ہوامسموم فضلہ خون میں شامل ہو کر پورے جسم میں پھیل جانا ہے۔ چنانچ جسم کے ساتھ د ماغ بھی متاثر ہوتا ہے اور جوڑ جوڑ میں جہاں فضلہ رکتا ہے درد ہونے لگتا ہے۔

ظاہر ہے جب تک ان کا از الدنہ ہوجائے مزید کام کرنا انتہائی مفر ہوسکتا ہے بیکن اس کا سیہ ہرگز مطلب نہیں کہ تکان کے ڈرے: یادہ محنت نہ لی جائے۔ تکان کی بڑی اہمیت وافادیت ہے۔ ہرگز مطلب نہیں کہ تکان کے جو بھوٹ ہوتا ہے، گہری ہے جب خوب محنت کرتے ہیں تو جوک بھی خوب گئی ہے، کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے، گہری نیز آتی ہے اورجسم کے جواجز اے جل کرقوت بہم پہنچاتے ہیں ان کی جگہ نے اجزاء بنے ہیں جوزیادہ

ا آ کیجن صاف ہوا کاوہ پانچواں حصہ ہے جس کی خاصیت چیزوں کے جلنے میں مدودیتا ہے۔ سانس کے ساتھ پکی آگئین اندرجاتی اورخون میں ل کر پورےجم کوگرم رکھتی ہے۔

قوی ہوتے اورنشو ونمامیں مدردیتے ہیں۔

# تكان كى قىمىيں:

تکان دوطرح کی ہوتی ہے۔

ا۔ وہنی ۳۔ جسمانی

ذہنی کام کرنے سے دماغ تھکتا اور دہنی تکان ہوجاتی ہے اور جسمانی کام کرنے یا کھیلنے کود نے سے جسم تھکتا اور جسمانی تکان واقع ہو جاتی ہے۔ جسمانی یا ذہنی کسی ایک طرح کی تکان كے بھى بہت برد ھ جانے ت، دوسرى طرح كى تكان خود بخو د ہو جاتى ہے۔جسم تھك كرچور چور ہو جائے تو د ماغ بھی کام ٹھیکنہیں کرتا۔

د بنی تکان کی بھی دونشمیں ہیں:

ا۔ حقیق تکان۔

۲۔ مصنوعی تکان ماہزاری وا کتابہ ہے۔

مصنوی تکان دراصل تکان نہیں ہوتی بلکہ کام کے غیر دلیسی ہونے کی دجہ سے جی نہیں لگتا اورایبامحسوس ہوتا ہے کہ تکان ہوگئ ہے اگر کسی طرح دلچیسی پیدا کر دی جائے تو مزید کام ہوسکتا ہے۔

تكان كى علامتيں:

جب مندرجه ذیل علاتیں ظاہر ہونے لگیں تو مجھنا جا ہے کہ بچے تھک گئے ہیں اور اب تکان کےازالے کی مناسب تہ بیر ہونی جانے۔

جسمانی علامتیں:

- جسم میں ڈھیلاین اور پہتی وحرکت میں کی۔
  - چېرول پر پھيکا بن ، کملا ہث\_
- جوژوں میں در دہونا، ہار بارانگزائی لیمایا جمائی آنایااو گھنا۔

فن تعليم وتربيت

🕁 خلاف توقع حركات كاسرز دمونا 🛮

ہ سرنگ جانا، ریڑھ کی ہٹری کا جھک جانا، نگاہوں کا نہ جمنایا کھڑے ہونے میں سہارا لینے ک کوشش کرنا۔

# د بنی علامتیں:

- 🖈 یادواشت میں کی آجانا۔
- 🖈 سوال حل كرنے ياجواب دينے ميں بار بار غلطيال كرنا۔
- 🕁 مجمعانے پر بات مجھ میں نہ آنا غور دفکر اور یاد داشت میں کی۔
  - 🖈 بار بارجهنجهلانایا آواز پر چونک پڑناوغیرہ۔

## جلدته كادينے والے حالات:

کارکردگی پران حالات کاغیر معمولی اثر پرتا ہے جن میں کوئی کام انجام دیا جار ہا ہو۔ موسم خوشگوار اور فضا پُرسکون ہو، کام دلچیپ اور طبیعت کام پرآ مادہ ہوتو کام بھی نہایت انہاک اور توجہ ہے ہوتا ہے اور دیر تک تکان بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے برعش مندرجہ ذیل صور تول میں بچ جلد تھک جاتے اور توجہ، انہاک وولچیسی سے کام کرنے کے بجائے، اکتاب اور بیزاری کامظاہرہ کرنے گئے ہیں۔

- ۱۵۰ موسم کی شدت، شدید سردی، شدیدگرمی، تیز دهوپ، امس، کهرودهندوغیره -
  - 🖈 مرهم روثنی پاصاف اور کھلی ہوا کی کی۔
  - 🔆 بهت زیاده پامسلسل شور فل اور دُانٹ بھٹکاریاسزا۔
- 🛠 خراب صحت، ناقص غذا، ناموزوں لباس، تکلیف د ہ نشست گاہ اور کمرے کی ناموزونیت
  - γ فطرى خواهشات ياجبلى تقاضون كالورانه هونا-
  - ۱۰ آماده کے بغیرسبق شروع کرادینایاسبق کامشکل، غیرولچسپ اور نا قابل فہم ہونا۔

تک ہی طرح کا کام ایک ہی اندازیا ہو تجرمیں کرتے رہنا کیونکہ اس طرح جسم کے ایک بی حصے کے اجزاء قوت خارج کرتے کرنے جلد تھک جاتے ہیں۔

ان اسباب کے ازالے کی جس حد تک فکر کی جائے گی کار کردگی میں اتنابی اضافہ ہوگا۔

#### تكان كاعلاج:

۔ بچاگر واقعی تھک جا کیس تو انہیں ستانے کے لیے پچھ وقفہ ملنا چاہیے اور کھانے کے لیے ایکی غذا جس میں مٹھاس شامل ہو۔ اس سے بچے تازہ دم ہوکر کام کے لاگق ہو جا کمیں گے۔ لیکن نظا جس میں مٹھاس شامل ہو۔ اس سے بچے تازہ دم ہوکر کام کے لاگق ہو جا کمیں گے۔ لیکن غیر معمولی ہوتو معمولی آرام سے کام نہیں چلیا بلکہ مکمل آرام اور گہری نیند بھی ضروری ہے کیونکہ ای طرح توت پیدا کرنے والے جلے ہوئے اجزاء کی جگہ نے اجزاء تیار ہوسکیس گے۔ کونکہ ای طرح وقیرہ سے وقتی طور پر تو انائی تو محسوس ہونے گئی ہے گر تکان کا پیھیتی علاج نہیں ہے بلکہ ان کا بیتا اور لان کے سہارے دریتک کام کرنا، بچے کیا، بڑوں کے لیے بھی نہایت مضر ہے۔ ان کے بجائے بچوں کے لیے بھی ہوا وزود ھودی پھل وغیرہ کا استعمال کے بجائے بچوں کے لیے بھی ہوا ون ہوتا ہے۔

البتہ اگر تکان معمولی ہو یا محض بیزاری یا اکتاب کی وجہ سے بیچ تکان کا مظاہرہ کرتے ہوں تو مندرجہ ذیل صورتیں اختیار کی جا کیں۔

- 🖈 مختلف تدامیر ہے سبق کو دلچیپ اور قامل فہم بنانے کی کوشش کی جائے۔
- 🖈 🧻 آمادگی،خوش دلی اور ہمت دحو صلے کی فضامیں بچوں سے کام لیا جائے۔
- کام کی نوعیت میں تبدیلی کردی جائے لیعن وہنی کے بعد جسمانی ، زبانی کے بعد عملی پڑھائی کی جگہ لکھائی وغیرہ۔
- کا عادی بنایا جائے۔ بچوں کو دیر تک جم کر کام کرنے کاعادی بنایا جائے۔ بچوں کی توجہ جلد جلد جلد جنہیں پاتے لیکن جب توجہ جلد جلد جلد جلد جنہیں پاتے لیکن جب

### محنت کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر دریتک تکان محسوں نہیں کرتے۔

# نظام الاوقات مين تكان كالحاظة

نظام الاوقات بناتے وقت تكان كے متعلق مندرجه ذيل امور پيش نظرر كھنے جائميں -

- ری حجو نے بچے ہڑوں کے مقابلے میں جلد تھک جاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اکتاب میں اسلام اللہ میں اسلام کی اس اور بیزاری محسوس کرنے لگتے ہیں اس لیے ابتدائی درجات میں تھنے گرمیوں میں تمیں ۳۰ اور جاڑوں میں پینیتیں ۳۵ منٹ سے زیادہ لیے ندر کھے جائیں۔
- البت کرمیوں میں صبح کا اسکول رکھا جائے اور دو پہر تک تدریس کا کامختم کرویا جائے البتہ سردیوں میں حسب معمول دی ہج سے جار بجے کے مابین ہی تدریس مناسب رہے گا۔
- اول وقت میں بچ تازہ دم ہوتے ہیں اس لیے مشکل مضا مین مثلاً ریاضی زبان وغیرہ پہلی مینئل میں میں رکھے جا کمیں۔ پہلے گھنٹے میں تکان تو نہیں : وتی لیکن بچوں کی توجہ بھنگی رہتی ہے اور آخری گھنٹے میں تکان کا غلبہ ہونے لگتا ہے۔ اس نے بچ کے گھنٹے ہی مشکل مضامین کے لیے خصوص ہونے چاہئیں۔ وقفے کے بعد بچ کسی حد تک چھرتازہ دم ہوجاتے ہیں۔ اس لیے دوسری میٹنگ کے بچ کے گھنٹوں میں نبتا کم مشکل مضامین رکھے جا سکتے ہیں۔ مثلاً سابی علوم، عام سائنس وغیرہ باتی گھنٹوں میں آسان اور دلچسپ مضامین یا عملی اور متح بری کام رکھے جا کیں مثلاً اسلامیات، آرٹ کرافٹ، املائقل انشاء وغیرہ۔
- ا مختلف گھنٹوں میں مضامین کی ترتیب الیی رکھی جائے کہ کام کی نوعیت بدل جائے اور ایک ہی طرح کے مضامین مسلسل نہ پڑنے پائیں۔مثلاً زبانی کے بعد محریری، ذبنی کے بعد جسمانی اورنظری کے بعد مملی نوعیت کے کام ہوں اس طرر آتکان کم ہوگی۔
- اللہ وقفے نکان کو کم کرتے ہیں۔اس لیے ایک،تہائی مذر لیں کام کے بعد دس منٹ کا ایک مختفر وقفہ اور دو تہائی کام ہو چکنے پرایک طویل وقفہ دیا جائے چیو نے بچوں کواگر ہر گھنٹے کے بعد دو چار منٹ مل جا کیں تو مناسب ہوگا۔ پہلو بدل لینے اور تھوڑی دیرا بھل کود، بھاگ دوڑ کر

لینے سے خون میں ملا ہوامسموم فضلہ دوران خون کی تیزی کے باعث خارج ہوجا تا ہے اور لیمیے سانس لینے ہے آئسیجن کی کمی بھی 'پوری ہوجاتی ہے۔

تكان اورتوجه مين اتار چر هاؤجس طرح روزانه جوتا ہے۔اى طرح ہفتہ واراورسالانه بھي ہوتا ہے۔ ہفتہ دارچھٹی کے بعد جب بجے پہلے دن آتے ہیں تو چھٹی کی وجہ سے تازہ ام تو ضرور ہوتے ہیں مگر چھٹی کی دلچیپیوں کے باعث تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہوتی اورا کٹر بچوں کو تو مدر ساآنے ہی میں ببیعت پر جر کرنا پڑتا ہے اس لیے پہلے دن مذر کی کام ملکا کیلانا اور د کچیپ ہونا جا ہے۔ نفتے کے بچ کے دوں میں توجہ اور انہاک میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور تکان بھی زیادہ نہیں ہوتی البتہ آخری دن تکان کے بڑھ جانے کی وجہ سے توجہ بھی بھنکے لگتی ہاور محنت طلب کاموں میں دل نہیں لگتا۔ اس لیے آخری دن بھی ملکے تھلکے اور ولیسے کام ہونے جا بئیں مثالی اعادہ اور طلبہ کا اجتماع۔ مدرے کی کوئی ترقی ، کینک تعلیمی سیروسیا حت ، خدمت خلق یا صفائی و نیرہ ہے متعلق کام۔ یہی حال تعلیمی سال شروع ہونے پر ہوتا ہے۔ تقطیلات میں بچوں رتعلیم کا ہارنہیں رہتا اس لیے شروع میں جب آتے ہیں تو <sup>جسم</sup> میں توانائي توخوب ہوتی ہے مرتعلیم كي طرف توجه نبيس ہوتى ۔اس ليے ابتداء ميں پچھونوں ملك تھلکے کام دینے جاہمیں اور پچھلے کام کا ضروری اعادہ کرانے کے بعد نیا کام شرو ن کرنا عا ہے۔ پھر چند ماہ خوب محنت لے کراعادہ اور ششماہی جانچ ہونی جا ہے۔ اس دوران بھی مختصر وقفوں کی طرح بھی جھی چھٹیاں ملنی جائیں، کینک اور سیروسیاحت کے لیے لے جانا یا ہے اورششاہی امتمان کے بعد بھی بڑے وقفے کی طرح ایک دو ہفتے کی چھٹی ملنی عیا ہے۔ ای طرح دوسری میقات میں کام کر کے تعطیلات کلال دینی جائیس تعطیلات کے معاملے میں بعض ادارے بخیل اور بیشتر ادارے بہت زیادہ فیاض ہوتے ہیں۔ دونوں باتیس غلط میں یقطیلات میں بخی بھی صحیحتہمں ہے۔نہ بہت زیادہ تعطیلات مناسب ہیں۔تعطیلات ک مختلف د جوہ ہے بہت زیادہ اہمیت ہے تگراعتدال کمحوظ رکھنا جا ہے۔

فن تعليم وتربيت

# سهمه نظام الاوقات

#### ضرورت دافادیت:

بچوں کی تعلیم وتربیت کا بہت کچھانحصار موزوں نظام الاوقات پر ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے۔

- 🖈 تعلیم وتربیت کا کا منظم وترتیب سے ہوتا ہے۔
- 🖈 وقت ضائع نہیں ہوتا بحدود وقت میں کافی کام ہوجاتا ہے۔
- 🖈 برضروری مضمون اورمشغله کومناسب و تت بل جاتا ہے اور کوئی بھی نظر انداز نہیں ہوتا۔
- اسا تذہ کی صلاحیتوں کے لحاظ ہے کام کی تقلیم ہوتی ہے چنا نچدان کی صلاحیتوں سے زیادہ
   ہے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔
- کام متوازن ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے اسا تذہ کے ذوق اور ربحان پرضر ورکی روک لگ جاتی ہے ہوئد اس کی صوابد بد پر چھوڑ دیا جائے تو اکثر اسا تذہ اپنے ذوق اور دلچی ہی کے مضامین پر زیادہ وقت صرف کریں گے اور متعد، بہلونظر انداز ہوجا کیں گے۔
- ہے۔ وقت کی پابندی،اس کی قدرو قیمت کا احساس،محنت داننہاک اور تربیت ہے کام کرنے کا سلیقی آتا ہے۔
- اعظبہ ہمدوقت مصروف رہتے ہیں۔ چنانچ نظم وضیط برقر ارر بتا ہے۔مصروفیت کے باعث شرارتوں کاموقع نہیں ملتا۔اس لیےسزا کی بھی کم ہی نوبت آتی ہے۔
- ا طلبه اور اساتذه سب کوعلم رہتا ہے کہ فلاں تھنے میں کیا کرنا ہے۔ چنانچ ضروری تیاری پہلے ہی ہے کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔
- الله صدر مدرس اور دوسرے فرمہ داران ادارہ کو ہروفت اس بات کاعلم ہوسکتا ہے کہ کوئی مدرس یا کسی در ہے کے طلبہ کہال اور کس کام میں منہ مک ہول گے۔

فَى تَعلِيمِ وَرَبِيتِ ﴾

#### قابل لحاظ امور:

ہرا دارے میں بہر حال کوئی نہ کوئی نظام الا وقات ہوتا ہی ہے جس کے مطابق اس ادار ہے میں تعلیم وتر بیت کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ کیکن ان میں معیاری شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں ، اسر ہوتے بھی ہیں تو ان پر کما حقہ عمل ہمشکل ہوتا ہے کیونلہ:

🖈 بہت کم مدارس میں ضرورت اور صلاحیت کے اعتبار سے اسٹاف پوراہوتا ہے۔

ہ اکثر مدارس میں اساتذہ کے تباد لے، اشعفی اخراج ،طویل زخصتیں ،تقرریاں وغیر ،تغلیمی سال کے دوران بھی چلتی رہتی ہیں۔ سال کے دوران بھی چلتی رہتی ہیں۔

کئے نظام الاوقات بناتے وہت العلمی یا عدم تو جہی کے باعث وہ تمام امور پیش نظر نہیں رہتے ہے۔ جن کالحاظ رکھنا ضروری ہے۔

ان موانع کوختی الامکان کم کرنا چاہیے اور مندرجہ ذیل قابل لحاظ امور کوسا منے رکھ کرجس عد تک ممکن ہومعیاری نظام الاوقات بنانا اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے تا کہ تعلیم وتربیت زیادہ ہے زیادہ موثر ہوسکے۔

اللہ سب سے پہلے مضامین ومشاغل کی فہرست تیار کی جائے پھران کی قدرہ قیمت، انہیت وافادیت اوران کے مشکل آسان، دلچہ پیا خشک ہونے کے لحاظ سے ان کی گروہ بندی لر لی جائے۔ مثلا اسلامیات سب سے اہم اور بنیادی مضمون ہے۔ تمام مضامین ومشغل میں ای کی روح کارفر ماہوگی۔ خود بیمضمون بھی بہت وسیع اور ہمہ گیرہے۔ کیونکہ اس میں میں ای کی روح کارفر ماہوگی۔ خود بیمضمون بھی بہت وسیع اور ہمہ گیرہے۔ کیونکہ اس میں قر آن مکیم ماظرہ صحت کے ساتھ پڑھتا اور پچھ جھے حفظ کرنا فقہ وعقائد، سیرت النبی کھنے اور سیرت انبیاء وسلحائے امت، اخلاق ومعاشرت وغیرہ سے متعلق ضروری معلومات ا، راور سیرت انبیاء وسلحائے امت، اخلاق ومعاشرت وغیرہ سے متعلق ضروری معلومات ا، راور سیرت از بود کی ہوگ ۔ مثاسب تر بہت شامل ہے، اس لیے اس پر سب سے زیادہ وقت اور توجہ صرف کرنی ہوگ ۔ مثاسب تر بہت شامل ہے، اس لیے اس پر سب سے زیادہ وقت اور توجہ صرف کرنی ہوگ ۔ مثاسب تر بہت شامل ہے، اس لیے اس پر سب سے زیادہ وقت اور توجہ صرف کرنی ہوگ ۔ مثاسب تر بہت شامل ہے، اس لیے اس پر سب سے زیادہ وقت اور توجہ صرف کرنی ہوگ ۔ مثاسب تر بہت شامل ہے، اس لیے اس پر سب سے زیادہ وقت اور توجہ صرف کرنی ہوگ ۔ مثابر سے ۔ پر انمر کی درجات میں اگر ان دونوں اس کے بعد مادری زبان اور ریاضی کا نمبر ہے۔ پر انمر کی درجات میں اگر ان دونوں

مضامین میں اچھی صلاحیت بہم پہنچ جائے تو باتی مضامین بہت آسان ہو جاتے ہیں اس لیے ان دونو ل کونسٹازیا دووقت ملنا جاہیے۔

اساتذہ کی تعداد،ان کی لیافت وصلاحیت اور تجربداوران کے پیندیدہ مضامین ومشاغل کا لحاظ کیا جائے۔ اساتذہ میں کام کی تقلیم کرتے وقت اس کی فکر ہونی جا ہے کہ ان کی صلاحیتوں سے طلبہ کوزیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے حتی اللہ کان ان کے مشورے سے کام تقسيم كيا جائے تاكه وہ يورى آمادگى وخوش دلى سےمفوضه فرائض انجام ديں۔ يرائمرى در جات میں درجہ وار اور بعد کے در جات میں مضمون وار کام کی تقسیم مناسب ہوتی ہے۔ ابتدائی دو تین درجات بچول سے فطری لگاؤ رکھنے والے اچھے تجربہ کار اورمستقل مزائ اساتذہ کے سپر دہونے عامیس پرائمری درجات کے اساتذہ میں اتنی صلاحیت ہونی بی جا ہے کہ وہ ایک ہی در ہے کے بیشتر مضامین پڑ ھاسکیں ۔ تھوڑی ی کوشش کے بعد ہرمعلم اتن صلاحیت بهم پہنچا سکتا ہے۔ درجہ بہت بزانہ ہونا چاہیے درنہ طلبہ پرانفرادی توجہ بیں دی جا سکے گی اور نہ مناسب تربیت ہو سکے گی ۔ ابتدائی درجات میں پچپیں تمیں طلبہ سے زیادہ نہ ہونے چاہیں۔اسا تذہ تعداد میں کم از کم اتنے ہوں جتنے درجات ہیں تا کہ ایک استاد کو ا یک وقت میں ایک ہی درجہ لینا پڑے۔ بحالت مجبوری اگر دو در جات ایک ہی استاد کے سپر د کرنے پڑیں تو وہی درجات ملائے جائیں جن کی عمروں اور استعداد میں کم ہے گم تفاوت ہوتا کہ ساتھ لیے چلنے میں دشواری نہ ہو، کیکن ابتدائی دو در جات کے ساتھ تدریک کام میں دوسرے در جات کو ملا تاکسی طرح مناسب نہیں کیونکہ وہ ہمہ وقت توجہ اورمصروفیت عاہتے ہیں۔

تکان اورتوجہ کالحاظ: مدرسہ شروع ہوتے وقت بچوں میں تکان تو نہیں ہوتی لیکن توجہ ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ اس لیے فورا با قاعدہ قدریس نتیجہ خیز نہیں ہوگ۔مناسب میہ ہے کہ

ا تكان ادرتوجه پر مليحد و بحث كى منى بايك نظر د كمه ليس-

ابتدا، میں کم وبیش •٣٠ نٺ مندرجه ذیل ضروری کاموں پرصرف کیے جا کیں۔

سب سے پہلے تیاری کی گھنٹی بجائی جائے تا کہ سب بچے چو کئے ہو جا کمیں اور اپنی مصروفیات کو تنظر کردیں۔ پائن منٹ بعد دوسری گھنٹی پرقد کے لحاظ سے درجہ وارتمام طلبہ مدرسہ کے تعنیٰ میں کھڑ ہے ہو جا کمیں نیام اساتذہ بھی موجود ہوں ایک استاد دس منٹ بلکی پی ٹی یا اس کے سخن میں کھڑ ہے ہو جا کمیں نیام اساتذہ بھی موجود ہوں ایک استاد دس منٹ بلکی پی ٹی یا اس کے سخر کھائی میچر حضرات اپنے اپنے درجے کے بچوں کے جمم ولباس کی صفائی و نیہ ہ کا معائنے کریں۔ اس کے بعد حمد یا ترانہ اجتماعی طور پر بلند آواز سے پڑھا کمیں۔ آخر میں ضہ وری بدایات یا ملانات و غیرہ کے بعد درجہ وارقطار میں سکون کے ساتھ درجوں میں طلبہ کو بھیج دیا جائے جہاں کلاس ٹیچران کی عاضری لے کریا قاعدہ قدریس شروع کریں۔ اس طرح بیضروری کا م بھی انجام یا جا کمیں علی اور توجہ کا مسلم جو جائے گا۔

پرائمری در جات کے بچوں کی توجہ جلد جلد بھنگتی ہے اور وہ جلد تھک بھی جاتے ہیں اس لیے پیر ٹیر (سمھنے) گرمیوں میں آس اور سرویوں میں پینیٹس منٹ سے زیادہ نہ لیے بونے چاہیں۔
پہلے تین پیر ٹیر میں بچے تازہ دم ہوتے ہیں ان میں اہم مضامین مثلاً اسلامیات اردو پڑھنا اور ساب کھنا چاہیے، پھر مختصر، قفہ کر کے بچول کوتازہ دم ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ اس کے بعد دو پیر ٹیا پر ھاکر طویل وقفہ دینا چاہیے تاکہ بچے کھائی سکیس اور ظہر کی نماز سے فارغ ہو جا کیں اس کے بعد تازہ دم ہو کر گھھر بدکام کرلیں۔
کے بعد تازہ دم ہوکر کچھ مزید کام کرلیں۔

ا تبدیلی کالحاظ: کام میں یکسانیت ہے اکتاب بھی پیداہوتی ہے اور جلد تکان محسوس بونے گئی ہے اور جلد تکان محسوس بونے گئی ہے اس لیے طلبہ اور اساتذہ دونوں کے لحاظ ہے کام کی نوعیت میں تبدیلی کا انتظام ہونا چاہے۔ ایک استاد کے ایک ہی درجے میں مسلسل دو تمن پیریٹر سے زیادہ نہ رکھے جائمیں اور نہ یک ہی مضمون یا ایک ہی نوعیت کے مضامین ومشاغل رکھے جائمیں۔

با مفظم اورآ سان کے لحاظ ۔ عاصفا مین کی ترحیب میا ہے۔ ریاضی افیر زبان اسلامیات افاوری زبان وسام سائنس تاریخ ، فرانیہ تجربری کام اآرٹ

بلکہ پڑھنے کے ساتھ لکھنا اور زبانی کے ساتھ علی کام اور مشکل کے بعد آسان مضمون رکھا جائے۔ بچوں کو جگداور پہلوبد لئے کاموقع بھی ملنا چاہیے۔ ایک ہی انداز سے دیر تک بیضے ہے جوڑوں میں درد ہوتا اور تکان محسوس ہونے لگتی ہے۔ آرٹ کرافٹ، ناظرہ وقر اُت وغیرہ کے لیے اگر کمر نے خصوص ہوں تو مختلف در جات کے بچوں کو اپنا درجہ چھوڑ کروباں جانا ہوگا اور ان میں چستی اور شکھنگی پیدا ہوگی۔ اس طرح مطاحہ قدرت، ڈرل اور عملی کام کے لیے میدان میں جانے میں جمیوں ہوگی۔

ن اسما تذہ کے خالی گھنٹے: کوشش کرنی چاہیے کہ ہراستاد کاروزانہ کم از کم ایک پیریڈ خالی ہوائی جوال ہے۔ ہواس ہے کی فائدے ہول گے۔

کسی استاد کی اتفاتی رخصت کے موقع پر خالی گھنٹوں میں اساتذہ سے کام لیا جا سکے گا اس
 طرح طلبہ کا ہرج بھی نہیں ہوگا اور دہ بنظمی ہے بھی تحفوظ رہیں گے۔

ی بچوں کے تحریری کام کی جانج اوران ہے متعلق مختلف قتم کے ریکارڈ تیار کرنے کا اسا تذہ کو موقع ملے گا۔ اگر اسٹاف کم ہوتو عملی کام ، کھیل ، آرٹ کرافٹ وغیرہ میں دو دو درجات کو ایک ساتھ ملاکرایک استاد کی تگرانی میں دے دیا جائے۔ اورا الل دوم کوآخری گھنٹے میں چھٹی دے کر نیز صدر مدرس کو کچھ پیریڈ دے کراسا تذہ کے گھنٹے خالی کرنے کی کوشش کی جائے۔ شور وغل کا لحاظ: بہتر تو بہی ہے کہ مختلف درجات کے لیے کمرے الگ ہوں تاکہ آواز دوں کے نمرانے کا اندیشہ ندر ہے۔ لیکن اگر بجبوری ہوتو گھٹوں کی ترتیب اس انداز سے ہونی چاہے کہ وہ تمام مضامین جن میں اساتذہ کو بلندآ واز ہے، بولنا پڑتا ہے۔ مختلف درجات میں ایک بی پیریڈ میں نہ پڑنے یا کمی۔ مشا اُن ظرہ ، قر اُت ، اردو پڑھنا، تاریخ ، جغرافید وغیرہ ورنہ شور بھی زیادہ ہوگا اور آ واز کے نکرانے ہے توجہ بھٹے گی۔ ایی صورت میں ایک در ج

اعادہ اور جانج: اعادہ کے لیے ہفتے کا دن ہونا جانے کوئکہ آخری دن تک تکان برھ

جاتی ہے اور نے سبق کے لیے ذہن تیار نہیں رہتا اور جانچ ہمیشہ بفتے کے پہلے دن رکھنا چاہیے تا کہ بفتے وارچھٹی میں تیار کا بچوں کوموقع مل جائے۔

الله نظام الاوقات اليا ہونا چا ہے كہ اساتذ واور طلبہ كو بآسانی یا وہوجائے تا كہ دوزانہ اور ہر تھنے من سال من اے ديكھنے كی ضرورت پیش ندآئے۔ جومضمون جس تھنے ميں پہلے دن ركھا ہوئ كوشش كی جائے كہ وہ ضمون ہفتے ہرائ تھنے ميں پڑے۔ اگر كسی صفحون كے دوزانہ كھنے ميں پڑے۔ اگر كسی صفحون كے دوزانہ كھنے ميں بڑے۔ اگر كسی صفحون كے دوزانہ كھنے ہوں مثلاً جغرافيہ اور سائنس وغيرہ تو انہيں مسلسل دوتين دن نہيں ركھ دين چاہے۔ ورنہ دوبارہ ان كے بارى آئے ميں وقفہ طويل ہوجائے گا جس سے ہول جائے كا انديشہ رہے گا۔ اس طرح كے مضامين ايك ايك يا دو دو دن نانہ دے كرر كھے جائيں۔

ادارے کے اپنے معمولات ہوتے ہیں اور اساتذہ نیز طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے معمولات کو بہر حال اس کے تابع کرویں۔ پھر بھی نظام الاوقات بناتے وقت کوشش ہونی چاہیے کہ بیشتر لوگوں کو اس کی پابندی ہیں آسانی اور سہولت ہو اور ناشتے کھانے ، نماز ، کھیل ، نیر نسانی مصروفیات اور آرام وغیرہ کے مناسب مواقع مل سکیں۔ اسی طرح قرآن کیم کی تعلیم ک

اللہ بچوں کا اجتماع تعلیمی سیروسیاحت اور بکنک: ان کے لیے بھی ہفتے کا آخری دن مناسب ہوگا۔ اجتماع تعلیمی سیروسیاحت اور بکنک: ان کے لیے بھی ہفتے کا آخری دن مناسب ہوگا۔ اجتماع کے لیے گھٹے پانچ پانچ منٹ کم کردیئے جا کیں اور آخری گھٹٹہ مذن سے کرکے کم وہیش ڈیڑھ کھٹے کا پروگرام رکھ دیا جائے جس میں بچے تقاریر بظمیس ، کہ بیاں اطیفے وغیرہ چیش کریں۔ اس طرح باہر لے جانے کے لیے بھی بہی دن موزوں ہے کہ واللہ اس کے بعد آرام کے لیے جھٹی لل جائے گی۔

ا ہے ادارے کے مالات کا لحاظ: کسی دوسرے ادارے کا نظام الاوقات خواہ شا

فن عليم وتربيت

ہی معیاری کیوں نہ ہوا کی من وعن نقل کسی دوسرے ادارے کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ ہرادارے کو اپنے حالات، اپنی ضروریات اور اپنے اسا تذہ کی تعداد ان کی صلاحت، عمارت میں گنجائش وغیرہ کمح ظر کھ کرا بنا نظام الاوقات خود بنانا چاہیے۔

. فظام الاوقات تين مونے جائيل-

۔ پورے اوارے کا اجمالی، جس کی ایک نقل صدر مدرس کے پاس، دوسری نوٹس بورڈ پر چپاں ہو فی چاہئے۔ یہ نظام الاوقات اتناواضح ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا اندازہ لگا سکے کہ سے اور در ہے کا کلاس ٹیچر سے اور در ہے کا کلاس ٹیچر کون ہے۔ نیز ادارے میں کیا کام ہوتا ہے۔

۲ درجہ وارمفصل: ہردر ہے کے کلاس ٹیچر اجمالی نظام الاوقات میں ہے اپنے در ہے کا جزوٰت کی ہے۔
 جزوٰتل کر کے در ہے میں لگادیں اور طلبہ کوئوٹ کرادیں۔ آموختہ دیکھنے، ہوم ورک دینے اور بیرون نصاب مصروفیات کا پروگرام بھی اس میں درج ہونا چاہیے۔

| 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 7 <i>00000</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ******                     |                                               | ليم وتربيت                              | ( فن تع              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| \\\\_{2}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ورجات                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 4'-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5)                        | -1/4.                                         | 2                                       | 3:<br>  4:<br>  4:   |
| المن المن المن المناطقة المنا | کلاک نیجیر                                                                                                                                                                                                                                         | ه درېوساند<br>دوري                                    | آره وهلي سياس<br>العاديم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | برا فقارت اب<br>۱۹۱۱ و دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ادا الن صادب<br>مواون دران | مهام <u>یم</u> نون<br>مدروش                   | اسا تذه ك خالى گفتا                     | 1. (2.1.5)           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 11-                                                                                                                                                                                                                                             | ي                                                     | ضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عی                         | اجتما                                         | 1 25                                    | <u>-:{</u>           |
| નં<br>લ<br>લ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r= (=_10_:=                                                                                                                                                                                                                                        | ی                                                     | ضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وار                        | ورجه                                          | [P."                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | V. 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المَّارِينِ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِيلِي لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ | 25. 3<br>10. 3<br>10. 3    | ورجه<br>(درجه<br>(درجه)                       |                                         | ]                    |
| ر <u>ٿ</u><br>وَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 3                                                  | ارد<br>قراسی پید<br>ته تاب میدادیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 1                                             |                                         |                      |
| ر<br>ان<br>ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 185 B                                                 | 1,00<br>5x103.pm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ارده<br>خان در اخبرالخار<br>می خارد اخبرالخار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                               |                                         |                      |
| بين بقرارية بالدراهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۰ از میر اختیار شیر اختیار شیر اختیار پروش خینه پزیال میکند.<br>۳۰ از میر اختیار شیر اختیار شیر اختیار پزیال خینه بزیرال میکند.<br>۲۰ از ۱۵ از ۱۸ | - <del>\frac{1}{2}</del>                              | 45 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :<br>-<br>.x.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                          | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1       |                                         |                      |
| بأسمه مبيحاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>.</b>                                              | جي.<br>آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ر<br>بر الله<br>به الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | راق<br>القواء - ا          | 7. A.                                         |                                         |                      |
| ا<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ğ 1 ğ                                                                                                                                                                                                                                              | ظهر                                                   | ونماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | گھانا<br>ضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | برائے                      | وقفه                                          | i                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وَ م وَ                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حا                         | ووسري                                         |                                         |                      |
| - <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                           | آرث کرف<br>عجائف<br>ا                                 | ) to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.5<br>2.1<br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                          | ووسری                                         |                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ان مار مار<br>از در مار                                                                                                                                                                                                                            | آرت کردن اعتمال المستونوری<br>عبدالفقد همه آدیاب هروش | ري اين اين الإيران<br>الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (4.57)<br>(4.58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 3 N. 1                                        |                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جيما گفته سنة أن كفته التحون شينه نواس كفته<br>جيما كفيه سنة أن كفته التحوير مناسعة بيرساء في                                                                                                                                                      | المريدين<br>المريدين                                  | المراقبة ال | ا مَرَامِينَ<br>مِيمَامِينِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 Ag                      | 1 4                                           | 2: 1/4<br>                              | سور<br>سورين         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                     | رهم څخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المِنْ<br>المِنْ<br>المُناسِبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ر<br>د د د<br>د د د د د د د د د د د د د د د د | 19 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | مبرا فييدخال صدر هدن |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200.1                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | ما إقاتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نی انفراد دُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کلاس نیچیر                 | طلب                                           |                                         | 3                    |
| كالجيك احت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                               |                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                               |                                         |                      |

| [        | ا باہ           | ļ |
|----------|-----------------|---|
| <u> </u> | <u>ر تا ۲۰۰</u> | , |

| شيخ تيارک ۹۰۵۵          | $\hat{c}$                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. J. | Ų.                           | الفلا                                                                                                           | ずる                 | (1)<br>(1)                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 2,2                     | ۱۵ ۱۰ ۱۰                                      | ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ضر<br>خە                                  | حا                           | عی                                                                                                              | اتم                | (                                | 4,                                    |
| ୭:୧୯                    | r+1+,10_1+                                    | ر ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | صا                           | J                                                                                                               | 14                 | ورجه                             |                                       |
| -                       | 7<br>5****                                    | الظرة إ<br>المبدائة في ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 'g' c                                   | ्रः<br>इ                     | 34.11                                                                                                           | ; ; ;              | در <i>چ</i><br>و.<br>ند          |                                       |
| £'                      | # D + L + T                                   | 1.5% S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                         | 1                            | 1                                                                                                               | "                  | 1                                |                                       |
| تمس نظام الإوقاب درسگاه | 25-17 1 11 11 1<br>5                          | 1,30% (2)<br>(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | ئىن بىز<br><u>ئىن م</u> ارىي | اردوائشاء<br>عبدالغذار                                                                                          | يۇنىڭ<br>ئىلىمارىپ | ارواطل.<br>عبد) فق ر             |                                       |
| <u> </u>                | 17 27 E 5                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                                         | "                            | 1                                                                                                               | 1                  | 1                                |                                       |
| "Ž                      | ~ ± ± ;                                       | , , ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31                                        | . 3 1                        | 1.15                                                                                                            | - 1                | <u>.</u> , 1                     |                                       |
| :                       | 1 -                                           | نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                         | كھانا                        | رائے<br>ک                                                                                                       | قفه                | و                                |                                       |
| :                       | 2 5 %                                         | ى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ضر                                        | کھاٹا<br>حا                  | ي                                                                                                               | سر                 | • •                              | <br>                                  |
| 120                     | 234                                           | 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                                         | 35,1                         | 3 11                                                                                                            | 1                  | <u> </u>                         |                                       |
| از يمجولاني ببا         |                                               | الآرة الياشكري الميكوري الدينيات أرب ما الم الجائي الجائية المرافقار المرافقار المرافقار المرافقار المرافقار المرافقار المرافقار المرافقات المرافقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.11                                     | <u>نځ.</u> ۱۱                | المالية | 17 13<br>17 13     | 1                                |                                       |
| ÷.{                     | 1111 1111<br>1120-11 11-01-1<br>11-01 11-01-1 | 1.50 mg/s/2000 m | "                                         | 1 3 1                        | id (3) 1                                                                                                        | "                  | 1, 3,4                           |                                       |
|                         | 1 L L 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 351                                       | 3.1                          | :3. 1/<br>J:                                                                                                    | انفرا              | (18.7.8)<br>(18.7.8)<br>(18.7.8) |                                       |
|                         |                                               | تر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ملاقا                                     | ئ                            | ,                                                                                                               | انفرا              | 2 × ×                            |                                       |
|                         | ig'i                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                              |                                                                                                                 |                    |                                  |                                       |

# ۵۔ رجسر اور دوسرے ریکارڈ

ہرمنظم ادار ہے کومتعد در جسڑ اور فائلیں رکھنی پڑتی ہیں۔ان میں ادار سے سے متعلق مختلف جس کاریکا رؤمحفوظ ہوتا ہے۔ان کا رکھنا متعدد وجو ، سے نہایت ضروری ہے۔

#### ضرورت داېميت:

- ان کے ذریع ادار یکی رفتار رقی کا انداز ہوسکتا ہے
- 🖈 اساتذہ ادرطلبہ دغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل ہو کتی ہیں۔
  - 🖈 ادارے کی ضروریات کا انداز ہ لگایا جا سکتا ہے۔
  - 🖈 ادارے کی آید دصرف و فیرہ کے متعلق معلومات ہو علق ہیں۔
- اللہ نہ مدداران ادارہ اسا تذہ اور بچوں کے سر پرستوں کوطلبہ کی حاضری ، نتائج امتحانات رہی ۔ ترقی وغیرہ کا ندازہ ہو کہتا ہے۔
  - 🛠 ادارے کے متعلق ذ مدارول کے تاثرات ،احکامات ، ہدایات وغیرہ علم میں آ کتے ہیں۔
- اوارے کی فلاح و بہبود کے بارے میں غور وفکر کرنے اور آسندہ کے لیے منصوبے بنائے میں مدول علی ہے۔ میں مدول علی ہے۔
  - 🖈 طلبه کی متوازن تعلیم وتربیت ،ترقی و جماعت بندی میں سہولت ہوتی ہے۔

### قابل لحاظ امور:

ر جسر اور فائلیں وغیرہ رکھنے کے شمن میں مندرجہ ذیل با تیں پیش نظر ہونی جا ہئیں ۔

- الی تدایرافتیاری جائی جن ہوفتری کام کم ہے کم کرناپڑے۔
- ن وی ریکارڈ رکھے جائمیں جو واقعی ناگز ریہوں، جن کے بغیر کام چل سکتا ہو۔ان پر وقت ، ر توت ضائع کرنا درست نہیں۔ بعض اوارے اپنے اساتذہ کا وقت بلاوجہ ایسے ریکارڈ

ر هوانے پر ضائع کراتے میں کہ نمائش کے سواجن کی کوئی افا دیت نہیں ہوتی۔ وہی وقت اگر کمزور طلبہ پر انفرادی توجہ دینے پر صرف کیا جائے تو کہیں زیادہ مفیداور بتیجہ خیز ہوسکتا ہے۔

- ہے۔ بہت احتیاط ہے ریکارڈ رکھے جائیں صحت کے ساتھ ضرور کی تفصیلات کے اندران کا پورا اہتمام آیا جائے تا کہ معلومات تشند نہ ہیں اوران پر پورااعتاد کیا جائے۔
- ی ریکار ذر کھنے کے چھپے اساتذہ کا اتناوقت نصرف کرایا جائے۔ کہ قدریس وتربیت ہے متعلق ان کے فرائض متاثر ہو جائیں بہتر ہو کہ اس طرح کے کاموں کے لیے روز اند دوا کی بیریڈ کہ خالی رکھے جائیں اور ماہاندریکارڈ مرتب کرنے اور جسٹر وغیرہ کھمل کرنے کے لیے مہینے کی آخری تاریخ کو دوسری میننگ میں طلب کوچھٹی دے دی جائے۔
- ے ہرکام کے لیے حتی الامکان علیحدہ فائلیں اور رجسٹر رکھے جا 'میں۔اس طرح ہوفت ضرورت باسانی معلومات حاصل ہو علق میں ۔
- ﴿ اندراجات برونت کرد ہے جایا کریں تا کدریکارڈ کممل رہا کرے۔اس میں تاخیررواندرکھی جائے ورندا ہے ناقص ریکارڈ سے ان کے رکھنے کا مقصد ہی نوت ہو جائے گا۔ ہرادارے کومندرجہ ذیل رجشرر کھنے جاہئیں۔

## ا \_ رجسر داخل خارج:

یہ نہایت اہم رجس ہے۔ اس میں ہرداخل ہونے والے طاب علم کے متعلق منصل معلویات ، وقی میں ۔ مثلاً نمبر داخلہ ، تام طالب علم ، تاریخ پیدائش ، والد کا تام مع کمل پیتہ ، سر پرست کا نام مع مسل پیتہ ، سر پرست کا نام مع مسل پیتہ (اگر والد کے ملاوہ ہوں ) فریب یا مسلک ، والد یا سر بیست کا فرر لیعہ معاش ۔ ورجہ جس مسل پیتہ (اگر والد کے ملاوہ ہوں ) فریب یا مسلک ، والد یا سر بیست کا فرر لیعہ معاش ۔ ورجہ جس میں واضل ہوا ہے۔ ہر جماعت ہے ترقی پانے کی تاریخیں ، مد، سہ چھوڑنے کی تاریخ مع وجود ، بیال چلن وغیرہ .

اس رجشر كيتمام اندراجات بروفت اورنهايت احتياط عيمونے حاميس

## ۲۔ رجشرحاضری طلبہ:

ید دوسرااہم رجس ہے۔ مدرے میں اگر طلب کی تعداد بہت کم ہوتب تو خیرا یک بی رجست ہے کام چاایا جاسکتا ہے ورنہ ہردر ہے کاعلیحدہ رجسٹر ہونا چا ہے۔ رجسٹر حاضری رکھنے اور پابندی ہے حاضری لینے کی ذمہ داری کلاس نیجر کی ہے۔ حاضری پر وقت ہونی چا ہے۔ غیر حاضری یا دیر سنر پر طلب سے ہاز پرس کرنی چا ہے اور انہیں سر پر ست کی تقمد بق سے درخواست بھٹے کرچھٹی ہنے کا پیند بنانا چا ہے۔ بعض مدارس میں مابانہ فیس کے اندرا جات بھی ای رجسٹر میں ہوتے ہیں۔ یہ اندرا جات بہت احتیاط ہے کرنے چا ہئیں اور روزانہ یا فیس کے دن جور قم جمع ہوا سے فورا نوزائی کی اندرا جات بہت احتیاط ہے کرنے چا ہئیں اور روزانہ یا فیس کے دن جور قم جمع ہوا سے فورا نوزائی کی بات والیا جا ہیں کے بات بھی کا کی حدر مدرس سے دستخط لینا چا ہئیں۔ روزانہ حاضری کو ملاکر کمل میزان اور میں کا گوثوارہ مرتب کر کے صدر مدرس سے دستخط لینا چا ہئیں۔ روزانہ حاضری کے بعد بھی حاضر طلب کی تعداد نیچ لکھ کردستخط کردینا چا ہئیں۔

#### س. رجشر حاضری اساتذه:

یہ بھی نہایت ضروری ۔ جسز ہے۔ اگر اسا تذہ کی تعداد کم جوتو رجسٹر کے بجائے ایک میمونی کا بی ہے بیکا مہایا جا سکتا ہے۔ یہ رجسٹر اسناف روم میں بونا جا ہے۔ اسا تذہ کو حاضری کی گھنٹی ہے کم از کم پانچ منٹ پہلے پہنچ کر پابندی ہے اس میں اپنے نام کے سامنے وستخط شہت کر کے آمد کا (اور اگر ضرور ہے محسوس بوتو رفت کا بھی) وقت نوٹ کر دینا جا ہے۔ اس رجسٹر میں تعطیا ہے کہ تفسیل اور ہراستا، کی رفعتوں کی نوعیت درج ہوئی جا ہے۔ اسا تذہ کو پابند بنانا جا ہے کہ وہ تو کی منظوری ناظم ادارہ یا جو بھی مجاز ہواس ہے بیشگی درخوا ستوں کے ذیہ یہ کوئی ہنگا می ضرورت فیش آجائے اور ایسا کرنا ممکن نہ ہو۔ رخصتوں کے حاصل کر لینی جا ہے اال یہ کہ وئی ہنگا می ضرورت فیش آجائے اور ایسا کرنا ممکن نہ ہو۔ رخصتوں کے استخفال کی کرنا ہے بلکہ ایسی ساستعال ہی کرنا ہے بلکہ ایسی ساستال ہی کرنا ہے بلکہ کی دوران ہے ہوں کا بلکہ کو کو بنانا ہے ہوں کہ بلکہ کی دوران ہی کرنا ہے بلکہ بلکھ کی دوران ہوں کی دوران ہوں کو بلکہ کی دوران ہوں کی دوران ہوں کی دوران ہوں کو ایسا کرنا ہے بلکھ کو دوران ہوں کی دوران ہوں کی دوران ہوں کو بلکھ کی دوران ہوں کی دوران ہوں کو دوران ہوں کی دوران ہوں کو دوران ہوں کو دوران ہوں کی دوران ہوں کو دوران ہوں کی دوران ہوں کو دوران ہوں کو دوران ہوں کی دوران ہوں کو دوران ہوں ہوں کو دوران ہوں کو دوران ہوں کو دوران ہوں کور

ن تعلیم درتر بیت

مینان نوٹ کر دیا جائے۔ ساتھ ہی شروع میقات سے اب تک جس نومیت کی رخصت کی گئی ہو اس کی بھی مدوار میزان دے دی جائے مثلاً رخصت اٹفاقیہ، رخصت ملالت وغیرہ منظور یا نامنظور شدہ درخواتیں احتیاط سے دفتر میں محفوظ دہنی جائیس۔

## ۳ \_ قبض الوصول:

ہرادارے میں ایک قبض الوصول بھی ہونا چہے جس میں تمام کارکنان ادارہ کے نام، عبد ے، مشاہرات، تخواہیں، بھتے، کو تیاں و فیرہ درج ہونی چاسکیں اور تخواہ تشیم کرتے وقت ہر کارین سے اس پر دشخط لے لیا کرنے چاہئیں۔اساف اگر کم ہوتو رجٹر کے بجائے ایک معمولی کالی سے کام چل سکتا ہے۔

## ۵۔ رجٹرآ مدوصرف( کیش بک):

ادارے میں روزانہ جولین دین بھی ہواس کو پابندی ہے اس رجسر میں درج ہوتا چاہیہ۔
فیس اعانت، چندے وغیرہ آید کے خانے میں اور نخواہیں ، وظیفے ،خریدی ہوئی اشیاء کی قیتیں
وغیہ ہ سرف کے خانے میں جوآید نی بھی ہووہ رسیدوں کے ذریعے بونی چاہیے اور جوخرج بھی ہو
اس بی رسیدات اور واؤچ محفوظ ہنے چاہیں۔ حساب کتاب نہایت صاف رکھنا چاہیے تا کہ کس کو
کس طرح کے شیمے کی گنجائش ندر ہے۔ آید نیاں خزانجی کے پاس جلداز جلد جمع کروئی جایا کریں ،
اس مرح کے شیمے کی گنجائش ندر ہے۔ آید نیاں خزانجی کے پاس جلداز جلد جمع کروئی جایا کریں ،

### ۲۔ رجٹر موجودات (اٹاک رجٹر):

ایک اشاک رجٹر بھی ضروری ہے جس میں مدر ہے کی موجہ دات کا اندراج ہو۔ مدر ہے گئی ہے جب بھی کوئی مستقل نوعیت کی چیز خریدی یا کہیں ہے حاصل کی جائے۔ اسے اسٹاک رجن میں بردفت درج کر دینا چاہیے۔ مثلاً میز، کرسیاں، الماریاں، لوٹے، تختہ سیاہ کھیل کے ساتھ متاریخ خریدار زیاور قیمت کا بھی اندراج ہونا سایان صندوق وغیرہ، چیز کے نام اور تعداد کے ساتھ تاریخ خریدار زیاور قیمت کا بھی اندراج ہونا

چاہیے۔ مدر سے کی تمام املاک کی دیکھ بھال حفاظت اور اسٹاک رجسٹر کی وقتاً فو قنا جائی ، ٹی چاہیے ہوئے ، ٹی خارج یاان کا بدل فراہم کردین چاہیے۔

#### ۷۔ معائنہ بک:

ہر مدرت میں ایک معائنہ بک بھی ہونی چاہیے۔ جس میں ذمہ داران ادارہ اور صا ‹ ب صلاحیت حضرات کے تاثر ات ، مدایات اورمشور بے درج ہوا کریں ۔

### ۸۔ رجسر کتب خانہ

مدرے کی لائبریری کا بھی ایک رجٹر ہونا چاہیے جس میں نمبر ثار، کتاب کا نام، مصنف، تاریخ خریداری، قیت وغیرہ درج ہونی چاہیے۔اگر لائبریری بڑی ہوتو ایک رجٹر ایسا ہونا چاہیے جس میں تمام کتب کا اندراج فن دار ہو، مثلاً تفاسیر، احادیث فقہ، تاریخ اسلام، اردو ادب، ریاضی، تاریخ، جغرافیدو غیرہ کے تحت، اس سے اپنے ذوق وضرورت کی کتاب بآسانی تلاش کی جاسکتی ہے۔

#### 9- كتاب الأحكام

ایک رجشراییا بھی ہونا بپاہیے جس میں صدر مدرس یا ادارے کے ذرمہ دار کی طرف ہے ، قنا فو قنا دی جانے والا ہدایات ، احکام ، اطلاعات (نوٹس) وغیرہ درج کی جائیں۔ ہر تھم پر متعاقبہ حضرات کے دشخط کرالینے چاہئیں ۔ نوٹس اگر طلبہ ہے متعلق ہوتو جس در ہے میں جواستاد سنا ہے وہ دستخط کے نیجے در ہے کا نام بھی لکھ دے۔

#### •ا۔ رجٹر مراسلات:

ادارے میں موصول ہونے والے یا ادارے کی طرف سے دوسروں کو لکھنے جانے والے خطوط کے بارے میں ضروری یا دداشت کے لیے ایک ضروری رجٹر ہونا چاہیے جس میں خط جینے یا آنے کی تاریخ مکتوب الیہ یا کا تب کا نام اور اختصار سے مضمون کا خلاصہ درج ہونا چاہیے تا کہ

ن تعلیم وزبیت

وقت يرحواله دياجا سكهـ

ان رجٹروں کے علاوہ ادارے کے ہرکارکن کی ایک فائل ہونی چاہیے جس میں اس سے متعلق ضروری کاغذات ومعلومات محفوظ رہیں۔مثلاً تقرر کا تھم ،شرا اُدا علمی لیافت، گریڈ ، کارکردگ کی رپورٹ ، ترتی و تنزل مخصوص زخصتیں وغیرہ۔

علاوہ ازیں ہراستاد کے پاس ڈائری ہونی جاہیے جس میں بروقت اندراجات ہوں اور عمد یہ رس وقیا فو قبان کی جانچ کرلیا کرے۔ڈائری میں متعلقہ مضامین کامخضراد رتفصیلی نصاب، یور ہسال کا تدریسی خاکہ ،طریقہ تعلیم کے بارے ہیں مخضرنوٹ دنیرہ درج ہوتا جاہیے۔

# ٢\_ غيرنصالي مصروفيات

والدین اور اساتذہ کی بہی خواہش ہوتی ہے کہ بچ لکھنے پڑھنے میں تیز ہوں اور محنت سے

تابی علم حاصل کریں۔ بلا شبدان کی بیخواہش بجا۔ ہواور اس کے مصول کی پوری کوشش بھی ہونی

چاہیے ۔ لیکن تنہا کتابی علم نے تعلیم کے ہمہ گیر مقاصد ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے ۔ اس لیے متعدد

ایے مشاغل ومصروفیات کا بھی بندو بست کرتا ہوگا جن میں عملی حسد لے کر طلبوا پی شخصیت کے

ویا ہے مشاغل ومصروفیات کا بھی بندو بست کرتا ہوگا جن میں عملی حسد لے کر طلبوا پی شخصیت کے

مختلف پہلوؤں کو اجا گر کر سکیس ۔ انہی کو غیر نصابی مصروفیات ومشاغل کہتے ہیں ۔ ان کی اہمیت

وافادیت نصابی تعلیم ہے کسی طرح کم نہیں ہے۔ چنا نجید آج کل مداری میں ان پرغیر معمولی توجہ دی
حاری ہے۔

# مصروفیات ومشاغل:

روسی سرائر مندرجہ ذیل مصروفیات ومشاغل کا اہتمام کیا جائے اور بچوں کوان میں مملی ملی مارس میں اگر مندرجہ ذیل مصروفیات ومشاغل کا اہتمام کیا جائے۔
﴿ رِحصہ لینے کے پورے مواقع ملیں تو ان کی تربیت میں بڑی کہ دل سمق ہے۔
﴿ بچوں کے اجتماعات منعقد کرنا: ہر جعرات کو تھنے مختفر کرکے ان کے لیے وقت نکالا جائے۔ مہینے میں تین اجتماعات تو کلاس ٹیچر کی گرانی میں درجہ وار ہوں۔ ایک انتظامی جائے۔ مہینے میں تین اجتماعات تو کلاس ٹیچر کی گرانی میں درجہ وار ہوں۔ ایک انتظامی

وتر بیتی جس میں در ہے کی صفائی، آرائش، اسحظامات، فلاح وبہود وغیرہ سے متعلق منصوبے بنائے جاکیں اور طلبہ میں انفرادی واجھائی حیثیت سے ذمہ داریال تقسیم کی جاکیں اردو میں بچ آخریر مکا لمے، کہا نیاں، نظمیں، چکے، لطفے وغیرہ پیش کرنے کی مش کریں۔ کوشش کی جائے کہ در ہے کا ہر بچہ کم از کم ایک بار پچھ نہ پچھ ضرور بیش کرے۔ آخری اجتماع پورے ادارے کا ماہانہ ہوجس میں تمام بچشر یک ہوں اور ہر درجے کے نمائند نے پردگرام میں مملی حصہ لیں۔ ان اجتماعات میں فرش وفروش سے لے کر پردگرام کو شکیل تک پہنچانے کا سارا کام اساتذہ کی رہنمائی میں خود طلباوران کی ٹولیاں انجام دیں۔ صدر سیر زی وغیرہ بے بی ہوں اور ان کی سرکردگی میں پردگرام چلایا جائے۔

- کے درسے کی تقریبات، سر پرستوں کے اجتماعات، مہمانوں کی دیکھ بھال، تقلیم انعامات کے جلے بتعلیمی بفتے وغیرہ کے محتلف پروگراموں اور انتظامات میں عملی حصہ لینے کے مواقع بیم پہنچانا۔
- کے طلبہ کی مختلف قتم کی جمعیتوں کی تشکیل جن کے سپر دمندرجہ ذیل کام ہوں اور جنہیں وہ اسا تذہ کی رہنمائی میں سلیقے ہے انجام دیں۔
  - ا . عام صحت وصفائی کی د کیر بھال بھیل، پی ٹی اور مختلف شم کے مقابلوں کا اہتمام۔
- ۱ ۔ کپنک بعلیمی سیروسیا حت ہلمی رسالہ، دارالمطالعہ، نئے کمزوراور نادارطلبہ کی امداد ، بجو ں کی دوکان ، اجتماعی کھانے، کااہتمام۔
- ۔ نمائش اور مدرے کے جائب خانے کے لیے نو ادرات جمع کرنا اور سامان تیار کرنا، میز بانی، عیادت اور تیار داری وغیرہ۔
- ۳۔ طلبہ کومختلف معاشرتی آ داب اور طور طریقے سکھانے ، اصول وضوابط کی پابندی کرانے ، شرارتوں اور برائیوں ہے بچانے ،نماز کی پابندی کرانے میں امداد۔

#### اہمیت وافادیت:

- ان مصروفیات ومشاغل کی بروی اہمیت ہے۔ان کے ذریعہ:
- 🖈 کیوں کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی ہم آ ہنگ تربیت ہوگی۔
- ہے کتابوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کوزندگی میں برتنے کے مواقع ملیں مے۔اور وہ کتابی کئر اپنے کے بحائے عملی انسان بنیں ہے۔
- کے احساس ذمہ داری ، اصول وضوابط کی پابندی ، انہاک، تعادن ، ایثار خدمت وغیرہ کے اجتماعی اوصاف اور تقمیری اخلاق پیدا کرنے میں مدد کے گا۔
- ہے فرصت کے اوقات کو دلچسپ اور مفید مشاغل نیز اجتا کی مفاد کے کاموں میں استعال کرنے کے تربیت ہوگی۔
  - 🖈 مدرے، گھر اورمعاشرے کے مابین جوابع حائل ہوگئ ہے،اے پاننے میں مدد ملے گی۔
    - 🖈 بچوں کی مخصوص فطری صلاحیتوں کونشو ونمادینے کے مواقع ملیں ہے۔
- ہ ہر مزاج ،طبیعت اور صلاحیت کا بچہ مدر سے کی متواز ن زندگی میں دلچیں لینے لگے گا اور وہ تعلیم سے بھا گئے ہے کا علام تعلیم سے بھا گئے ہے محفوظ رہے گا۔
  - مريفا كدےاى وقت ہوسكتے ہيں جب:
- ہے۔ ہر بیچے کواس کی صلاحت کے مطابق عملی حصہ لینے کا موقع ملے ۔کوئی بچیم وم ندرہ جائے۔ ست،شر میلےاور کم ہمت بچوں کوبھی حصہ لینے پرا کسایا جائے ۔
- ہے۔ ہر پروگرام بامقصد،مفیداورادارے کے بنیادی مقصدے ہم آ ہنگ ہواور بنجے کی شخصیت کے کسی نہ کسی پہلوکی تربیت سے براہ راست یابالواسط تعلق رکھتا ہو۔
- کے طلبہ کی ولچیپیوں،خواہشات اورامنگوں کاحتی الامکان لحاظ رکھا جائے تا کہوہ پوری تندہی اورانہاک سے حصہ کیس۔

- 🖈 مائز حدود میں آزادی دی جائے۔ جبر ، دیاؤاور بے جامدا خلت سے پر ہیز کیا جائے۔
- ادارے کی وسعت، استطاعت، اساتذہ کی لیافت وصلاحیت کو دیکھتے ہوئے مخلف نوعیتوں کی اور زیادہ سے زیادہ مصروفیات کا بندوبست کیا جائے۔ ہر بچاپنی دلچیسی اور پسند کی مصروفیات میں حصہ لے سکے۔
- ہے بعض بچے مختلف مصروفیات ومشاغل پرایسے چھا جاتے ہیں کہ دوسروں کوآگے بڑھنے کا موقع نہیں ماتا اورخودان کا بھی بہت زیادہ وفت اورغیر معمولی توجدان مصروفیات کی نذر ہو جاتی ہے اوروہ نصابی کا موں کونظرا نداز کرنے لگتے ہیں۔ایسا نہ ہونے دیا جائے۔
- کوشش کی جائے کہ نصابی اور غیر نصابی مصروفیات ایک دوسرے کی معاون ہوں اور دونوں میں اعتدال و تو از ن رہے، ایک طرح کی مصروفیات کی وجہ سے دوسر کی طرح کی مصروفیات متاثر نہ ہونے یا کیں۔
- کے ایسے پروگرام نہ بنائے جائیں جن میں صرفہ زیادہ ہواور طلبہ کے سرپرستوں کی جیب پربار زیادہ پڑے۔
- ہے گھرانی اور رہنمائی کا پورا بندوست کیا جائے تا کہ بچوں کی صلاحیتیں غلط رخ پر نہ پڑنے سے کے ساتھ اور ان میں اعلی اوصاف کے بجائے برائیاں نہ پروان چڑھے لگیں۔

# ے۔ بچوں کی تعلیم وتر بیت میں گھر اور مدر سه کا تعاون

بچوں کی تعلیم و تربیت کامنظم ادارہ مدرسہ ہے۔ مدرسے میں باصلاحیت اساتذہ کی ایک ٹولی اس فریفنہ کو بحسن و خوبی انبی م دینے پر مامور ہوتی ہے۔ دیمی علاقوں میں معاشرے کی اسلاح کے مراکز بھی یہی مدرسے شار ہوتے ہیں۔ اس لیے بجاطور پران سے بڑی تو قعات وابست ہوتی ہیں۔ مدرسے میں داخل کرنے کے بعد والدین عمواً اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف سے

فهن تعليم وتربيت

عافل ہو جاتے ہیں انہیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب سے کام مدرسہ خود انجام دےگا۔ اساتذہ بھی والدین کی عدیم الفرصتی یا جہالت کے باعث انہیں معذور بیجھتے اور ان کا تعاون حاصل کرنے کی والدین کی عدیم الفرصتی یا جہالت کے باعث انہیں معذور بیجھتے اور ان کا تعاون حاصل کرنے کی پوری کوشش نہیں کرتے۔ اس طرح تعلیم وتربیت کا پورا بار جومل جل کربی اٹھایا جا سکتا ہے، تنہا مدر سے پر آپڑتا ہے جسے وہ محدود وقت میں کسی طرح نہیں اٹھایا تا اور وہ تو قعات پوری نہیں ہوتی مدر سے پر آپڑتا ہے جسے وہ محدود وقت میں کسی طرح نہیں اٹھایا تا اور وہ تو قعات پوری نہیں ہوتی ہو جوعمو ما مدر سے سے وابستہ کرلی جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے فرائف سے کما حقہ عہدہ بر آ ہونے کی پوری لیے سنر وری ہے کہ اساتذہ ، بچوں کے والدین خصوصاً ان کی ماؤں کا تعاون حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔

سر پرستوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ

اسا تذہ خوش اخلاق اور ملنسار ہوں۔ روابط قائم کرنے کے لیے وقت تکالیں ، کشادہ دلی کے سلیں اور عزت سے پیش آئیں۔

ان کے اعتراضات شکایات یا مشور سے خندہ بیشانی سے میں۔

🖈 ان کے بچوں کی تعلیم وتربیت اور بھلائی وبہتری میں پوری دلچی کیل ۔

🖈 ان کے بچوں کی رفتار تی وغیرہ سے برابرانہیں باخبر کھیں۔

🖈 تعلیم وتربیت معلق ان کی ذمه داریوں کوا چھے الفاظ میں یاد دلاتے رہیں۔

ہ مرے کی مختلف تقریبات میں انہیں شرکت کے لیے مدعو کریں اور پروگرام میں حتی الامکان ان کی ولچیں کا لحاظ کریں۔

🖒 وقافو قاسر پرستوں کے اجتاعات منعقد کریں۔

سر پرستوں کے اجتماعات:

ہتعلیمی سال میں کم از کم دوبار سر پرستوں کے اجتاعات منعقد کیے جا کیں۔ایک تعلیمی سال کے شردع میں داخلوں کے بعد، دوسراوسط سال میں تعلیمی ہفتے وغیرہ کے موقع پر۔ پہلے اجماع کا پروگرام کچھاس طرح کا ہونا جا ہے۔

۔ سب سے پہلے دنشیں بیرائے میں انتصار سے ادارے کا بنیا دی مقصد، پالیسی اور پر وَّرام سمجھابا جائے۔

r پھر بچوں کی تعلیم ور بیت اور مدر سے کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں ان کے تعاون کی ضرورت واہمیت بتائی جائے۔

س<sub>ه</sub> پهرتعاون کی مندرجه زیل شکلوں کی طرف توجه مبذول کرائی جائے۔

الف۔ محمر بلوفضا کوتعلیم و تربیت کے لیے سازگار بنانا اور گھر نیز مدرسے کی زندگی میں تفاوت کو کم کرنے کی کوشش کرنا۔

ب\_ ادارے کے قبواعد وضوابط اور ہدایات پر عمل کرنا۔

ج\_ بچ .... کو حاضری کا پابند بنانے آموخته دیکھنے اور ہوم ورک پورا کرانے کا انظام کرنا ۔

د۔ بچ کی تربیت کے سلیلے میں مررے کے پروگراموں پر فرصت کے اوقات میں عمل کرانا۔

ہ۔ بری صحبت سے بچانے کی فکر کرنا۔

ر غیرنصابی مصروفیات سے فائدہ اٹھانے میں مدد کرنا۔

ز۔ نماز کی پابندی، پیندیدہ عادات واطوار کے قیام اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے کے لیے بچوں کو ہرا ہرا کساتے رہنا۔

ح۔ بچے کے سامنے ادارے کی ہوا خیزی نہونے وینا۔

ط۔ ادارے کی بھلائی بہتر ہاورتر تی کے لیے مشورے اور ملی تعاون سے نوازت رہا۔

س ہے۔ آخر میں بچوں کی تعلیم وتر بیت اور مدر سے کی فلاح وبہبود کے متعلق سر پرستوں سے تجادیز مانگی جائیں اور ان پر مصنڈ ہے دل سے غور کیا جائے۔ دوسرے اجتماع میں مدر سے کے مختلف پروگرام اور بچوں کے کام دکھائے جائیں اور اس تعاون کا تھنڈے دل سے جائزہ لیا جائے جو مدر سے اور گھرنے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے۔ تا بل لحاظ امور کی طرف مزید توجہ دلائی جائے۔

## ان اجتماعات كى اہميت وافا ديت:

اگريه كام سليقے سے انجام ديا جائے تو مندرجہ ذیل فوائد متوقع بیں۔

🖈 بچوں کی تعلیم و تربیت میں سر پرستوں کا پورا تعاون حاصل ہوگا۔

المرے کے اغراض ومقاصد سے ہدردی اور دلچیں بیداہوگا۔

🖈 گراور مدرے کی فضامیں ہم آ ہنگی پیداہوگا .۔

🖈 بچوں کے ساتھان کے گھروں کی اصلاح میں بھی مدد ملے گ ۔۔

🖈 مدرسا بن فرائض زیاد ہ اچھے ڈھنگ سے انجام دے سکے گا۔

ہدردوں کا حلقہ بہت وسیع ہو جائے گا جس سے مدرے کی توسیع اور مقبولیت میں کانی مدر ملے گی۔

ے۔ سر پرستوں کی غلط فہمیاں دور ہوں گی اور وہ اپنے فرائض کا ا< ماس کرنے لگیں گے۔ کوشش کی جائے کہ سر پرستوں کے اجتماعات سے میڈوا کد بہر عال حاصل ہوں۔

# ۸۔ تعلیمی ہفتہ پاسالا نہ جلسہ

ہر مدرے کوسال میں ایک بروی تقریب ضرور منانی جا ہے۔ اس سے متعدد فائدے ہوں

ہے۔ ادارے کی خدمات سےلوگ متعارف ہوں گے اوراس کی ابست وافادیت کا انہیں انداز ہ لگانے کا موقع ملے گا۔

ا ببلک میں اثر ونفوذ کا ذریعہ ہاتھ آئے گا۔ لوگوں کا تعاون اور ہمدردیاں حاصل کرنے کے

لیرا بی کھلیں گی اور ادار ہے کی توسیع وترتی ہے دلچیسی لینے والوں کا حلقہ وسیع ہوگا۔

🖈 طلبه کی ملی تربیت کے کافی مواقع ملیں مے اور ادارے سے ان کی عموی دلچیسی میں اضافیہ وگا۔

ب کوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا لوگوں میں احساس پیدا ہوگا اور دین تعلیم کی ترویج واشاعت میں مدد لیے گی۔

🖈 گردوپیش کی اصلاح اورلوگوں میں دین روح بیدار کرنے کا موقع مطماً۔

پروگرام:

اس تقریب کاپروگرام مندرجه ذیل عنوانات پر شمل ہوسکتا ہے۔ اپنے حالات ، ضروریات اور ا۔ تبطاعت کے مطابق ان میں ترمیم واضافہ کر لینا چاہیے۔ اگر ایک ادارہ تنہا کوئی موڑ اور کامیاب پروگرام نہ چلا سکے تب آس پاس کے، چنداداروں کوئل کر باری باری ایک ایک ادارے میں بیکام انجام دینا چاہیے۔

اہم دین کے نقاضے اور دینی تعلیم کی اہمیت وغیرہ پر صاحب صلاحیت حضرات کی تقاریر کا اہمیت اور کے نقام کی تقاریر کا اہمیام ، تقریر میں خضر جامع سنجیدہ اور موثر ہونی جاہمیں اور ایک نشست میں دو سے زیادہ نہ ہوں۔

تعلیم نمائش جس میں طلب اور اساتذہ کی تیار کردہ اشیاء، ان کے فراہم کردہ ''نوادرات' تعلیم و تربیت سے متعلق بوسر ، و نی معلومات کے جارث ، مختلف مضامین کی تعلیم کے لیے استعال ہونے والے توضی و تعلیم سامان ، صحت و صفائی اور عام معلومات سے متعلق نقش خاکے اور ماڈل وغیرہ و تربیب اور سلیقے سے آراستہ کیے جائیں اور اطمینان سے و کھانے اور اچھی طرح سمجھانے کا اہتمام کیا جائے۔ نمائش محفوظ جگہ میں ہو۔ ایک طرف سے آنے اور پوری نمائش و کھی کے درسے کے کنارے باڑھ لگا کا راستہ دیا جائے۔ راستے کے کنارے باڑھ لگا دی جائے گئا کی محقول بندو بست ہوسکے دی جائے کہ دوسری طرف سے ہوسکے دی جائے کہ دوست ہوسکے دی جائے کہ دوسری طرف سے ہوسکے دی جائے کہ دوسری کے دوست ہوسکے دی جائے کے دوسری کو جائے کے دوست ہوسکے دی جائے کے دوسری کی کھی کے دوسری کی جائے کے دوسری کی کھی کے دوسری کی جائے کے دوسری کی کھی کے دوسری کی کھی کے دوسری کی کھی کے دوسری کی کردہ دوسری کی کھی کے دوسری کی کھی کو دوسری کی کھی کے دوسری کی کھی کو دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کی کھی کے دوسری کی کھی کے دوسری کے دوسری

فن تعليم وتربيت

#### تو نمائش رات میں زیادہ اچھی لگتی ہے۔

- کھیلوں کے مقابلے اور پی ٹی،فرسٹ ایڈ،شتی،لاٹھی وغیرہ کے مظاہرے،کھیلوں میں نٹ بال،والی بال،کبڈی،رسکشی،لمی اوراو نجی کود، چھوتے بچوں کی کری دوز، تارنگی دوڑ، جلیمی دوڑ، چجچہ دوڑ،رو مال جھیٹ،اندر باہرتین ٹا تگ کی دوڑ وغیرہ میں سب کو ہزالطف آتا
  - 🖈 بیت بازی، تقاربر،خوش نویی اورمضمون نگاری دغیره کےمقالیے۔
- اد بی مجلس کا اہتمام یا بچوں کا نقلی مشاعرہ جس میں بیچے مشہور شعراء کی دلیسپ اور سبق آموز نظمیں سلیقے ہے پیش کریں۔
- کے بچوں کی طرف سے خطاب عام۔اس میں بچے پبلک کے سامنے بخضر تقاریر، مکالمے، کے کہا سے بخضر تقاریر، مکالمے، کے کہا خطاب عام۔اس میں بیش کریں۔
- الم جلسة تقتيم انعامات مختلف مقابلوں میں کامیاب ہونے والے، اپنا پروگرام سلیقے ہے پیش کرنے والے امتحان میں پوزیشن لانے والے، نمائش کے لیے اچھا سامان تیار کرنے والے بچوں کو انعامات و سیخ جا کیں۔ انعامات میں مفید ولچپ اور قابل فہم کتا ہیں، لکھے پڑھنے کا سامان، سرٹیفکیٹ، تعلیمی کھلونے ویے جا ہمیں۔ انعام بہر حال انعام ہے اس کا فیمتی ہونا ضروری نہیں ہے۔

#### قابل لحاظ امور:

اس تقریب کومفیدمور اور کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے، کہ

ہے۔ تقریب خوشگوارموسم میں رکھی جائے اور ضروری پروگرام ایسے وقت رہے جائیں جب نیادہ تر لوگ فارغ ہوں اور بآسانی شرکت کرسکیں۔ مثلاً خصاب عام، اوبی مجلس، بچوں کا

مشاعرہ، نمائش وغیرہ رات میں اور مختلف قتم کے مقابلے دن میں۔ اگر موسم اجازت دی تو ششاہی اور سالا ندامتحان کے بعدر کھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تدریس کا زیادہ ہرج نہیں ہوتا اور تیاری کا خوب موقع ملتا ہے۔

- 🚓 تفصیلی پروگرام کی اچھی طرح تشہیر ہو۔
- ہ ادارے کو مقامی پارٹی بندیوں ہے الگ تھلگ رکھا جائے تا کہ ہراکی تقریب میں شرکت کے سکے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
- اللہ تقاریر وغیرہ میں جزئی اختلافات کو چھیڑنے ہے گریز کیا جائے تا کہ غلط فہمی پھیلنے کا یا پھیلانے کا موقع ندلے۔اصلاحی پروگرام بھی عمومی اورا یجالی نوعیت کے موں۔ پچوں سے بروں پرکوئی تنقید ہرگزنہ کرائی جائے۔
  - 🖈 و ہی پر دگرام پیش کیے جا کیں جن کی انچھی طرح تیاری اور خوب مثل کر لی گئی ہو۔
    - 🚓 تھوٹوں، بروں، عورتوں، مردوں سب کی دلچیدیوں کا لحاظ رکھا جائے۔
- کوشش کی جائے کہ برطالب علم اپنی عمراور صلاحیت کے لحاظ ہے کسی نہ کسی پروگرام میں ضرور حصہ لے۔
- ہے۔ تمام کام اپی گرانی میں حتی الامکان طلبہ سے انجام دلائے جائیں تا کہ آئییں ہرطر ن کے کاموں کاعملی تجربہ ہو۔
  - 🖈 شرکاء کی عزت کی جائے اور آنہیں ہرام کانی سہولت بہم پہنچائی جائے۔

## 9\_ ا قامت گاہ(بورڈنگ ہاؤس)

والدین اپنی عدیم الفرصتی یافن تربیت سے ناواقفیت کے باعث اپنے بچوں کی طرف پورک توجہنبیں دے پاتے ، ادھر منحتی انقلاب نے خاندانی نظام کو بہت کچھ درہم کر دیا ہے۔ سان دن بدن مادہ پرسی ، الحاد اور بے دین کا شکار ہوتا جارہا ہے۔ نہ جب واخلاق کی گرفت ڈھیٹی پڑچک ہے، ماحول عموماً گندے اور طرح طرح کی خرابیوں کی آماجگاہ بن گئے ہیں۔ الی صورت میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مدر سے حتی الامکان اقامتی ہوں یا کم از کم ایبانظم کیا جائے کہ بنچ اپنا پیشتر وقت اساتذہ کی معیت اور گرانی میں گز ارسکیس تا کدان کی مناسب و کیے بھال پرورش اور تربیت ہو سکے ۔وہ بری محبت سے محفوظ رہیں اور آز ادمطالعہ غیرنصائی مصروفیات کے لیے بھی کافی وقت مل سکے۔

#### علاوه ازیں ہوسل کی اقامتی زندگی ہے:

- در الله میں خوداعمّادی پیدا ہوتی ہے۔ وہ بہت علدا پی مدد آپ کرنا سیکھ لیتے ہیں اور ہر کام میں بروں سے ممتاح نہیں رہتے۔
- کے مختلف مزاج وطبائع اور معاشرتی معیار کے بجوں کے ساتھ دندگی گزارنے اور کمروا تکسار کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ کیھے لیتے ہیں۔
- ہے۔ پندیدہ عادات واطوار اپنانے ،طریقے سلیقے اور معاشر تی آ داب سکھنے ادر سیرت وکر دار ڈھالنے کے لیے انہیں قابل تقلیداسو ہاور مناسب مواقع ہاتھ آتے ہیں۔
- ندگی میں نظم وضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ جذبات پر قابو حاصل کرنے اور اصول وضوابط کی ابندی کرنے کی عادت پر تی ہے۔

  یابندی کرنے کی عادت پرتی ہے۔
- این میں میں جل کر کام کرنے ، دوسروں کے کام آنے ، جبت ، ہدردی ، ایٹار اور قربانی کا مظاہرہ کرنے یا تیار داری ، میز بانی ، خدمت ، اطاعت اور قیادت کے کافی مواقع ملتے ہیں۔
  ملتے ہیں۔
  - الله على المسادى معلومات مي وسعت اور خوسلون مي بلندى پيدا موقى ہے۔
- ک سب سے بڑی بات سے کہ زندگی گزارنے کے لیے پاکیزہ ماحول اور اچھے ہم جولیوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے جس کے زندگی پر بہت دور رس اثرات ہوتے ہیں اور جس کی یاد دندگی ہم تازہ رہتی ہے۔

#### قابل لحاظ امور:

ہوشل کی زندگی ہے متوقع فوا کد حاصل کرنے کے لیے حتی الامکان مندرجہ ذیل امور پیش نظرر ہنے جاہئیں۔

- 🖈 ہوٹل آبادی ہے الگ تھلگ مدرے کے قریب پرسکون اور کھلی فضا میں ہو۔
- ہے۔ رہائٹی کمرے ہوادار، روثن اور اشخے کشادہ ہوں کہ دس تا پندرہ بچے ایک ساتھ ایک ہی ہے۔ کمرنے میں روسیس۔
- ہڑے سے دری سامان ہے آ راستہ ہوں اور بچوں کے نجی سامان کو حفاظت، صفائی ، تر بب
   اور سلیقے ہے رکھنے کا بورا بند و بست ہو۔
- ہے۔ عمارت حتی الامکان ادار ہے کی اپنی ہوا ور حفظان صحت کے اصولوں اور ہوشل کی ضروریت کے اللہ مکان ادار ہے کہ ایک عمارتیں عموماً ہوشل کے لیے موزوں نہیں ہوتیں۔
- پر اور ڈنگ کا گران ایسے شخص کو بنایا جائے جوشفقت ، محبت ، ہمدردی وول سوزی میں والدین کا مناسب بدل ہو۔ والدین ہی کی طرح بچوں کی مد واور رہنمانی کر سکے۔ تا کہ بچوں کا دل کا مناسب بدل ہو۔ والدین ہی کی طرح بچوں کو کنٹرول میں رکھنے ان کی تربیت و پر ارش کے اور وہ بہت زیادہ ابنا گھرنہ یا دکریں۔ بچوں کو کنٹرول میں رکھنے ان کی تربیت و پر ارش کرنے اور ان کے معاملات نمٹانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ اقامت گاہ ہی کے ایک ھے میں یا عمارت سے لمحق گراں کا بھی قیام ہونا جا ہے۔
  - 🖈 گران کومندرجہ ذیل امور کی خاص طور پر تگرانی کرنی چاہیے۔
    - ابه صحت وصفائی
    - ۲۔ کھا ناوناشتہ
      - س مطالعه
      - س کھیل

#### ۵۔ فرصت کے اوقات کی مصروفیات

٢ - حال چلن ادر بالهمى تعلقات

ے۔ نماز کی پابندی

٨\_ معاشرتي آداب كالحاظ

9<sub>- ذمه</sub> داریون کی انجام دی میں انہاک وسلیقه

۱۰ سامان کی حفاظت وتر تیب

پورڈنگ میں بچوں کی تعداداگر بہت تھوڑی ہوتو خیر نگرانی کا کام کی ایسے باصلاحیت استاد

کے سپر دکیا جاسکتا ہے جو تدریس کے ساتھ اس کام ہے متعلق زیادہ سے زیادہ وقت اور توجہ
صرف کر کئے ہوں ور نہ یہی ہونا چاہیے کہ نگرال ہمہ وقتی ہواور اس کے سپر دیدر سے کی
تدریسی یادیگر ذمہ داریاں نہ ہوں تا کہ دہ طلبہ کی تربیت و پرورش پر پوری توجہ دے سکے۔
شمائی ستھرائی خصوصا بچوں کے لباس، بستر، رہائش کم وں، مطبخ، کھانے کے کمرے،
بیشاب خانے، پاخانے، نیا خانے، نالیوں محن، برآیدے وغیرہ کی صفائی کی طرف غیر

معمولی توجہ دی جائے۔ فتائل، ڈی ڈی ڈی ٹی اور چونا چھڑ کئے، بھی بھی کمروں کو وھلانے، گندھک، لویان سلگانے وغیرہ کابھی انظام کیا جائے۔

ہُ وَقَا فَو قَنَا بِحِوں كاطبى معائنہ كرايا جائے۔ ميكے اور وبائی امرانس سے بچاؤ کے لیے أنجکشن لگوائے جائے۔مریض بچوں کے لگوائے جائے۔مریض بچوں کے لیے علیجدہ ممر ومخصوص كرديا جائے۔

جھوٹے اور بڑے بچوں کو الگ رکھا جائے۔ ایک کمرے میں حتی الامکان ایک ہی عمر اور
ایک ہی استعداد کے بچے رہے جائیں۔ بڑے لڑکوں کو داخل کرتے دفت ان کے جال
چلن کی طرف سے اطمینان کرلیا جائے اور زیادہ گڑے ہوئے بچوں کو بورڈ مگ میں ہرگز
نہ لیا جائے ورندا یک مچھلی سارے تالاب کو گندا کردے گی۔

- ہے ہر کمرے میں ایک مانیٹر ہونا چاہیے جو کمرے کی صفائی ستھرائی ،سامان کی حفاظت وتر تیب، کمرے میں نظم دضبط وغیرہ کے سلسلے میں بورڈ نگ کے نگران کی امداد کرسکے۔
- طلبہ کے مختلف گروپ بنا کر ہرگروپ کو باری باری اپنے مانیٹروں یا کپتانوں کی تگرانی میں اقامت گاہ کی صفائی ، کھانا کھلانے ، علیل طلبہ کی تیار داری ، آموخت و کیھنے ہوم ورک کرنے اور دار المطالعہ سے استفادہ کا انتظام ، کھانا کھلانے ، نماز کا اہتمام کرنے ، مہمانوں کی خدمت اور نے طلبہ کی امداد ، کھیل ، مطبخ کی دکھے بھال وغیرہ کی ذمہ داریاں سنجائے کا موقع دیا عائے۔
- ہ اقامت گاہ کا ایک نظام الاوقات بنادیا جائے اور مختلف مشاغل ومصروفیات کے من میں بنتھر قواعد وضوابط بنا کران کی پابندی کرائی جائے مختلف مواقع کے آداب سکھائے جا کیں۔
- ہ وقت پرصاف سخری، سادہ اور متوازن غذا کا اہتمام کیا جائے۔ ادارہ اپنی ہی تگرانی میں کھوانی ہی تگرانی میں کھانے چنے کا انتظام کرے۔ ٹھیکہ پرنہ دیا جائے ورنہ معقول انتظام ہرگز نہ ہو سے گا۔ بچوں کی صحت اور ان کے اطمینان کے لیے کھانے پینے کے مناسب انتظام کی طرف فیر معمولی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
- ہے بچوں کومحنت ومشقت اور سادہ زندگی نیز ہر طرح کا کام رفتہ رفتہ خود کر لینے کا عادی بنانا چاہیے۔اس کے لیے انفرادی واجما کی ذمہ داریاں سپرد کی جا کیں اوران پڑمل کے لیے اکسایاجائے۔
- پہر فرصت کے اوقات کے لیے مناسب مصروفیات، جائز حدود میں بچوں کی دلچیہیوں کا گاظ نیز کھیل کود اور تفریح کا پورا بندو بست ہونا چاہیے اس طرف سے غفلت طرح طرن کی خرایوں کا موجب ہو عتی ہے۔ بچوں کا دل کتنے کے لیے بھی میہ چیزیں ضروری ہیں در نہ اقامت گاہ کو بچے جیل خانہ بچھنے لگتے ہیں۔
- 🖈 بچوں کے عادات واطوار پراچھی طرح نظر رکھی جائے۔ورندا قامتی زندگی میں جہال بہت

سے فائدے ہیں وہیں چال چلن کے بگڑنے ،آوارہ گردی کرنے ، چوری ، فضول خرچی ، احساس کمتری ، دوسرے بچوں کی رئیں ، لا پروائی وغیرہ کے بہت ڑیادہ اندیشے ہوتے ہیں۔ بچوں کے جیب خرچ کا پییہ گراں کی تحویل میں رہے لیکن ان کی ضرورت پر انہیں باسانی مل سکے۔

پندیدہ عادات ڈلوانے اور طور طریقے اور آ داب سمعانے کے لیے مختلف قتم کے ہفتے منائے جا کیں۔لڑکوں کے ہفتہ داری تر ہتی اجتماعات منعقد کر کے انہیں قابل لحاظ امور کی طرف برا بر توجہ دلائی جائے اور وضاحت ہے دہ تمام با تیں سمجھائی جا کیں جوا قامتی زندگ میں مطلوب ہیں اور ان کی پابندی کے لیے ان سے عہد لیا جائے۔ بھی بھی طلبہ نے انفرادی ملا قاتیں کر کے ان کی مداور رہنمائی کی جائے۔

🖈 بورڈ تک میں بچوں سے متعلق مندرجہ ذیل اندراجات ہونے عامیس

الف\_ ہر بچے کا نام، کمرہ نمبر، ولدیت، تاریخ پیدائش، گھر کا مفصل پیتہ، تاریخ داخلہ۔ ب\_ ہر بچے کے سامان کی مکمل فہرست جس میں اضافہ اور کی وغیرہ کے اندراجات برابر ہوتے رہیں۔ کپڑے بستر اور دیگر سامان پر بچے کا نام درتے ہونا چاہیے تا کہ بچچاہنے میں زحمت نہو۔۔

ح۔ حساب کتاب اور مصارف کی تفصیلات۔

ابندی ہے بچوں کی حاضری لی جائے اور بغیر اجازت بورڈنگ ہے باہر نہ جائے دیا جائے اس ندرات گزار نے دی جائے سوتے وقت بھی ایک بار بچوں کا جائز ہضر وری لے لیا جائے۔ بچوں کے دوست احباب، اعز ہ، اقارب یا دوسر ہم مہانوں اور غیر متعلق اشخاص کو بچوں کے ساتھ بورڈنگ میں قیام کی اجازت نہ دی جائے بلکہ ان کے لیے علیحدہ انتظام کیا جائے ور نہ مختنہ فتم کے مفسدوں کا اندیشہ رہتا ہے۔

------☆☆☆-------

#### باب۳۵:

# اسباق اوران کے پڑھانے کے طریقے

اسباق کی کامیانی کا انحصار تین باتوں پر ہے۔

🖈 معلم کامحنت ہے سبق تیار کرنا۔

الم ورج كرما من سليق سبق كو بيش كرنا .

🗠 طلبه کاسبق کی طرف پوری تنجه وینایه

### اسباق کی تیاری:

ر حانے سے پہلے سبق کو بخو بی تیار کر لیما جا ہے۔ تیاری کے بغیر سبق پڑھانا معلم کی شان کے منافی اور علم کی تو بین ہے۔ جولوگ ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ سبق کا حق بھی اوائییں کریا تے اور بسااوقات ان کی ہڑی بھد ہوتی ہے۔

#### تیاری کی اہمیت:

تیاری کے بغیر بھی سبق کا میا ب اور موثر ہو ہی نہیں سکتا۔ سبق خواہ آسان ہو یا مشکل اور درجہ خواہ او نیچا ہو یا نیچا تیاری بہر حال ضروری ہے کیونکہ:

🖈 سبق تیار کر لینے سے استاد کے اندرخود اعمادی پیدا ہوتی ہے۔

🖈 وه طلبکے سامنے اپنی بات پورے وثوت ، اعتماد اور سلیقے سے رکھتا ہے۔

🖈 🛚 تدریس کاموز د ں ترین طریقه اختیار کرتا ہے۔ چنانچے طلبہ کو کما حقہ فائدہ پہنچتا ہے۔

🖈 طلبہ کو بخو بی مطمئن کرسکتا ہے۔

بعض پرانے اور تجربہ کاراسا تذہ اس زم میں بغیر تیاری کے سبق پڑھانا شروع کردیتے ہیں کہ یہ سبق تو ہمارا پہلے کا پڑھایا ہوا ہے۔ اس کی تیاری کی اب کیا ضرورت ہے۔ لیکن بیان کی زبر ،ست بھول ہے۔ تجربہ بلاشبہ کامیاب تدریس میں بڑا معاون ہوتا ہے لیکن تیاری سے بالکلیہ برسال در ہے میں جو نے طلبہ آتے ہیں ، ان کی لیادت سابقہ پچھلے برسوں کے طلبہ سے مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ بسا اوقات سبق کا پورا ڈھانچہ بدل دینا پڑتا ہے۔ سابقہ طریقہ تعلیم بھی کامنہیں دیتا۔ تمہید اور موزوں سوالات بالکل نئے موجے پڑتے ہیں۔ علاوہ از یہ اس کی بھی تو تع نہیں کی جاسمتی کہ معلم کو ہروقت ضروری مواد شخصرر ہے گا۔ ہوسکتا ہے کہ سبق کا بھے جزوذ ہن سے محوجہ گیا ہو پھرتو در جے کے سامنے بڑی بیکی ہوگی۔ اس لیے تیاری بہر حال است دکے لیے تاری بہر حال

#### تياري مين قابل لحاظ امور:

- مب سے پہلے یہ ویکھا جائے کہ کس در ہے اور کس تھنے میں کیا سبق پڑھانا ہے۔ کتنے وقت میں سبق پورا کرنا ہے۔ جن بچوں کو پڑھانا ہے، ان کی عمر، صلاحیت اور دلچسیاں کیا ہیں۔ اس سبق کے شمن میں وہ پہلے سے کیا جانتے ہیں۔ جو پچھ پڑھانا ہے اس کے مواد پر خود استاد کو کہاں تک عبور ہے۔ جو کی ہووہ بوری کرلی جائے۔
- ضروری موادیجا کر لینے کے بعدا ہے دو تین مناسب اجزاء میں تقسیم کر کے کل کا ایک عنوان اور اجزاء کے ذیل کا ایک عنوان اور اجزاء کے ذیلی عنوانات قائم کر لیے جائیں اور پھر ہر جزکی پیش کش کے طریقے سوچ لیے جائیں۔ لیے جائیں۔
- ا سبق کے لیے طلبہ کے ذہن کوآ مادہ کرنے کے لیے مناسب تمبید سوچ کی جائے اور لیافت سابقہ جانچنے کے لیے جائیں۔ سابقہ جانچنے کے لیے چند سوالات بنالیے جائیں۔
  - ﴾ ہرجز کے بعد یاسبق کے آخر میں جوسوالات کرنے ہوں وہ بھی بنالیے جا کیں۔

فن تعلیم وتربیت (مانتهایم وتربیت (مانتهایم وتربیت (مانتهایم وتربیت (مانتهایم وتربیت (مانتهایم وتربیت (مانتهایم

طلبه کی مشکلات اورالجمنوں کا پیشگی انداز ہ لگالیا جائے اوران کے ازالے کی تدامیر سو ٹ کی علامی مشکلات اورالجمنوں کا پیشگی انداز ہ لگالیا جائے اوران کے ازالے کی تدامیر سو ٹ کی

﴿ سبق کو بخو بی ذہن نشین کرانے کے لیے ضروری تعلیمی وتو شیحی سامان ، نقشے چارٹس وغیر ، تیار یا فراہم کر لیے جائیں۔

اللہ کونوٹ کرانے کے لیے یا تختہ ساہ پر درج کرنے کے لیے سبق کا خلاصہ مرتب سرلیا مائے۔

🚓 سبق ہے متعلق ہوم درک یا ادر کوئی تفویض بھی پہلے سے سوچ رکھی جائے۔

ان کے سامنے ہو سوالات حل کرانے ہوں وہ پہلے ہی ہے حل کر لیے جا کیں۔ ان کے سامنے سائنس کا جو تجربہ یا کہ مضمون ہے متعلق جو مملی مظاہرہ کرنا ہو پیشگی اس کی مشق کرلی ہے تا کہ خلطی کا اختال ندر ہے۔

تا کہ خلطی کا اختال ندر ہے۔

ہے نے اساتذہ کو جاہے کہ اختصار ہے سبق کے تحریری اشارات تیار کرلیا کریں۔ تج بہ کار اساتذہ کو بھی مختصرنوٹ ضرور لے لینا جاہے۔

سبق کے اشارات:

﴾ سبق کے اشارات حتی الا مکان تحریری ہوں اور ان میں مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت معلومات ہونی چاہئیں۔

اله مورخه به

۳ ـ درجه ـ

سو\_ اوسط عمر \_

۳ په گفتنهاورونت په

۵۔ مضمون۔

450 )

أ تعليم وتربيت

۲\_ عنوان اورذ یلی عنوانات\_

ے۔ مقصدعام۔

۸ ـ دبط ـ

۹۔ ضروری سامان کی فہرست تر تیب وار۔

10\_ کیافت سابقه۔

اا۔ تمہید۔

١٢ ـ مواد كي پيش كش مع طريقه تعليم ـ

۱۳\_ مشقی اعادی سوالات۔

۱۴ تخته سیاه کا خلاصه ۱

۱۵\_ تفویض\_

یم سبق کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ا۔ مقصد عام۔ ۲۔ مقصد خاص ، اشارے میں دونوں درج ہونے چاہئیں۔

بچوں کی لیافت سابقہ ہی پر نئے سبق کا دار دیدار ہوتا ہے۔ اس لیے اختصار ہے اس کا بھی
تذکرہ ہونا چاہیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نئے سبق کو آپ نے کس صد تک اس سے
مربوط کرکے پڑھایا ہے۔

ہے۔ تمہیر مختصر کیکن زور دار ہوا وراس میں سابقہ معلومات جاننے اور سبق کے لیے آمادہ کرنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کھیںوالات درج ہوں۔

﴾ جومواد پیش کرنا ہے اختصار اور ترتیب سے وہ بھی درج کیا جائے اور اس کے پڑھانے کا طریقتہ بھی۔

🖈 وه سوالات بھی ہر جز کے اختتام پر درج کر دیئے جا کمیں جواس جز پر طلبہ سے پوچھنے ہیں۔

🖈 🦰 خرمیں دوئین مشقی باا عادی سوالات درج کیے جائیں جو پورے سبق پر حاوی ہوں۔

🖈 دوران سبق تخته سیاه پر جو کیر ککھنایا بنانا ہے و پھی درج کر دیا جائے۔

اللہ میں گھر پر کرنے یا در ہے ہی میں بورا کر لینے کے لیے جوتفویض پیش نظر ہووہ بھی نوٹ کردی جائے۔

# سبق کی تیاری کے لیے ناگز برشرا الط:

مندرجه بالاكام اس وقت بخوني بإسكتاب جب:

الله استادکو جوسبتی پر هانا ہے اس کے مواد پراسے عبور ہویا جوفن سکھانا ہے اس میں اسے ضروری مہارت حاصل ہو۔

ان کی نظری صلاحیتوں ان کی لیافت سابقہ، ان کی فطری صلاحیتوں ان کی فناری صلاحیتوں ان کی فناری کے نفسی کی ساتھیا کے نفسی کی کار نفسی کار نفسی کی کار نفسی کلی کار نفسی کلی کار نفسی کار نفسی کار نفسی کار نفسی کار نفسی کلی کار نفسی کار

🕍 مختلف تدریی طریقوں کا سے علم ہو۔

🏠 تعلیم کے بنیادی مقصداور بر صمون کی قدرو قیت سے بخو بی واقف ہو۔

الله موزول سوالات بنانے كااسے سلقه آتا ہو۔

🖈 توضیحی تعلیمی سامان بنانے کی صلاحیت یا فراہم کرنے کے وسائل ہوں۔

🏠 اسباق تیار کرنے کی ضرورت وافادیت کا احساس ہواوراس کے لیے وقت نکا لئے کی فکر

مبو\_

# اسباق كى قىمىي :

اسباق عموماً منن طرح کے ہوتے ہیں۔

- ا۔ معلوماتی: جن کامقسود بچوں کی معلومات میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔مثلاً فقہ سیرت، تاریخ، جغرافیہ سائنس ونجیرہ کے اسباق۔
- 1\_ ملی یامهارتی: جن کامقصود کس فن مین مهارت بیدا کرنا موتا ہے مثلاً آرٹ کرافٹ، ساائی

أن تعليم وتربيت

بنائی ،خوشنویسی وغیرہ کے اسباق۔

ع نقیدی یا تقریظی: جن کامقصود حن وقتح اور بھلائی برائی کی پر کھ پیدا کرتا یا ذوق سلیم اور جذبات لطیف کو پروان چز هانا ہوتا ہے۔ مثنا اسلامیات، ادب، قر اَت بظم خوانی وغیرہ کے اسباق \_اسباق کی بھی مزید دونو عیتیں ہوتی ہیں: ا۔ جدید۔ ۲۔ مشقی یا اعادی۔ جدید سبت : وہ ہے جس کے ذریعے کوئی نیا اصول قاعدہ یا ضابطہ ذہبن شین کرایا گیا ہومثنا کی ریاضی یا قواعد کے اصول وضا بطے یا پچھٹی معلومات فراجم کی گئی ہومثلاً تاریخ ، جغرافیہ سائنس وغیرہ کے تحت نئی معلومات۔

ے مشقی یا اعادی سبق: جس کامقصود پہلے ہے بتائے گئے کسی قاعدے یاضا بھے کی مثل کرانا یا سابقہ معلومات کا اعادہ کرانا ہوتا ہے۔

# ا۔ معلوماتی اسباق پڑھانے کا طریقہ

معلوماتی اسباق کو بخوبی ذہن نشین کرانے کے لیے ہرسبق میں مندرجہ ذیل پانچ اقدام

ف وری ہیں۔

ا۔ تمہید۔

۴۔ سبق کی پیش کش۔

س<sub>س</sub> توضیح و تقابل \_

٤ - تعيم ياعام اصول اخذ كرنا -

د\_ استعال یامشق\_

ا میمهید:

ہرسبق کے لیے ایک مناسب تمہید ضروری ہے۔ اس کا مقصد دراصل بچوں کے ذبان کو نے میں کے آبادہ کر ناہوتا ہے۔ تمہید بہت ہی مختصر کیکن جاندار ہونی جا ہے تا کہ وقت بھی زیادہ نہ

گے اور نی معلومات حاصل کرنے کے لیے بچے بچس ہوں اور ان کاؤیمن پورے طور پر آبادہ ہو جائے موضوع مے متعلق مختر بات چیت ، کوئی چھوٹی ہی کہائی ، جاؤب نظر تصویر یا ماؤل ، ساب معلومات جانچنے اور پچیلے اسباق سے ربط قائم کرنے کے لیے چند موزوں سوالات اچھی تمہید بن سکتے ہیں۔

سکتے ہیں۔ تمہید کے سوالات اپنے آسان ہوں کہ ہر بچہ باسانی جواب دے سکے۔خوش گوار فضامیں پو چھے جا کمیں تا کہ ہرا کیے کھل کر اظہار خیال کر سکے۔ایک دوسرے سے مربوط ہوں تا کہ خیالات میں تسلسل رہے۔آخری سوال ایسا ہو کہ بیتی کا مقصد و مدعا بچوں پرواضح ہوجائے اوران کا ذہن ئی معلومات کی ضرورت محسوں کرنے گئے۔

# ۲۔ سبق کی پیش کش:

طلبہ کو نے ''بق کے لیے پورے طور پر تیار کر لینے کے بعد اصل سبق پیش کیا جائے۔ پورا
سبق ایک ہی ساتھ نہیں بلکہ و وقین مناسب اجزاء میں تقیم کر کے پیش کیا جائے۔ تر تیب سے آئے ۔
ایک جزلیا جائے۔ نی نی میں اور ہر جز کے اختام پر چند سوالات کیے جا کیں ، ہر جز کا آخری وال
ایسا ہو کہا گلے جزئے مواد کی طرف ذبن کو نتقل کر دے خلاصہ تختہ سیاہ پرنوٹ کرتے جا کیں۔ آخر
میں پورے سبق پر چند سوالات کر کے ان اجزاء کو باہم مر بوط کر دیا جائے۔ اجزاء کی ترتیب ایسی ہو
کہ پہلے آسان اور سادہ بھر بندر تن مشکل اور پیچیدہ معلومات سامنے آ کیں۔ اس طرح پوراسبق
باسانی سمجھ میں آجائے گا۔

# س توضيح وتقابل:

سبق کا جو جز پیش کیا جائے اسے بخو فی واضح کرنے کے لیے بچوں کی لیافت سابقہ سے اس کاربط ملایا جائے۔ نی معلومات سے ملتی جلتی بااس کی ضد جو ہا تیں پہلے سے بچوں کے علم مشاہد سے یا تج بے میں آچکی ہوں ان سے جدید کا موازنہ ومقابلہ کرایا جائے، مثالیں دی جا کیں۔ مزید وضاحت کے لیے تصاور ، نقشے اور جارٹ وغیرہ استعال کیے جائیں یا تجربہ کر کے دکھلایا جائے اس طرح جدیدمعلومات بخو بی ذہن نثین ہو تکیں گا۔

سم منتجه ما تخريج وتعيم:

پوراسبق سلیقے سے پیش اور بخو بی داضح کر دینے کے بعد موزوں سوالات کے ذریعے وہ قاعدہ، ضابط، اصول یا بتیجہ اخذ کرانا چاہیے جس کے لیے سبق پڑ ھایا گیا ہے۔ مثلاً ریاضی کا کوئی قاعدہ، سائنس کا کوئی اصول وغیرہ۔ بتیجہ اخذ کرنے میں حسب ضرورت بچوں کی المداد کی جائے اور اگر ، وبالکل ناکام رہیں تو سبق پھر سے سمجھایا جائے بتیجہ تختہ سیاہ پرنوٹ کر کے طلبہ کو بھی نوٹ کرادیا حائے۔

## ۵\_ استعال یامشق:

بچوں نے جو پھھسکھا ہے اس کا جائزہ لینے، اسے استعال میں لانے اور اس کی مش کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس کے لیے آخر میں زبانی چند سوالات کئے جائیں یا کوئی تحریری اور علی کا م دیا ہائے، اس سے اندازہ ہو سکے گا کہ بچوں نے کیا پھسکھا اور استاد سبق میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ نیز استعال میں لانے کے بعدوہ چیز بچوں کو بخو بی یا د ہو جائے گی۔ مثلاً ریاضی کا کوئی قاعدہ سکو، دینے یا سائنس کا کوئی اصول سمجھا دینے کے بعد اس پر دو تمن سوالات دیئے جائیں جو اس اصول یا قاعدہ کی مدد سے حل ہو سکیں۔ اگر بچھل کر لے جائے ہیں تو سبق کامیاب ہے۔ اصول یا قاعدہ کی مدد سے حل ہو سکیں۔ اگر بچھل کر لے جائے ہیں تو سبق کامیاب ہے۔ استعال میں لانے یا مشق کرنے ہے بچوں کو وہ قاعدہ بخو بی یا د ہوجا ہے گا۔

یه بیں پانچ اقدام جنہیں کموظ رکھ کرسبق پڑھانا مفیداورموثر ہوتا ہے ان کا خلاصہ ایک بار پھر د کمیر لیجئے۔

ا۔ مناسب تمہید کے ذریعہ طلبکو نے سبق کے لیے آمادہ کرنا۔

ا ی دلیب بیرائے میں جدید مواد کو پیش کرنا۔

س توضیح وتشریح کے ذریعے سبق کو واضح کرنا، نیز طلبہ کی سابقہ معلومات، تجربات ومشاہدات سے جدید کا ربط ملا کرسبق وان کے جدید مواد کا موازنہ ومقابلہ کر کے اور روز مرہ کی زندگی سے جدید کا ربط ملا کرسبق وان کے لیے قابل فہم بنانا۔

٧- بور يسبق كانچور بطورخلاصه، عام اصول ،كليه، قاعده ياضا بطه طلبه كسامين لا تا-

۵۔ طلبے اس قاعد کے الطباق کرا کے یا استعال میں لانے کاموقع دے کرمطمئن ہون۔

بلاشینفیات عقل اور تجرب کی روشی میں یہ پانچ اقدام بہت ہی مفیداور موٹر ثابت ہوئے ہیں لیکن ان پرسب سے برداا عمر اض یہ ہے کہ اس طریقے میں طلبہ کوخود کر کے سیکھنے کا بہت کم موقع ملا ہے عام طور پر ان کی حیثیت مجبول سامع کی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ سبق میں مملی ولچیس کم لیتے ہیں اگر بعض معلوماتی اسباق (خصوصاریاضی ، عام سائنس اور جغرافیہ وغیرہ) میں ان کے بجائے مندرجہ ذیل پانچ اقدام اختیار کیے جائیں تو زیادہ مفیداور موثر ثابت ہوں گے۔

ا۔ جدید سبق ہے متعلق طلبہ کے سامنے کوئی حل طلب مسئلہ رکھ دینا کہ وہ تشویش اورالجھن میں بڑھائیں اورا ہے حل کرنے میں اپنالوراز ورلگادیں۔

۲۔ اس کے سل کے لیے طلب سے تجاویز طلب کرنا۔

سے مخلف تجاویز کو جانج نایر کھنا اور بعض کو استعال کر کے حل کرنے کی کوشش کرنا۔

۴۔ مناسب رہنمائی کر کے چیج حل پر پہنچانا۔

۵۔ اس مل کی تقیدیق کے لیے مزید تجربہ ومشاہدہ کرانا۔

اس طرح بجے پوری عملی دلچیں لیس گے اوران کی معلومات زیادہ متحکم ہوں گی۔ نیزا آت غور وفکر استدلال اور قوت فیصلہ کی نشوونما کا موقع ملے گا۔ ریاضی کا تو ہرسوال حل طلب مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ جزل سائنس اور جغرافیہ بیں بھی اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جاسکتا ہے۔

# ٢\_ عملي يامهارتي اسباق برهانے كاطريقه

آرے کرافٹ ،خوش نو کسی یا دوسر ہے مہارتی اسباق میں مندرجہ ذیل امور کھوظار ہیں۔

﴾ طلبہ کواس فن کے سکھنے کی حقیقی ضرورے محسوں کرادی جائے تا کہ سکھنے کی زور دارتحر کیک ہو۔

ک ان کو جو کچیسکھا ناہووہ نہ تو اتنامشکل ہو کہ بچوں میں مایوی اور بدد کی پیدا ہواور نہ اتناطویل ہو کہ وہ اکتاجا کمیں۔

کے بچوں کے کام میں صحت وصفائی کے بس اتنے معیار کی تو قع کی جائے جو وہ معمولی جد وجہد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ واضح رہے بہت دنوں کی لگا تار محنت اور مشق کے بعد بی افنون میں مہارت پیدا ہوتی ہے اور بچوں سے بوں بھی باریک کام کی تو قع قبل از وقت ہے۔ مہارتی اسباق کے اقدام سے ہیں:

## ار تمهيدياتحريك:

بچوں کے سامنے کوئی نمونہ پیش کر کے اس کی نقل پر آمادہ کیا جائے۔ انہیں الی صورت حال ۔ دوچار کردیا جائے کہ وہ کسی خاص سلسلے میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کرنے گئیں۔ مثلاً عید کے موقع پر اعزہ کو بھیجنے کے لیے اپنے ہاتھ سے عید کارڈ اور لفافہ بنانے کی ضرورت وغیرہ۔ ضہ ورت، اپنی کتابوں کی جلد بنانے اورائے آراستہ کرنے کی ضرورت وغیرہ۔

## ۲۔ پیش کش:

پہلے سے تیارکسی نمونے کا اچھی طرح مشاہدہ کرایا جائے اور اس کے ایک ایک جزگی سائز وشعل وغیرہ بخو بی ذہن نشین کرا دی جائے یا اس کی مفصل ڈرائنگ تختہ سیاہ کی مدد سے مجھا دی ب ئے اور ضرورت ہوتو پورانمونہ بچوں کے سامنے تیار کر کے دکھایا جائے نمونے کو پورے در ہے شی شت کرا دیا جائے تا کہ ہر بچدا ہے ہاتھ میں لے کر قریب سے دکھے ہے۔

### ٣- قاعدےاوراصول:

اختصارے وہ قاعدے اور اصول وغیرہ تمجھا دیے جا کیں جس مے نمونہ تیار کرنے میں مدد

からからいというないからいっていましていましたのと

1- The substitution - I we will be the

ضروری سامان فراہم کر کے طلبہ کو کام پر لگایا جائے۔ بچے جب عملی کام میں مصروف ہوں تو استادكوچا ہے كدوہ پورے درج بيل الكوم كرد كيتارے كه:

الله کانشت کھیک ہے۔ آنکھ اور کائی وغیرہ کے درمیان کا فیصلہ مناسب ہے۔ کمرسدھی

🖈 قلم برش یادوسرے آلات کی گرفت سی ہے۔

المان مناسبطريق استعال كياجاراب-

الم كام صحت وصفائي كرماته انجام باربائي-

المراس كواففرادى الدادى ضرورت ہے۔

اور جہاں جس طرح کی امداد کی ضرورت ہو بروقت کر دی جائے۔ داختے رہے تگر انی اور انفرادی امداد جتنی توجہ ہے ہوگی طلبہ کومہارت حاصل کرنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی ، کام سحت وصفائی ہوگااورسامان ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا۔ تگرانی کی طرف سے ففلت عمر س طرب کے نقصانات کی موجب ہوتی ہے۔

# ۵\_ تفویض:

سیسے ہوئے ہنرکوکام میں لانے کے لیے کوئی الیاد کیپ کام تفویض کیا جائے جس ت مزید مثل ویشال ویرائن یا سیزی بنانے کاطریقہ کھانے کے بعد درج یا کرے کوآرات کرے ے لیے کچھ بنانے کودینا، خوشنولی سمانے کے بعد کوئی کتبہ لکھ کراٹکانے کے لیے کہنا۔

# س\_ تقيدي ياتقريظي اسباق

ان میں ادبی شد پاروں ، اخلاقی کہانیوں ، موژنظموں اور سبق آ موز واقعات وغیرہ پر مشمل وہ اسباق آتے ہیں جو بچوں کی جذباتی واخلاقی تربیت کرنے ان کے اندر ذوق سلیم اور جذبات اطیف پیدا کرنے اور ان کے تخیلات وتصورات اور نصب العین کو اعلیٰ بنانے میں معاون ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اسباق کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ:

🖈 معلم خودایک در دمند، حساس اور خیر پیندول رکھتا ہو۔

🖈 ئرے بھلے میں امتیاز کرنا جانتا ہو۔

🖈 دوسرول کومتا ٹر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

🖈 - بچول کی عمر ، ذوق اور معیار کے مطابق مواد فراہم کر سکے۔

اس طرح کے اسباق پڑھانے میں مندرجہ ذیل پانچ اقدام اختیار کرنے ہول کے۔

ا۔ موزون فضا: مناسب تمبید کے ذریع سبق کے لیے موزون فضاتیار کی جائے۔فضاجتنی

زیادہ پُرسکون ہوگی اورطلبہ انتشار دبنی ہے جس قدر محفوظ ہوں گے اس طرح کے اسباق سے اتنا

بى زياده متاثر مول مے۔

۲۔ مواد کی پیش کش: سبق اگر براہوتو دو تین اجزاء میں پیش کر کے درنہ پوراا یک ساتھ پیش

كرے طلبه پرمطلوبه كيفيت طاري كرنے كى كوشش كى جائے۔

۳۔ مواز نہومقابلہ اورتو میں وتشریح کے زریع طلبہ کے لیے اسے قابل فہم بنایا جائے۔

٣ - اللات قائم كر كے طلب كوخود بر جنے اورغور وفكر كرنے كاموقع ديا جائے۔

مناسب سوالات کے ذریعے خیالات وجذبات کا اظہار کرانے ادر تقید تقریظ یا تبعرہ کرا کے سیجے نتیجے رہے پہنچنے میں امداد کی جائے۔

# سم۔ اعادی یامشقی اسباق بڑھانے کا طریقہ

اس طرح کے اسباق میں صرف تین اقدام ہوتے ہیں۔

تمہید: سکھائے ہوئے قاعدے وضا بطے ہے متعلق دو تمن ایسے سوالات کیے جا کیں جن کے جوابات بیے زبانی دے عیں۔ جوابات بیچ زبانی دے عیں۔

مشق: اعادے یامش کے لیے دو تین ایسے سوالات دیے جا کیں جو پڑھے ہوئے قاعد دس کی مدد ہے سے کر سے ہوئے تاعد دس کی مدد ہے کی کر سے ہوں لیکن جن کو حل کرنے کے لیے خور وفکر اور محنت در کار ہو۔ بچے جب سوالات حل کرنے لیس تو معلم کو چاہیے کہ وہ در ج میں مہل گھوم کر نگر انی کرے اور حسب ضرورت احداد کرے، کمز ور طلبہ پرخصوصی توجہ دے اور ذہین طلب اگر جلد ہی سوالات حل کر لیس تو انہیں مزید کام دے دیا جائے تا کہ وہ مصروف رہیں اور دوسروں کے کامول میں مخل نہ ہوں۔ اگر کئی ہے ک کرنے میں ناکام ہوں تو بلیک بور ڈپر خود حل کر کے یا ان طلبہ سے حل کرائے ذہن شین کرایا ہے کے جن کا صفحے ہو۔

سو ۔ تفویض: آخر میں پڑھے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں کے متعلق بعض ایسے کامنے ۔ ویئے جائیں جومعمولی توجہ سے بچا ہے طور پر کرسکیں سیکام درج میں بھی کرایا جاسکتا ہے ، رگھر سے کرکے لانے کے لیے بھی دیا جاسکتا ہے۔

باب ۲۳:

# مختلف مضامین کے تدریسی طریقے ا

تدریس اور طریقهٔ تدریس پراصولی بحثوں کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہم مضامین ترین طریقوں پراختصار ہے کچھ ضروری معلومات فراہم کردی جا کیں۔

#### ا۔ اسلامیات

یہ مضمون اسلامی نظام تعلیم کی جان ہے۔ تمام مضامین ومشاغل کے لیے روح روال کی حیث سے مضمون اسلامی نظام تعلیم کی جان ہے۔ تمام مضامین ومشاغل کے لیے روح روال کی حیث سے رکھتا ہے۔ اس لیے بور ہادار کو مجموعی حیثیت ہے اور ادار ہو معلم کواپنے طور پرتمام نصابی و بیر ون نصاب مصروفیات میں اس مضمون کو مرکزی مقام دینا چا ہے اور ادار کو اپنے حول و میں اس مضمون کو مردار ہے اس کی تجی شہادت پیش کرنی چاہے۔ ورس گاہ، اق مت گاہ اور قبی ماحول میں ایک فضا بنانے اور اسے قائم رکھنے کی کوشش کرنی چا ہے جس سے اس می قدار کو استقلال اور بالاتری حاصل ہوا ورطلبہ کوشعوری اور غیرشعوری تقلید کے لیے اچھے نم نے میں کی سے نمی ہے اور استقلال اور بالاتری حاصل ہوا ورطلبہ کوشعوری اور غیرشعوری تقلید کے لیے اچھے نمی ہے اور اس بات کی فکر کرنی چا ہے کہ ماحول میں معروف کوفروغ ہوا ورمشرات کی بخت کئی۔ بی اسلامیات مندرجہ ذیل مضامین ومشاغل پر مشتمل ہوگا۔

ن قران تھیم ناظرہ مجیم مخارج کے ساتھ پورا کلام پاک پڑھنا ہنتنب سورتیں اور رکوع حفظ کرتا۔

ن اختصار سے سیرت النبی ﷺ انبیائے کراٹم وصلحائے امت اور مشاہیر ملت کے اہم واقعات نیز تاریخی اخلاقی کہانیاں، عقائد وعبادات ہے متعلق ضروری معلومات۔

و ال عنوان پر ملیعدہ سے کتاب لکھنے کا ارادہ ہے پہال اختصار ہے کچھٹروں ی ہدایات دی جاتی ہیں۔

فن قليم وتربيت

🕸 اخلاتی ومعاشرتی تربیت به

🛠 وضو،نماز،روز بونيره کي مملي تربيت 🕳

ان کی تعلیم میں یہ مقصد پیش نظر ہوگا کہ بچوں کے قول وقعل علم عمل اور عقائد وافکارا المامی تعلیم میں یہ مقصد پیش نظر ہوگا کہ بچوں کے قول وقعل علم عمل ابق ہوں۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے ، اس کی مرضی کے مطابق انفرائی، عالمی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے اور اس ضمن کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کو مملی تربیتی ہو۔ علم برخود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی تحریک ہو۔

# طریق تعلیم ہے متعلق ہدایات:

- الله عام قرآنی قاعدوں ہے ابتدا ندگی جائے کیونکہ یہ قاعدے بچوں کے لیے عموماً خشکہ جو ہے ہو اس دواں میں ہوئی آسان دواں میں ہوئی آسان دواں عبارتیں پڑھانے کے جدید طریقے اختیار کیے جائیں۔الفاظ اور عبارتیں اردو کی جوں تاکہ بچوں کے لیے قابل فہم رہیں۔
- جہی چارٹ منی کتاب، قاعدہ ننخ ہے ابتدا کرائی جائے ان میں دی ہوئی ہدایات کا لحاظ رکھا جائے اور دیجی پڑھنے لگتے رکھا جائے اور تختہ سیاہ کا استعمال ہوتو نیچ نہایت آ سانی اور دلچیں ہے اردو بھی پڑھنے لگتے ہیں اور ابتداء ہی ہے اردو کے لیے علیحہ ہ اور قرآن مجید کے لیے علیحہ دوقائدوں کا بارنہیں پڑتا۔
  - 🗘 🛛 حروف اورالفاظ کی ادائیگی میں مخارج کی صحت کا ابتداء ہی سے بورالحاظ رکھا جائے۔
- اللہ میں بسر ناالقرآن یااس طرز پر لکھے ہوئے کسی اور دل چسپ قاعدے کی ۱۰۰ سے وہ اہم قواعد بھی تختہ ساہ کے ذریعے فرہن نشین کرا دیئے جائیں جوروانی سے ناظرہ کی جنے کے لیے ضرور کی ہیں۔ اب پارہ تمشروت کے لیے ضرور کی ہیں۔ اب پارہ تمشروت کے لیے ضرور کی ہیں۔ اب پارہ تمشروت کرایا جائے اور مخصوص قواعد ، رسم الخط اور رموز واوقاف وغیرہ رواں پڑھاتے وقت کسے ہے۔

فَيْقِيمُ وَرّبيت ( نَاتِعِلِمُ وَرّبيت

ضرورت وموقع بتائے جائیں۔

- اجناعی واقع اور والہانہ انداز سے پڑھنے کا خودنمونہ پیش کرنا چاہیے اور بچوں سے بھی اجناعی واقع اور بچوں سے بھی اجناعی واقع اوی طور پر ای طرح اوا کرانا چاہیے۔ ہج پر زیادہ زوروینے سے روانی جاتی رہتی ہے اس لیے جہاں بچ فلطی کریں صرف وہیں روک کر ہج کرائی جائے۔
- ہے قرآن مجید کے احترام کے شمن میں بھی ابتداء ہی ہے توجہ دلائی جائے اور خود قابل تقلید نمونہ چیش کیا جائے۔
- تر آن مجید کی تعلیم کے دوران درجے کی فضانہایت خوشگوار رکھی جائے ، شفقت دمجت کا مظاہرہ کیا جائے ۔ شفقت دمجت کا مظاہرہ کیا جائے ۔ تکتی ، ڈانٹ ، پیٹکار وغیرہ سے قطعی گریز کیا جائے تا کہ اس کتاب کے ساتھ خوشگوار جذبات دابستہ ہوں۔
- ہ دین معلومات کے ضمن میں ایک تدریج سے اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کا واضح تصور داایا جائے ، اس کے احسانات بتائے جائیں۔ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقة سکھایا جائے اوراس ضمن میں آنخضرت کی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور صلحائے امت کے اسوے پیش کے جائیں۔
- عبادات ومعاملات یا اظاق ومعاشرت سے متعلق زبانی تقریر کرنے یا مجرواصول سمجھائے کے بجائے انہیں عملا بر سنے کے طریقے سکھائے جا کیں۔ تاریخی اظاتی کہانیوں کا سہارالیا جائے۔ نیز عمل کے کافی مواقع فراہم کیے جا کیں۔ جسم دلباس پاک کرنے ، مسل یا وضو کرنے ، نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ عملاً سکھایا جائے۔ ان کے اجزاء کوفرائض واجبات ، مسل وستحبات وغیرہ میں تقسیم کرکے ان کی طویل فہرست رہنے پر بچوں کو مجبور نہ کیا جائے ورنہ طلبہ پرقبل از وقت غیر معمولی بار بھی پڑے گا اور بدولی بھی بیدا ہوگی۔ بیطویل فہرست مو با کے دی کواس مضمون سے متنظر کروتی ہیں۔ مکمل طریقہ عملاً بتائے سے وہ باسانی اور بخوشی سکھ

فن تعليم ورّبت

لیں مے اور نمیک نمیک انجام دیں مے۔ نماز کے اذکار ودعا کیں وغیرہ یاد کرانے کے لیے ابتدائی دو تین جماعت کی ایسے یچ کی ابتدائی دو تین جماعت کی ایسے یچ کی امت میں اداکرائی جایا کرے جسے نبتنا زیادہ یاد ہواور معلم تعدیل ارکان اور مخارج کی صحت کا لحاظ رکھے۔

- 🗠 درس گاہ می بجدہ دین فضابنانے کے لیے مندرجہ ذیل فرائع سے کام لیاجائے۔
  - ا ۔ مختلف مواقع کے اسلای آ داب سمجھا کران کی پابندی کرائی جائے۔
- ۲۔ نماز اور معجد کوتر بیت کا ذریعہ بنایا جائے۔ شجیدگی کا ماحول، اجتماعی روح، پاکیزگ اور
   خضوع وخثوع کی کیفیت بیدا کرنے میں ان سے بڑی مدو ملے گی۔
- ۔ اجماعی حاضری میں بلند آواز ہے ایسی حمد ونعت کا اجتمام کیا جائے جن کی بحر سرنم ، الفاظ آسان اوراشعار قابل فہم ہوں۔ ایک ہی حمد یا نعت مسلسل ندیڑھی جائے۔
- سم۔ اجماعات و ندہجی تقریبات منانے کا اہتمام کیا جائے۔ان کے ذریعے دینی معلومات میں اضافداور دین سے جذباتی لگاؤ پیدا کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔
- ۵ آیات واحادیث، زرین اقوال، دینی پوسٹرس وغیر وسلیقے سے جگہ جگہ آویزاں ہوں جن کی
   زبان آسان و بلیغ، خط جلی اورخوبصورت انداز دکش اور جاذب نظر ہو۔
  - ۲ ۔ ندا کرات کی مجانس منعقد کی جائمیں یا توسیعی تقاریر کا بند و بست کیا جائے۔
    - دین کتب، اخبارات درسائل کابندوبست کیاجائے۔
    - ٨ ۔ د بنی تبلیغی جلسوں میں شرکت کے مواقع دیئے جا کیں۔
  - 9۔ رفائی کامول اور خدمت خلق کے پروگرام بنائے جاکیں اوران پر مل کرایا جائے۔
    - ا۔ معروف کے قیام اور منکرات کے ازالے کے لیے ہفتے منوائے جائیں۔

#### ۲ مادری زبان (اردو)

مادری زبان ہونے کی وجہ سے اردو کو نصاب میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اپنی بات سمجھانے اور دوسروں کی سیجھنے کا فطری اور موثر ترین ذریعہ ہے۔ ہمارا بیشتر علمی ادبی سرمایہ اور دینی لئم پرائی زبان میں ہے۔ دوسری زبانوں کے مقابلے میں قرآن وسنت سے استفادے میں بھی کہر زبان زیادہ معاون ہوتی ہے۔ کیونکہ رسم الخط، متعدد الفاظ وتراکیب، محاورات وضرب کی زبان زیادہ معاون ہوتی ہے۔ کیونکہ رسم الخط، متعدد الفاظ وتراکیب، محاورات وضرب اللہ شال ، تلمیحات و تشیبهات، خیالات وجذبات، شعائر وآداب وغیرہ سے اس کے ذریعے طلبہ بہت حد تک مانوس ہوجاتے ہیں۔ اپنی مادری زبان اور اس کے اوب سے طلبہ کو طبعًا جو والہا نہ لگاؤ ہوتا ہے وہ کی اور زبان سے ہرگز نہیں ہوسکتا۔ مادری زبان ہونے کی وجہ سے تمام مضامین کے جوتا ہے وہ کی دریعہ تھی ہوتی ہے چنانچہ اس ستعداد پر دوسر سے تمام مضامین کی ترتی کا انحصار ہوتا ہے۔

اس کی تدریس میں مندرجہ ذیل مقاصد پیش نظر ہونے عاہمیں۔

- ا طلبہ کوزبانی وتحریری اظہار خیالات وجذبات پر قدرت حاصل ہو۔ دوسروں کے خیالات وجذبات خواہ وہ زبانی ہوں یا تحریری طلبہ بآسانی سمجھ سکیں۔اوران کے ذخیر ہُ الفاظ میں اضافہ ہو۔
- ا مادری زبان کی تعلیم میں بولنے، پڑھنے اور لکھنے متنوں میں ہم آ بنگی کے ساتھ لیافت پیدا کرنا شامل ہے۔ زبان کی مذریس ناتھمل ہوگی اگران میں سے کسی ایک کی طرف ہے بھی لا پروائی برتی گئی یا کسی ایک پہلوکو بھی نظرانداز کیا گیا۔

## بولناسكهانے كاطريقه:

زبان کا سب ہے اہم جز یہی ہے۔اظہار خیالات وجذبات کے لیے ہر فردکوسب سے زیادہ ای ذریعے سے کام لیٹا پڑتا ہے۔اس لیے اس کے سکھانے کی طرف بہت زیادہ توجہ دین علیے۔ ہمارے مدارس میں عموماً اس طرف سے بہت غفلت برتی جاتی ہے۔ صرف پڑھنا لکھنا سکھادیے ہی کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ حالا نکدسب سے پہلے اورسب سے زیادہ اس پہلو پر توجہ دینی جا ہے۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل امور پیش نظر رہیں۔

- 🖈 نیچکوا تنامانوس کرایا جائے کہوہ بے جھجک اظہار خیال کر سکے۔
- اس کے والدین ، بھائی بہن ، محلّہ پڑوس ، گھر بلوزندگی ،اس کے پند بدہ کھیل کھلونوں ،غذا ،
  لباس ، گھر بلواور پالتو جانوروں وغیرہ کے متعلق بات چیت کی جائے تو وہ بہت جلد مانوس
  ہو جاتا ہے لیکن ان کے خمن میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہ جا کیں بلکہ صرف ان پہلوؤں
  پر بات چیت کی جائے جن سے نیچ کولگاؤاورد کچیبی ہو۔
- ا پی جگہ کھڑے ہوکر، درجے کے سامنے آکر، مجمع کے سامنے کھڑے ہوکر پچھ کہنے پراکس یا جائے۔ مثلاً کسی سوال کا مختصر جواب وینا، سوال کرنا، کوئی اعلان کرنا یا پیغام پہنچ نا، نظم، قر اُت، رٹے ہوئے مربوط جملے سانا۔ جانوروں کی بولیاں اور حرکات کی نشل وغیہ ہ جھینے اور جھجک دورکرنے میں معاون ہوتی ہے۔
- اللہ مختلف نصالی وغیرانصالی مصروفیات ومشاغل خصوصاً آرٹ کرافٹ، وضو،نماز، کہا نیاں ۱۰ر تھیل وغیرہ ہات چیت کے کافی مواقع فراہم کرتے ہیں۔ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔
- ہے بچوں سے گفتگو میں اس بات کا لحاظ رہے کہ بات چیت زیادہ سے زیادہ غیرر کی اور فطر ک ہو، انداز دل کش، شائستہ اور خوشگوار ہو، واضح اور صحت کے ساتھ ہو لئے، پورا جواب دیے اور مناسب طرز اوا اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے۔
- دوران گفتگو بچول کی غلطیول کی اصلاح کی جائے لیکن احساس کمتری نہ پیدا ہونے دیا جائے۔ بہتر ہوکہ غلط لفظ جملے یا طرز اواکی اصلاح کے لیے خودصحت کے ساتھ اواکر کے کہا اور اور کی اصلاح کے لیے خودصحت کے ساتھ اواکر کے کہا اور اور کی اصلاح کے لیے خودصحت کے ساتھ اور کر اور کی اصلاح کے کہا ہوایا جائے۔
- 🚓 کھر گر دوچیش کی اشیاء، حیوانات، روز مرہ کے واقعات ومشاہدات وغیرہ پر بتدریج مرابط

فن عليم وتربيت

#### ۔ گفتگوکی جائے۔اس سے انشاء میں بھی مدد ملے گی۔

ہے تخریس کہانیاں، مکالمے، لطیفے مختصر مربوط جملے بطور تقریر دے کراجتاعات میں پیش کرنے کے مثل کرا بھا عات میں پیش کرنے کے مثل کرائی جائے۔انداز کتاب پڑھنے کانہیں تقریر کا ہو۔

# یر هناسکھانے کے طریقے:

طریق متجی کے بجائے جو آج عمو مارائج ہے مخلوط طریقے سے پڑھنا شروع کرایا جائے۔ تفصیلی بذایات کے لیے منی کتاب اور قاعدہ ننے دیکھیں اوران سے مددلیں نظم ونٹر پڑھانے کے لیے : ،اری کتاب کے سیٹ میں دی ہوئی ہدایات اور مشقوں سے فائدہ اٹھا کیں۔

ابتدائی درجات میں قواعد علیحدہ ہے نہ پڑھائے جائیں بلکہ بولنے یا لکھنے میں جو فلطیال
 بول ،ان کی اصلاح کے شمن میں صحیح زبان بولنے یا لکھنے کے جس قاعد ہے کی خلاف ورزی
 بوئی ہواس کی نشاند ہی کریں۔

## لكهناسكهانے كاطريقه:

ابتدا ڈرائنگ ہے کرائی جائے۔ سادہ کئیروں، چوکور، تکونی کول شکلوں میں جزوی تبدیلی کرے تصادیر اور دلچسپ رَکمین مشغلے کے ذریعے گرفت، اعصاب پر قدرت اور آئھ، دماغ، ہاتھ ہے بیک وقت کام لینے کی مثق کرائیں۔ یہ کام رَکمین بتیوں سے سلیٹ پریا رُکمین عاک ہے تختہ سیاہ اور کالی تختیوں پرشروع کرایا جائے۔

کی بھر رفتہ رفتہ حروف اور الفاظ کو ڈرائنگ کی طرف لائیں، جتنا پڑھائیں ابتدا میں اس کی نقل بھی کرائیں۔ اس طرح جے اور املا میں بھی مدو ملے گی اور سبتی یا وبھی ہوجائے گا۔ لکھتے وقت قلم کی گرفت اور سیح طرزنشست کا بورا خیال رکھیں۔ پھر نختی پر سیٹھے کے قلم ہے مثق کرائیں۔املاصرف ان حصوں کا ہوجن کی وہ کا فی مشق کر بچے ہوں تا کہ غلطیاں کم ہے کم بوں۔ابتدا میں صرف صاف اور واضح لکھنے پر زور دیں۔ بعد میں سیح اور خوشخط لکھنے پر بسم بوں۔ابتدا میں صرف صاف اور واضح لکھنے پر زور دیں۔ بعد میں سیح اور خوشخط لکھنے پر بسم

الله كهدكر شروع كرنے ، مناسب حاشيہ جھوڑنے ، ڈيش لگانے ، صاف ستھرا لکھنے وغير د كا لحاظ ركھوا كيں۔ انگلياں سياہی ہے بھرنے ، يا ادھرادھر سياہی چھڑ كئے ، ديواروں يا كاپيوں، تكابوں ير بلاضر درت لكھنے كی ابتدا ہے روك تھام كی جائے۔

# طريق تعليم انشا:

- ہ متعلقہ عنوان پرتحریر ہے قبل زبانی اظہار خیال اور بحث مباحثہ کا کافی موقع دیا جا۔۔ عنوان کے امتخاب میں بچوں کی دلیجیں کا خیال رکھا جائے۔
- ابتدامیں صرف ان عنوانات پر انشاء کا کام کرایا جائے جن مے متعلق تجربات ومشاہدات کے کافی مواقع ملے ہوں تا کہ واضح تصورات قائم ہوچکے ہوں۔
  - 🖈 انثاء پر دازی کے مثالی نمونے بھی دکھائے جا کیں۔
  - 🖈 انشاء کا کام مناسب مقدار اور مناسب و قفے ہے دیا جائے۔
  - 🖈 🛾 عبارت میں ربط اور اظہار خیال میں نظم وتر تیب کا لحاظ رکھوایا جائے۔
    - 🖈 مخقرادرعنوان ہے متعلق باتیں کھنے کی طرف توجہ دلائی جائے۔
- ابتدائی درجات میں خالی جگہیں پر کرنا ،الفاظ کو استعمال کر کے جملے بنانا موزوں الفاظ کے انتخاب دغیرہ کی مشقیں ہوں۔ پھر دیئے ہوئے عنوانات پر چندمر بوط جملے ککھنا سکھا کیں اور رفتہ رفتہ مربوط عبارتیں ،طویل انشا ، پردازی کی بچوں سے توقع ندر کھی جائے۔
- ہ تحریری کام کی بروقت اصلاح کی جائے کیکن تمام غلطیوں کی ایک ساتھ اصلاح نہ کی جائے بیان کی ایک ساتھ اصلاح نہ کی جائے بلکہ بندر بج غلطیاں ورست کرائی جائیں۔ بھونڈی غلطیاں پہلے لی جائیں اور معمولی بعد میں۔
  - الم علطیان زیاده بول تو دو باره کھوایا جائے۔ کمیت سے زیادہ کیفیت پرزوردیا جائے۔
- ہے۔ اچھے انشاء پر نمبر کے ساتھ موزوں ریمارک بھی دیئے جا کیں۔ ہرانشاء پر کچھ ضر٠ری بدایات دی جا کیں۔

#### خطوط**نو لیی**:

خطوط نو یکی بھی مثق کرائی جائے۔ طلب کو ہدایت سیجئے کہ بسم اللہ سے ابتداء کریں اوراو پر با سہ سبحانہ لکھ دیا کریں۔ او پر دائیں طرف مخضر بیتہ، بائیں طرف تاریخ ڈالیس مخضر القاب سے من طب کریں۔ القاب کے ساتھ سلام مسنون یا السلام علیم لکھیں، نئے پیرے سے مدعالکھیں۔ فاتمہ پر مکتوب الیہ سے اپناتعلق ظاہر کرنے والے الفاظ کے ساتھ اپنا تام لکھ دیا کریں۔ خصہ کی مات میں خطوط کے جواب ضرور دیں۔ خط مخضر لکھا کریں۔ ہر خط پر اپنا پہت ضرور لکھ میں خطوط کے جواب ضرور دیں۔ خط مخضر لکھا کریں۔ ہر خط پر اپنا پہت ضرور لکھ دیا رکیں۔ ہم خط برائیا پہت ضروں کے خط نہ دیا رہیں۔ بینے متعلق آدمیوں سے بہت خوشخط لکھا کریں، روانہ کرنے سے پہلے دوبارہ پڑھ لیس۔ غیر متعلق آدمیوں سے بیا میں۔ بیتہ خوشخط لکھا کریں، روانہ کرنے سے پہلے دوبارہ پڑھ لیس۔ غیر متعلق آدمیوں سے بیتہ خوشخط لکھا کریں، روانہ کرنے یا کئی بھیج دیا کریں۔ ڈاک میں ڈالنے کے لیے کوئی خط براپ باتوں کے لیے جوابی کارڈیا ٹکٹ بھیج دیا کریں۔ ڈاک میں ڈالنے کے لیے کوئی خط براپنا توں کے لیے جوابی کارڈیا ٹکٹ بھیج دیا کریں۔ ڈاک میں ڈالنے کے لیے کوئی خط براپ کوئی دیا کی میں ڈالنے کے لیے کوئی خط

## سے ریاضی

ہماری روزانہ زندگی میں ریاضی کی بہت اہمیت ہے۔ کوئی فردخواہ کسی پیٹے سے تعلق رکھتا ہو،
ریاضی کے بغیراس کا کامنہیں چل سکتا۔ سوداسلف، عشر وزکو قالین دین، وراثت وفرائفن سب
میں اس کی ضرورت بڑتی ہے۔ اسلامیات اور مادری زبان کے بعد نصاب کا سب سے اہم ضمون
میں ہے۔ دوسر مضامین کی کزوریاں تو معمولی توجہ سے بعد میں بھی رفع ہوسکتی ہیں لیکن پڑھنے
میں ہے۔ دوسر مضامین کی کزوریاں تو معمولی توجہ سے بعد میں بھی رفع ہوسکتی ہیں لیکن پڑھنے
میں ہے۔ دوسر مضامین کی کروریاں تو معمولی توجہ سے بعد میں بھی رفع ہوسکتی ہیں لیکن پڑھنے
میں ہے۔ دوسر مضامین کی کروریاں تو معمولی توجہ سے بعد میں بھی اس کی تعدید کے تعدید کے تاحد سے ہرگز نہیں سکھائے جا
میں سکھایا جا سکتا۔ چاروں مفرد تا عدوں پر بخو بی عبور نہ ہوتو بعد کے قاعد سے ہرگز نہیں سکھائے جا
سے ۔ اس لیے ابتدائی سے اس کی با قاعدہ قدریس اور بنیا دمضبو طرکر نے کی فکر ہونی چاہے۔

#### قابل لحاظ امور:

- ابتدائی درجات میں ریاضی کی تدریس کا مقصد دراصل روز مرہ کی زندگی اور مختلف مضابین ومشاغل میں پیش آنے والے ریاضی ہے متعلق مسائل کو سجھنے اور صحت وسرعت کے ساتھ انہیں حل کر لینے کی طلبہ میں لیافت پیدا کرانا ہے۔ اس لیے اعداد وشار اور مسائل وغیرہ بچوں کی روز مرہ زندگی ہے متعلق ومر بوط ہی ہونے چاہئیں۔
- انہیں سکھانے جارہے ہیں، اس کی افادیت وضرورت خود بیچ بھی بخو بی محسوس کرنے کہ کوشش کریں کہ ریاضی کا جو قاعدہ یا ضابطہ انہیں سکھانے جارہے ہیں، اس کی افادیت وضرورت خود بیچ بھی بخو بی محسوس کرنے گیس اس سے دلچپی بھی پیدا ہوگی اور وہ پوری توجہ سے اسے بچھنے اور یا در کھنے کی کوشش کریں گے۔
- ہے۔ اعداد کا تصور دلانے یا تنتی جوڑ گھٹاؤ وغیرہ سکھانے کے لیے مقرون سے مجرد کی طرنب چلیں۔ یعنی بال فریم، تولیوں،املی کے بیجوں،انگلیوں،استعال کی چیزوں،کھلونوں دنیرہ کی مدد سے مجھائمیں پھر تنہااعداد کے ذریعے مثل کرائیں۔
- ہے نے نئے قاعد ہے ضا بطے سکھانے میں جلد بازی سے کام نہ لیں جب تک ایک قاعد۔ پر بخو بی عبور نہ ہو، دوسرا ہر گزنہ شروع کرائیں۔
- ہ ہر قاعدے کی بار بارمثق کرائیں، اعادے ہی سے صحت وسرعت کے ساتھ سوالات سل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ریاضی بہت ریاض عامتی ہے بغیر کافی مثق کے ریاضی نہیں آتی البتہ بیزاری اورا کتا ہٹ ہے محفوظ رکھنے کے لیے تجس جح کیا ورآ مادگ کا پورالحاظ رکھیں۔ایک نشست میں اعادے کے لیے بہت مختصر وقت لیا کریں۔
- ا معت وصفائی کے ساتھ اعداد لکھنے پرشروع ہی ہے توجہ دیں۔ دویاز اکد ہندسوں کے اعداد میں ہر ہندہے کی مقامی قیمت کا تصور بخو بی واضح رہے۔مثلاً ستائیس میں اوہائیاں اور

سات اکائیاں ہیں۔ لکھنے میں بھی دویا زائد ہندسوں کے اعداد بائیں ہے دائیں لکھائیں مثلاً سے الکھنا ہے تو پہلے دو پھرسات لکھنے کی عادت ڈلوائیں۔

- ن ابتدائی در جات میں متعدد مثالیں دے کر قاعدے نکلوا کیں۔ قاعدہ بخو لی ذہن نشین ہونے کے بعد بھی مشق کے کانی مواقع دیں۔
- رفتہ رفتہ اتن مثق کرا کیں کہ جوڑنے ، گھٹانے یا پہاڑے پڑھنے میں بچے ایک مرتبہ میں مطلوبہ جواب دے سکیں انہیں پورانہ گنتا پڑے ۔ مثلاً سات اور پانچ بارہ ، آٹھ تے چھپن وغیرہ نہ کہ انگلیوں کی مدد ہے آٹھ نو دس گیارہ بارہ ، آٹھ اکن آٹھ ہے آٹھ سے تک گننا۔
- 🖈 ضربی پہاڑے درگر وغیرہ یاد کرانے ہے پہلے بیضرور سمجھادیا کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔
- ﴿ مشقوں میں استے بڑے اعداد ہرگز نہ بولیں ، زندگی میں جن کی شاذ و نادر ہی ضرورت پیش آتی ہے یا جھوٹی عمر میں جن کا تصور بھی ناممکن ہے جبیبا کہ عمو ما رائح رہا ہے کہ ابتدائی درجات میں مہا سکھ تک کی مشقیں ہوتی تھیں۔
- ﴾ ایک ہی حقیقت کومتعد دطریقوں سے ذہن نشین کرا کمیں ۔مثلاً تمین دو پانچ ۔۵ سے ابقدر ۲ کم ہے ، یا تنین سے پانچ ببقدر دوزیادہ ہے یا ۵×۳=۳×۵ یا ۴+۵=۵+۳
- ﴾ ۔ سوالات دے کرحل کرالینے ہی پراکتفا نہ کریں بلکے سیح حل کی جانچ کا طریقہ بھی سکھا ئیں اورطلبہ ہے جانچ کرالیا کریں بھی جھی خودطلبہ ہے بھی سوال بنانے کوکہیں۔
- تحریری کے ساتھ زبانی سوالات حل کرانے پر بھی خصوصی توجہ دیں۔ روز مرہ کی زندگی میں عام افراد کو حساب کتاب کے ایسے مسائل ہے کم ہی سابقہ چیش آتا ہے جن کے لیے انہیں کا غذقلم لے کر بینھنا پڑے ، عام طور پر زبانی کام چلا نا پڑتا ہے ، اس لیے مسائل کو عموما زبانی کام خلا نا پڑتا ہے ، اس لیے مسائل کو عموما زبانی حل کر لینے کی اچھی صلاحیت بہم پہنچا کیں۔ زبانی سوالات کی مشق تحریری سوالات کو بھی صحت دسرعت سے حل کرنے اور عبارتی سوالات تجھنے میں بہت معادن ہوتی ہے۔ ہرسبق صحت دسرعت سے حل کرنے اور عبارتی سوالات ہی کے لیے خصوص رکھیں اور بھی بھی اس کے لیے کے ابتدائی چند منٹ زبانی سوالات ہی کے لیے خصوص رکھیں اور بھی بھی اس کے لیے کے

پورے مختفے لیے جا کیں۔ ابتدائی در جات میں تو زبانی سوالات پر تقریبانصف وقت سرف کرناچاہیے۔

الله عبارتی سوالات میں عبارت آسان اور قابل فہم رکھیں تا کہ بچے تھوڑی جدو جہدے عل کر سکیں۔ چیدیگی بتدریج لائی جائے۔

### تحتمنتی سکھانا:

- کے مدر نے میں آنے سے پہلے بچوں کو محدود گنتیاں بے ربط یاد ہوتی ہیں وہ عمو آنے دل ک مقدار سے اندازہ کرتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں کم یازیادہ کا تصور ہوتا ہے اور اسی ہے وہ مطلمئن ہوتے ہیں۔
- کے سمنتی کی ابتداان اشیاء ہے کی جائے جسے بیچ چھوسکیں یاادھرادھر کرسکیں مثلاً املی کے نیج ، محولیاں وغیرہ۔
- ﴾ محمنتی کی نظموں ہے بھی مدد لے جائے مثلاً ایک دوتین قائم کرودین (۲) تمین دوایب، بن جادُ نیک وغیرہ۔
- یہلے پانچ تک پھر دس تک سیدھا اور الٹا گنا کرلکھنا سکھا کیں۔ بندر ج آگے : هیں ،
   تر تیب ہے اُنھوانے کے بعد بے ترتیب کی بھی خوب مثل کرا کیں۔

### حارول مفرد قاعدے:

- جوڑ گھٹاؤ میں انگلیوں ہے گنے کا کام لیاجائے لیکن پچھ وصہ بعداس عادت کوترک ادیں۔
   تیلیوں کے بنڈل سے یا دیا سلائی کے خالی ڈبوں میں المی کے دس دس پیچوں سے دہائی کا

تصور دلائیں اور ایک ایک کے اضافے ہے اسلام اعداد سکھائیں۔ بال فریم کی مدد ہے بھی اکائی دہائی کا تصور دلایا جائے اور ان کو اعدادین ظاہر کرنے کاطریقہ کھایا جائے۔

- ہیں تک گنتیاں سکھانے کے بعد جوڑے جوڑے رکھ کر دو کے ضربی پہاڑے بھی بتا دیں ادر متعدد مثالوں ہے سمجھا دیں کہ جوڑ کا آسان طریقہ پہاڑے سے مددلینا ہے۔
- ہے۔ دس یا کم چیزیں لے کر (۲٬۲) (۳٬۳) (۴٬۴) کی ڈھیریاں نگا کریااتنے بچوں میں تقسیم کر کے تقسیم کا تصور دلا کمیں مگراعدا دایسے ہوں جو پورے پورتے تقسیم ہوسکیں۔
- ال اول میں اس طرح ۵۰ تک گنتی ۵ تک ضربی بہاڑے،ای کے اندر جمع تفریق کے سوالات کی خوب مشق کرائمیں۔ جوڑ کے سوالات میں دہائی حاصل لے سکتے ہیں لیکن تفریق کے سوالات میں دہائی سے ادھار نہ لینا پڑے۔
- ہے جوڑ کے بیں کے اندر کے اور باقی کے دس کے اندر کے ٹیبل بناکر یادکرادی۔مثلاً ایک ایک دوایک دونین ایک تین جاروغیرہ یا ایک میں سے ایک گئے پچھنیں دو میں سے ایک گئے پچھنیں دو میں سے ایک گئے ایک وغیرہ۔
- ہے۔ چاروں مفروقاعد بے سال دوم میں اچھی طرح سکھا دیں لیکن مثق کا سلسلہ آ سے بھی جاری رہے۔

### كسرول كاتصور:

# ۳\_ جغرافیه

اللہ تعالی ساری کا کنات کا خالق، رازق اور مالک ہے۔ اس نے اپنی ہے پایاں مملکت کے ایک حقیر حصے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس کی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس پر وہ ساری زندگی رہتا بہتا ہے، اس کے وسائل و ذرائع سے فائدہ اٹھا تا ہے، طرح طرح کے تصرفات کرتا ہے اور مرنے کے بعد اس میں وفن ہوتا ہے۔ غرض بحثیت خلیفہ یمی زمین اس کا میدان کار ہے۔ اس لیے اس کے متعلق معلومات ہر فرد کے لیے ضروری ہیں۔

جغرافیہ وہ علم ہے جس کے ذریعے روئے زمین کا حال معلوم ہوتا ہے، خصوصاً کسی خاص ماحول میں انسان کے رہن مہن کاعلم، انسان کے رہن مہن پراس کے طبعی ماحول زمین کی ساخت، آب وہوا، نباتات، پیداوار، حیوانات وغیرہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ جغرافیہ سے ان کا بھی علم حاصل ہوتا ہے۔

مخلف علوم وفنون کی مدد ہے انسان نے اپنے ماحول میں طرح طرح کی تبدیلیاں کرکے اسے اپنے لیے سازگار بنایا ہے۔ انسان کے رہن سہن پر اس کے ماحول اور ماحول پر اس کی کوششوں کے اثر ات کاعلم جغرافیہ ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے جغرافیہ کی تدریس ضوری ہے۔

ابتدائی درجات میں ایک تدریج سے مقامی ہلعی ،صوبائی اور مکی چغرافیہ کا مختصر علم ، دیا کے مختلف معلم ، دیا کے مختلف ماحول میں رہنے والے بچوں کی شکل وصورت ،لباس ، رہن سہن وغیرہ کے متعلق معلم مات اور سیاحوں کے سفر ناموں اور مہمات کے ذریعے دنیا کامختصر علم شامل نصاب ہوتا ہے۔

## طر يق تعليم:

- ا کردو پیش کے جغرافیائی حالات اور زمین پرفطرت کے کارفر ماعوامل نیز ماحول کوسازگار بنانے کے ضمن میں انسانی کوششوں کاعلم بھم بہنچانے کے لیے بھی بھی باہر لے جا کرندی نالوں، کھیتوں، کھلیانوں، بازار، منذیوں، ملول، کارخانوں و نیرہ کامشامہ ہ کرا کیں۔
- ا تصورات کوواضح کرنے کے لیے تصاویر، جارش، گلوب اور نقشہ جات، بالوں کی کشتیوں پر مناظر، ماڈل اوراگر دستیاب ہوسکیس تو ویو ماسر اور مجک لنظر ن سے مددلیس۔
- ﴿ ونیا کے مختلف خطوں کے بچوں کے متعلق معلومات، جغرافیانی کہانیوں کے ذریعے فراہم کریں۔
- الله سفرناموں اور بری و بحری، فضائی وکوہ پیائی ہے متعلق مہمات کا تذکرہ بیانیہ انداز ہے کے سفرناموں اور بری ۔ کریں۔
- ← آپ بیتی کے انداز میں مختلف مصنوعات، مظاہر فطرت، ندی پہاڑ، زمین وغیرہ ہے متعلق
   ضروری معلومات فراہم کریں۔ آخر میں خطہ داری بنیاد پر تمام دنیا کے متعلق اختصار ہے
   معلومات بہم پہنچا کیں۔
- اور مختلف معد نیات ، انا جوں ، بیجوں اور مختلف پیداوار کے نمو نے اور دیس دلیس کے نکٹ جمع کرانے کا اہتمام کریں۔
- کے کمرے کو جغرافیہ ہے متعلق تصاویر ، مناظر ، جارٹس ،نقشہ جات وغیرہ ہے آ راستہ کریں اور مسیضر ورت ان سے مدولیس ۔

# ۵۔ عام سائنس

اس مضمون میں (۱) حفظان سمحت، (۲) وظائف اعضاء (۳) مطالعه ندرت (۳) طبیعات (۵)ارضیات (۲) فلکیات (۷) کیمیاوغیره کی وه ضروری معلومات شامل بین (۰ بچوں کواپنے جسم ، فطری ماحول ، مظاہر قدرت ، صحت مند عادات اور احتیاطی تد ابیروغیره کے ضمن میں بہر حال ہونی جاہئیں ۔

#### مقاصد:

- اس مضمون کی مدرایس میں مندرجہ ذیل مقاصد پیش نظر ہونے جائمیں۔
- ہے۔ فطری ماحول میں بھری ہوئی متعدد نشانیوں کا مشاہرہ کرا کے خالق کا نئات کی ذات وصفات کاطلبہ کے ذہن میں بتدریج واضح تصور بٹھانا۔
- کردونیش کے حیوانات، نباتات، جمادات، مناظر فطرت ومظاہر قدرت کے مشاہدہ ک عادت ڈلوانا، ان کے متعلق ضروری معلومات بہم پہنچانا، صانع فطرت کے مقرر کردہ ان قوانین وضوابط سے طلبہ کوروشناس کرانا جوان کی پشت برکام کرتے ہیں تا کہ وہ تو نات اور جابلی عقائد ہے محقوظ رہیں۔
- جہم کی بناوٹ، اعضاء کے کام، حفظان صحت کے اصول، ابتدائی طبی الداد ار احتیالی تد ابیرے طلبہ کو واقف کرنا۔ \*\*\* تد ابیرے طلبہ کو واقف کرنا۔ \*\*\*
- انسانیت کونفع نقصان پہنچانے کی انسانی کوششوں کا جمالی جائزہ لینے کے قابل بنائے۔

  انسانیت کونفع نقصان پہنچانے کی انسانی کوششوں کا اجمالی جائزہ لینے کے قابل بنائے۔
- اللہ کی جبات تجسس کو ابھار نا ، اس کی تسکین کے مواقع فراہم کرنا تا کہ وہ مختلف چے وں کے متعلق کیا کیوں کیے متعلق کیا کیوں کیے متعلق کیا کیوں کیے متعلق کیا کیوں کیے دافق ہو تھیں۔

# طريق تعليم:

- ا ہے۔ ہام سائنس کے اسباق میں حتی الامکان مشاہدات و تجربات خود کر کے کسی نتیج پر پہنچنے کے میادہ سے زیادہ مواقع دیئے جائیں ، زبانی سبت پڑھادیئے پراکتفانہ کیا جائے۔
- کے سٹاہرہ کے لیے طلبہ کو کبھی کبھی ہاہر کھیتوں، باغیرں، تالابوں وغیرہ کی سیر کے لیے لے بے مشاہرہ پہلوؤں پر توجید لائیں۔
- ہے جسم کی بناوٹ،اعضاء کے کام اور حفظان صحت کے اصول بخو بی ذبن نشین کرانے کے بعد صحت مند عادات کا پابند بنانے ،احتیاطی متدابیر پڑمل پیرا ہونے اورابتدائی طبی امداد سے متعلق طلبہ کی ملی تربیت کریں۔
- لا ہر مدر سے کو اپنا ایک مختفر کا انب خانہ بنانا چاہیے جس میں رفتہ رفتہ طلبہ کی مدد سے سیپ، گھو نگے، چڑیوں کے پر، پھول چتاں، طرح طرح کے زج، دھاتوں کے نکڑے یا جانوروں کے ڈھانچے، اشیاء کے ماڈل، پوسرس تصادیر وغیرہ فراہم کر کے سلیقے سے ترتیب دیئے جائیں۔
- ہے۔ گائب خانے کے لیے کوئی علیحدہ کمرہ ہو سکہ تو اچھا ہے در نہ درجے ہی کے طاقوں، الماریوں دغیرہ میں سے چیزیں ترتب دی جائمیں تا کہ مشاہدے میں آسانی ہو۔
- اً رامکان ہوتو ہر مدرے کا اَبِ مختفر جن ہونا چاہیے جس میں طرح طرح کے پھول بور کے کھول بور کے لکھول بور کے لکھول بور کے ایک در کھے کا بھی بندوبست ہو۔ان کی در کھھے بور کا م خود طلبہت لیا جائے۔ بھال کا بیشتر کا م خود طلبہت لیا جائے۔
  - ہے۔ تجربات کے لیے ستے اور مختر آلات وسامان بھی فراہم کرنے کی فکر کی مباغ۔ ہے۔ ہیک ملک مباغہ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

''دوران تعلیم میں طلبہ کو مارنا پیٹینا نا مناسب ہے خاص طور پر چیموٹی عمر کے بچول پر تو بالکل تختی نہیں کرتی چاہیں ، جو تخص بچول پر تختی کرتا ہے وہ ان کے دل کی خوشی چیمین لیتا ہے ، انہیں ہما اور ناکارہ بنا دیتا ہے ۔ انہیں دروغ مواور بد باطن کر دیتا ہے ۔ (ان کے اندرریا کاری اور نفاق کے جراثیم پلنے لگتے ہیں اور )وہ الی با تیں ظا ہر کرنے لگتے ہیں جوان کے باطن کے خلاف ہوتی ہیں کیونکہ اگر ایسانہ کریں تو قبر وغضب کے شرکار بنیں ۔ وہ مکر وفریب کے عادی بن جاتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ۔ پھر یہی عادات اور طور طریقے ان کی سیرت وکر دار کے بر بن جاتے ہیں ۔

پی معلم کوچا ہے کہ ایسے شاگر دیرا درباپ اپنے بیٹے پر قبر واستبدا د کا مظاہرہ نہ کریں اور نہ جوروستم کے بل پر تربیت کریں۔''(ابن خلدون)

باب2س:

# تعليم وتربيت اورمفكرين اسلام

ذیل میں مختلف مفکرین اسلام کے اقوال وآراءا خصارے دیئے جارہے ہیں۔

🖈 علم پغیبروں کی میراث ہےاور مال کفار ،فرعون ، قارون وغیرہ کی۔

(حضرت ابوبكر")

😭 طالب دنیا کوعلم سکھا ٹا ڈاکو کے ہاتھ تلوار فروخت کرنا ہے۔

(حفزت عرٌ)

🖈 نسائع ہے وہلم جس پڑل نہ کیا جائے۔

(حضرت عثانٌ)

🕁 شرافت عقل وادب سے ہےنہ کہ مال ونسب ہے۔

(حضرت علیؓ)

🖈 میں نے پوچھنے والی زبان اور سوچنے والے دل و د ماغ سے علم حاصل کیا۔

(حضرت ابن عباسٌ)

جب میں کوئی بات سمجھ لیتا اوراس کی بار کی اور حکمت سے واقف ہو جاتا تو الحمد للہ کہا کرتا اس لیے میرے علم میں ترقی ہوگئی۔
(المام المام علی میں اللہ کی ہوگئی۔

(امام ابوصنیفهٌ)

🖈 تنہائی میں نفیحت کر نااور سمجھا ناشرافت کی دلیل اوراصلاح کی ضامن ہے۔

(امام ثنافعیّ)

کے میں نے علم اس طرح حاصل کیا کہ دوسروں کے استفادہ سے بازنہیں رہااور دوسروں کو فائدہ پہنچانے ہے بھی ورایخ نہیں کیا۔

(امام ابو يوسفّ)

ن تعلیم و تربیت

کہ ہمارایہ کام (علمی مشغلہ ) بچین ہے موت تک ہے۔ جو مخص اس کوایک گھڑی بھر بھی جیوز نا عاہاں کو وہ گھڑی ہی چھوڑ وے (یعنی مرجائے تو بہترہے)۔

(امام محر)

ہ خدا کی فتم! مجھ کو کھانے کے وقت علمی سشاغل کے چھوٹ جانے پر افسوس ہوتا ہے کیوئا۔ فرصت وقت بہت عزیز چیز ہے۔

(امامرازی)

اساتذہ مبتدیوں کے نیے چھوٹی چھوٹی عام فہم اورائی کتابیں تجویز کیا کرتے تھے جن ہیں۔
 وہ باتیں ہوتی تھیں جن کا انسان کو اکثر اتفاق پڑتار ہتا ہے۔

(امام شرف الدين عقيلي)

ا مسبق کی مقدار شروع میں اس قدر ہونی عاہیے جو صرف دومر تبہ کہد لینے سے یا دہوجائے۔ ﴿ اَمَامِ رَبِّی ﴾

# امام غزالي رحمة الله عليه:

اس کے کی تعلیم و تربیت ایک نہایت اہم فریضہ ہے وہ والدین کے پاس امانت ہے۔ اس کا قلب ایک جو ہر نفیس سادہ ، ہر نقش وصورت سے خالی ، ہر ایک نقش کے قابل ہے ، جس طرف مائل کرواس طرف میلان کے لائق ہوتا ہے مثلاً اگر خیر کی تعلیم پائے اور اس کا مائ ک بنایا جائے تو ہزا ہو کر بھی ایسا ہی رہے گا اور فلاح دارین سے بہرہ ور ہوگا اور اس اجرین دالدین ، اسا تذہ اور مربی سب شریک رہیں گے اور اگر شرکا عادی ہے گا اور جانوروں ٹی طرح بے خورو پر داخت چھوڑ دیا جائے قوتباہ و ہر با دہوجائے گا اور اس کا وبال اس کے مبلی ہوگا۔

🖈 بچہ جب کوئی عمدہ کام کرے تو اس کو بجھ انعام دینا جا ہے تا کہ وہ خوش ہواورلوگوں ے

سامنے اس کی تعریف کرنی چاہے اور اگر بھی کوئی غلطی سرز د ہوتو اس ہے چٹم پوٹی کرنی
چاہے اور اس کا پر دہ نہیں کھولنا چاہے، خاص کر الی صورت میں جب خود بچہ اس کام کو
چھپائے اور اس کا پر دہ نہیں کھولنا چاہے، خاص کر الی صورت میں جب خود بچہ اس کا کہ اس کا
بھانڈ ابچھوٹ جانے سے کچھ نہ ہوا تو آئندہ برائیوں پر جری ہوجائے گا اور بھید کھلنے کی پرواہ
ندر ہے گی دوبارہ غلطی سرز د ہوتو تنہائی میں اس پر عمّا ہ کرنا چاہے اور تاکید ہے کہنا چاہے
کے خبر دار آئندہ ایسامت کرنا ، اگر پھر کرو گے تو سب کے سامنے ذیل کے جاؤگے۔

- ے بچے کو ہروقت ڈانٹما ڈینانہیں جا ہے کیونکہ اس سے و ولعنت ملامت کا خوگر ہوجا تا ہے اور ندموم حرکات تھلم کھلا کرنے لگتا ہے اورنصیحت کا کوئی اثر نہیں لیتا۔
- ﴾ بچ کو کمتب میں بھیج کر قر آن، حدیث اور صلحاء کی حکایتیں سکھانی جائیس تا کہ صالحین کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو۔
- الم نشت وبرخاست كآ داب سكهانے چائيں۔ بہت زيادہ بولنے ہے مع كرنا عاہيہ۔
- اس کا عادی بنانا چاہے کہ سب سے پہلے نہ بولے۔ دوسرافخص کوئی بات کہے تو غور سے سنے اوراپنے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اوراس کے لیے جگہ خالی کردے۔
- کتب ہے آنے کے بعد بچے کوا چھے کھیں کا موقع دینا چاہے تا کہ کمتب کی مشقت سے راحت طیلین کھیل ایبانہ ہو جو تھکا کر بنور چور کردے اگر کھیل سے محروم کردیا جائے اور ہمیشہ تعلیم میں لگائے رکھا جائے تو بچے کا دل مرجا تا ہے اس کی ذکادت ماند پڑجاتی ہے زندگی اجرین ہو جاتی ہے بہاں تک کہ وہ تعلیم سے بھا گئے اور خلاصی و فرار کی صور تیں سوینے لگتا ہے۔
- کے سی صروری ہے کہ اسے ماں باپ اور معلم ومر بی کی اطاعت کا عادی بنایا جائے اور ان اشخاص کا ادب واحتر ام کرنا سکھایا جائے جو تمریس اس سے بڑے ہوں خواہ وہ اپنے ہوں یا بیگانے۔

فن عليم وتربيت

اس کام یہ کہ بچے کی تربیت ابتداء میں بہت ضروری ہے کیونکہ بھین میں اس کا جو ہر قلبی ہم ملاحت رکھتا ہے۔ نیروشر دونوں سیکھ سکتا ہے اور اس کا اختیار مال باپ کو ہے جس طرف چاہیں باسانی مائل ہو سکتا ہے۔

اگرایک طبیب تمام بیار یوں کا ایک بی نسخه تصحاور ایک بی دوا سے علاج کر ۔ تو اکشی کم ایک بی دوا سے علاج کر ۔ تو اکشی لائے کا باعث ہوگا۔ بالکل بی حال معلم ومر بی کا ہے اگروہ اپنے زیر تربیت لڑکوں کو آیک ہی ان کے قلوب پرموت طاری کرد ۔ گا۔ نعلم ومر بی کا فرض ہے کہ ذیر تربیت لڑکوں ہیں ہے ہرایک کے حال ، عمر اور مزان کے مطابق ان کے لیے دارت تجویز کر ہے اور ان کے لیے وہی ریاضت تجویز کر ہے جس نے وہ تن بل موکیس ۔ ہوگیں ۔ '

# احف بن قيس كي حضرت امير معاوية كوفسيحت:

'' بچے ہارے ستون ہیں جن سے ہاری پیٹے سہارالیتی ہے۔ وہ ہمارے دلول کے مرغ ب
پیل ہیں۔ وہ ہماری آنکھوں کی شنڈک ہیں۔ انہی کو لے کرہم دشنوں پر حملہ کرتے ہیں، نہی
ہمارے بعد ہماری جگہ لیتے ہیں۔ پس تخفے جاہئے کہ بچوں کے لیے نرم و ملائم زمین میں جا، آروہ
ہمارے بعد ہماری جگہ لیتے ہیں۔ پس تخفے جاہئے کہ بچوں کے لیے نرم و ملائم زمین میں جا، آروہ
ہمارے ہائکیں تو آئیس دے وہ تیری خوشنودی جاہتے ہیں تو ان سے خوش رہ، آئیس اپنی محبت سے
محروم ندر کھورندوہ تیرے قرب سے بھڑکیں گے تیری زندگی سے کھنکیس گے اور تیری موت کی شرزو

## مولا نااشرف على تھانوى:

اس میں ذراشبہبیں کہاس وقت علوم دیدیہ کے مدارس کا وجود مسلمانوں کے لیے ایسی بڑی اللہ میں نمست ہے کہ اس سے فوق متصور نہیں۔ دنیا میں اگر اس وقت اسلام کی بقا کی کوئی صرت

جقوید دارس بیل لیکن ساتھ بی ان دارس بیل ایسے امور پائے جاتے ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہوا دیا جات ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہوا در یہ اصلاح نہ ہونے سے الل علم کی جماعت ہدف ملامت بھی بنتی ہو اور ان دارس کے قائم کرنے کی خود جوروح و غایت ہے یعن ممل بالدین وہ بھی ضعیف ہو جاتی ہو اس طرح یہ جماعت علم کو یا جاتی ہو اس طرح یہ جماعت علم کو یا یصدون عن سبیل اللّه (خداکی راہ سے ردکنے) کا سبب بن جاتی ہے۔

اب تک طریقہ یہ ہے کہ پہلے طالب علم عبارت، پڑھتااور مدرس مطلب بیان کرویتا ہے اگر

کسی کو پچھشبہ ہوا، دریا فت کرلیا ور نہ آ کے چل پڑے۔ پیطریق مبتدیوں بلکہ متوسطین کے

لیے بھی غیر نافع ہے اس میں اصلاح کی ضرورت یہ ہے کہ خود طلبہ کی استعداد سے کام لیا

جائے بلاضرورت ان کی امداد نہ کی جائے خودان ہی سے مطلب کی تقریر کرائی جائے نیز ہر

قاعدہ ومسئلہ کی کشرت امثلہ سے مشق کرائی جائے۔

مدارس میں بیا تظام ہونا ضروری ہے کہ دس دن ہیں ہیں لڑکوں پرایک معلم نگران مقررہو جوان امور کی نگرانی رکھے کہ کسی بڑے طالب علم سے ند طنے دیے۔ نگران سے الگ ہوکر آپس میں باتیں ندکریں، ان کے نام جو خطوط آپس میں وہ بھی دیکھے کردیان کے سرمنڈا تا رہے، پان ندکھانے دیے، لباس ساوہ ہو، نماز وجماعت میں ان کی حاضری کی فکرر کھے۔ تفریح یا کسی ضرورت سے بازاروغیرہ جا کیں نوان کے ساتھ دیے۔

# علامها قبالٌ

مقصود ہو گر تربیت عل بدخشاں بے سود ہے بھلے ہوئے خورشید کا پرتو حیرت فرزند با از امبات جوہر *صد*ق وصفا از ا<sup>م</sup>ہات سبق شامیں بچول کودےدے میں خاکبازی کا شکایت ب مجھے یارب خداوندان کمتب سے ٹنخ کتب ہے اک عارت گر جس کی صنعت ہے روح انبانی چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے رہا اظام مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے گر از رموز جزو کل آگاه بود در جہال قائم بامر اللہ بود مدرے نے تری آنکھوں ہے چھپایا جن کو خلوت کوه و بیابال میں وه اسرار بیں فاش ہم سیھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خرتھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ تھے کتاب ہے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خوال ہے گر صاحب کتاب نہیں ہے حضرت انسال کے لیے اس کا ٹمر ۱۰ ت تہذیب فرجگی ہے اگر مرگ امومت کہتے ہیں ای علم کو ارباب نظر موت جس ملم کی تا ثیر ہے زن ہوتی ہے نازن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر · دت بگانہ رہے ویں سے اگر مدرسہ زن وہ علم کم بھری، جس میں ہم کنار نہیں تجليات كليم و مثامرات عيم لیا جائے گا تھھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق بعريز هصداقت كابثجاعت كاعدالت كا

# مولا ناسيدابوالاعلىمودوديّ:

'امات کا دامن ہمیشیعلم سے وابستہ رہے گا۔ انسان کو بحثیت ایک نوع کے زمین کی خلافت کی ہی علم کی وجہ ہے ۔ اس کو سمع ، بھر اور فوائد تمین چیزیں ایک دی گئی ہیں جو دوسری مخلوقات ارضی کو یا تو نہیں دی گئیں یااس کی نسبت کمتر دی گئی ہیں۔ اس لیے دواس بات کا اہل ہوا کہ دوسری مخلوقات پر خداوند عالم کا خلیفہ بنایا جائے۔ اب خوواس نوع میں سے جو طبقہ یا گروہ علم کی صفت میں دوسر ہے طبقوں اور گروہوں سے آ سے بڑھ جائے گاوہ اس طرح انسان من حیث النوع دوسری انواع ارضی پر اس طرح انسان من حیث النوع دوسری انواع ارضی پر اس جرخ کا اہل ہوا ہے۔''

ان ان کودی گراہم کردہ معلومات حاصل کرنا ہے۔ بھر سے مراد خود مشاہدہ کرکے واقفیت بہم پہنچانا ہے اور فوا کد سے مراد ان دونوں ذرائع سے حاصل کی ہوئی معلومات کومر تب کر کے نتیجا خذکر نا ہے، یہی تین چیزیں الکردہ علم بنآ ہے جس کی قابلیت انسان کودی گئی ہے ۔۔۔۔۔ جوانسان ان تینوں قوتوں سے کم کام لیتے ہیں وہ پست اور مغلوب انسان کودی گئی ہے ۔۔۔۔۔ جوانسان ان تینوں قوتوں سے کم کام لیتے ہیں وہ پست اور مغلوب رہے ہیں آئی ہے۔ کے جوان تینوں سے زیادہ کام لیتے ہیں وہ برتر وغالب ہوتے ہیں۔ متبوع اور مطاع بنتے ہیں۔ رہنمائی اور پیشوائی ان ہی کے حصے میں آئی ہے۔

جوگروہ خیالات کے میدان میں امام بنآ ہے اور کا نئات فطرت کی طاقتوں کو اپنے علم سے مسخر کر کے ان سے کام لیتا ہے اس کی امامت صرف خیالات بی کے عالم تک محد دونہیں رہتی بلکہ زندگی کے پورے دائر بے پر چھا جاتی ہے۔ زمین پر اس کا تسلط ہوتا ہے۔ رز ق ک سخچیاں اس کے قبضہ میں ہوتی ہیں۔ حاکمانہ اختیارات اسے حاصل ہوتے ہیں اس لیے انسانی حیات اجتماعی کا سارا کاروباراس ڈھٹک اور اس نقشے پر چلنے لگتا ہے جس پر وہ گروہ انسانی حیات اجتماعی کا سارا کاروباراس ڈھٹک اور اس نقشے پر چلنے لگتا ہے جس پر وہ گروہ

ا پی ذہنیت اور اپنے زاویر نظر کے مطابق اسے چلاتا چاہتا ہے۔ اب بین ظاہر ہے کہ اگروہ گروہ جس کو بیر تسلط دیا اور اس کے معاملات پر حاصل ہے خداسے پھرا ہوا ہوتو اس کے حیط افتد ار میں رہتے ہوئے کوئی ایساً گروہ پنپ نہیں سکتا جوخدا کی طرف پھرنا چاہتا ہو۔

- القلاب امامت کے لیے انقلاب تعلیم ناگزیر ہے۔
- ☆ ناخدا شناس امامت میں رہ کرخدا شناس وخدا پرتی کا مسلک زندہ نہیں رہ سکتا ، البغدا جوکوئی اس مسلک پراعتقاد رکھتا ہواس کے عین ایمان کا اقتضاء یہ ہے کہ اس امامت کومٹانے اور خدا شناس امامت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے تیار ہوجائے۔
- ہے۔ جو نظام تعلیم محض پرانے سمعی علوم کی حد تک محد ودرہے اس میں ہرگزید طاقت نہیں کہ امامت میں اتنا ہوا انقلاب کرنے کے لیے آپ کو تیار کرسکے۔
- کے جونظام تعلیم تمام علوم کو اسی ترتیب اور اسی زاوییّ نظر سے لیتا ہے جونا خدا شناس اللّمہ کی ترتیب اور جواس تدنی مشین کا پرزہ بننے کے لیے انسانوں کو تیار کرتا ہے جوائمہ صلال نے بنائی ہے وہ دراسل ارتداد کا مجرب نسخہ ہے۔

# موجوده نظام تعليم كي خصوصيات:

🖈 دینی وه نیوی علوم کی انفرادیت مثا کردونو سکوایک جان کردیا جائے۔

علوم کودینی ودنیوی دوالگ الگ قسمول بین منتسم کرنا دراصل دین اور دنیا کی علیحدگی کے تصور پرمنی ہے اور بیضور بنیادی طور پرغیراسلامی ہے۔اسلام جس چزکودین کہتا ہے وہ دنیا سے الگ کوئی چزنہیں ہے بلکہ دنیا کواس نقط نظر سے دیکھنا کہ بیاللہ کی سلطنت ہے اور اپنے آپ کو یہ بجھنا کہ ہم اللہ کی رعیت ہیں اور دنیوی زندگی میں ہر طرح سے وہ روبیا ختیار کرنا جواللہ کی رضا اور اس کی ہدایت کے مطابق ہواس چزکا نام دین ہے۔اس تصور دین کا اقتضا ہیں ہوا سے چزکا نام دین ہے۔اس تصور دین کا اقتضا ہیں ہے کہ تمام دنیوی علوم کودینی علوم بنا دیا جائے۔

ابندائی مراحل میں تو کوئی دوسرا نقط نظر طالب علم کے سامنے آنے ہی نہیں دینا چاہیے البت بعد کے مراحل میں تمام علوم اس کے سامنے اس طرح آنے چاہئیں کہ معلومات کی ترتیب، حقائق کی توجیہ اور واقعات کی تعبیر تو بالکلیہ اسلامی نقط نظر سے ہو گر اس کے مخالف تمام دوسر نظریات بھی پوری تنقید و تنقیح کے ساتھ اس حیثیت سے اس کے سامنے رکھ دیئے جا کمیں کہ یہ صالین اور مغضو ب علیہم کے نظریات ہیں۔

ہرطالب علم کو مجود علم بنانے اور تھیل کے بعد ہرایک کو''موا نا''اور ہرایک کو جملہ سائل میں فتوئی کا مجاز قرار دینے کا وہ طریقہ جواب تک رائج ہے ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ اختصاصی تعلیم کا وہ طریقہ افتیار کیا جائے جو سالہا سال کے تجربات کے بعد دنیا میں مفید پایا گیا ہے۔ انسان کاعلم اب آئی ترتی کر چکا ہے اور اتنے شعبے اس میں پیدا ہو گئے ہیں کہ کسی ایک فحض کا ان سب کو پڑھنا محال ہے اور اگرتمام علوم میں محض معمولی شد ہدا ہے کرا دی جائے تو وہ کسی شعبہ علم میں مجمی کا مل نہیں ، وسکم اس کے بجائے بہتریہ ہے کہ پہلے آٹھ دس سال کا کورس ایسا رکھا جائے کہ ایک بیائے و دنیا اور انسان اور زندگی کے متعلق جتنی دس سال کا کورس ایسا رکھا جائے کہ ایک بیائے و

معلومات کم ہے کم عاصل ہونی ضروری ہیں وہ اس کو خالص اسلامی نقطہ نظر ہے د ی جائیں۔اس کے ذہن میں کا ئنات کا وہ تصور میٹھ جائے جومسلمان کا تصور ہونا جائے۔ عملی زندگی کے متعلق وہ نتام معلومات اسے حاصل ہو جا کیں جن کی ایک آ دمی کوضرورے ہوتی ہے اور وہ ان سب چیز وں کو ایک سلمان کے طریقے پر برتنے کے لیے تیار ہو ہائے ، ا ہے اپنی مادری زبان بھی آ جائے عربی زبان بھی وہ اتنی جان لے کہ آ گے مزید · طالعہ میں اسے مددل سکے اور کسی ایک بور مین زبان ہے بھی واقف ہو جائے تا کہ معلومات کے اس وسیع ذخیرے ہے فائدہ اٹھا سے جوان زبانوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد اختساصی تعلیم کے الگ کورس ہوں جن میں چھ یا سات سال کی محققانہ تربیت حاصل کر آ ایک طالب علم اس شعبہ علم کا ڈا کٹر قرار دیا جائے جس کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے۔ اس نے نظام میں وہ بے مقصد تعلیم نہیں ہوگی جوآج کل ہندویا ک میں وی جارہی نے بلکہ اس میں تعلیم دینے والے اور تعلیم یانے والے دونوں کے سامنے ایک متعین اور واضح • تصد زندگی اورمنتها ہے سعی وعمل ہوگا۔ یعنی بید کہ ان سب کومسلک خدایر سی کی امامت ، نیر میں قائم کرنے کے لیے جہاد کیر کرنا ہے۔ یہ مقصداس نظام کی ہر چیز میں اس طرح کام کرے جس طرح انسانی جسم کے ہررگ اور ہرریشے اور ہر حرکت میں اس کی روح کام کرتی ہے۔ طلبہ کی شخصی زندگی ،ان کے باہمی اجتماعات ،ان کے کھیل کو داور تفریحات اوران کے رس وقدریس اورمطالعه و تحقیق کے تمام مشاغل میں اسی مقصد کی کار فرمائی ہو، اس کے مطابق ان کی سیرے وکردار کی تغییر کی جائے۔اس پران کے اخلاق ڈھالے جائیں اور تمام، حول الیابناما حائے کہ ہر خص کوایک مجاہد فی سبیل اللہ میں تبدیل کردے۔

............. ታ ል ል ል .......

www.KitaboSunnat.com

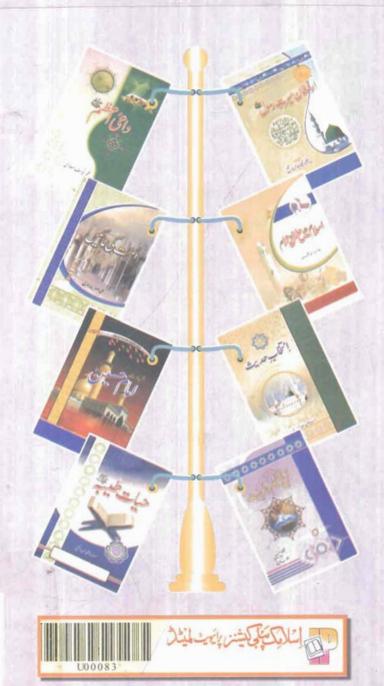